1027 خَصَلَةَ وَيَ بَكِلِمَا تِسَرِيِّهَا فَ كُنْبُهُ وَكُالِكُ أَرْضُ الْفَالِبَرُنُ الْمُأْلِبَرُنُ الْمُأْلِبَرُنُ الْمُأْلِبَرُنُ الْمُأْلِبَرُنُ الْمُأْلِبَرُنُ الْمُأْلِبَرُنُ الْمُأْلِبِينَ الْمُؤْلِدِ اللَّهِ الْمُؤْلِدِ اللَّهِ الْمُؤْلِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلِيلِينَ الْمُؤْلِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللللَّهِ الللَّهِ الللللِّلْمُلْمُ اللللللَّهِ الللَّهِ الللللِّلْمُ الللَّهِ الللَّهِ فردوس انتیال علیاصزت نواب سلطان جهال بگیم اج هند جي،سي،ايس،آئي-جي،سي،آئي،إي جي، بي، اي فراں روائے بھوبال مؤلفہ محرامين زبيرى مارهروى فطيفه ياب مهتمم الريخ بجوبال مطبوعہ عزیزی پریس آگرہ

معتله بجرى مطابق وساواع



andle Miller of the

السالف

مؤلف

## فهرشت تمضاين حراب شلطاني

| صفحہ | مضمون                                                                                                                                                                | تمبثرار |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | ويام                                                                                                                                                                 | 1       |
|      | انتياب                                                                                                                                                               | ۲       |
| j    |                                                                                                                                                                      | Ψ       |
| ٣    | ولادت اور تربيت تعمليم                                                                                                                                               | 4       |
| 4    | متابل زندگی                                                                                                                                                          | ۵       |
|      | و لا دت صاحبر ادی ملبقیس جها ن بگیم سفر کلکته اور شاهر اده و بلیز سے ملاقات ولادت<br>نواب محد نصر الله خال ورباد قبصری کی سترکت و نواب محد عبید الله رخال کی ولادت و |         |
|      | واب عد صراحت رصال ورباد ميصري في مرات واب عد مبير ان رصال في ولادت واب عد مبير ان رصال في ولادت وابر كلكته                                                           |         |
|      | صاجزاويون كانتقال- الخفرت اقدس نواب عميدالنزخان صاحب بهادرزادالتر                                                                                                    |         |
|      | عمرُه دُنْسرفِهُ کی دلادتِ مصاحبْراً دوں کھے عقد کی تقریب نواب شاہ جہاں مبگم کی<br>مدا تا میں اسام لیعنہ دیگر تنویس من میں سام سر تکونس برین میں تا                  |         |
|      | علالت درهنت اوربعض میگرواقعات- انخری ویدارا در تنجهز در گفین کانتفهام عبرت<br>خیر شام اور مگین رات- واقعات و سباب کشیدگی-                                            |         |
| ٣4   | ودرِ فرمان روائي                                                                                                                                                     | 4       |
|      | فرمان روانی کا ببلادن - دربار صدارت - فراب سلطان دوله کاخطاب - ریاست کی<br>حالت - بواب احتشام الملک کی رحلت - وزیر ریاست کا استعفی اور اصول عذایت                    |         |
|      | ا من من مورد المن من م                                                                                                              |         |
| וא   | انتظامات واصلاحات ملكي                                                                                                                                               | ۷       |
|      | مند وبست ومالگذاری - ذرائع تردّد اراضی کا انتظام -معافی بقایا - امدنی کے                                                                                             |         |

| صفہ   | مضمون                                                                                                                                                                                      | نمبرخار |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       | صیغوں کی صلاح - قوانین وعدالت - پولیس او حیاصیعتی وحرنتی تدابر -اللے معیار الاز<br>معام معالی معالی معالی معالی معام اللہ معالی معام معالی معام اللہ معالی معام اللہ معام معالی معیار الاز |         |
| ۵۱    | اصلاحات فوج ا ورمان عظیم می بلطنت بلانیم کی داد .                                                                                                                                          | ٨       |
| ۵4    | نراسی لینی وایسارئے کا خرلطۂ شکرریسیہور حیاؤ کی تی واپسی ۔<br>امور <b>رہن</b> ا ہ ع <b>ام</b>                                                                                              | 9       |
|       | المده مين مين ليلي كا قيام يشفاخا نے عابدہ جلاً رن بالبيل متوارع يعميرات -                                                                                                                 | ,       |
|       | انتظام "داك يُعليمات عامّه- دخلائف وامرادتعليم- مُهِبِيَّعليم طِبِّي تعليم- كُتب خانهُ  <br>                                                                                               |         |
| 49    | حمیدیه یمیوزیم-آثارقدیمه کی حفاظت -<br>تعلیم نشوال کی ترقی اور زناندا دارات کا اجراء                                                                                                       | j.      |
| , ,   | مدر سلطانید مغرز وزیرس کامعائنه مدریب اسلامید همیدید ایک ندارهباسهٔ فتتاح                                                                                                                  |         |
|       | سرکارعالیدکادیس مذہبی صنعت و رفت اناف - دربار اور پارنظ طبی تعلیم وامدا د-<br>اندار سرکار سازنده میروند میروند اناف - دربار اور پارنگرا                                                    |         |
| 19    | لعلیم داریر گری دانفنیٹ ہوم بینیٹ جان ایمبرلیس کے نصائب ہیم مگرل گا کیا'۔<br>برنسسس آف و ملز لیڈیٹر کلب                                                                                    | j)      |
|       | قُومِي وملى جلسے                                                                                                                                                                           |         |
| 40    | نمائش مضنوعات خواتین مهند<br>مورو زائریژ                                                                                                                                                   | 14      |
| 44    | معای حاص<br>حدید نظام حکومت                                                                                                                                                                | 14      |
| ,     | ابن كورط اور جود نشل كونسل كونسل كا قيام - بان كورط ك افتتاح كى تقريب - لافرريانياً                                                                                                        |         |
|       | لى تقرير كا اقتبانسس- ننائشل هالت-                                                                                                                                                         |         |
| ) * * | طرنق کا رفر مانیٔ<br>دربار عطامیخط بات                                                                                                                                                     |         |
|       | منركار عاليه كخطا بات                                                                                                                                                                      |         |
|       |                                                                                                                                                                                            |         |

| المعلم المونيوس على من المونيوس على من المونيوس |      |                                                                                                                |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ونیوسٹی سے جا ہے گئی ہے۔  (۲) کلا 18 ان سے سے اور کی معارت - (۱) سلا 18 و کیٹن ایڈریس کا اون اس سے سے اور کیا افتتال - ایک موز نظارہ - کانو کیٹن ایڈریس کا افتتال - ایک موز نظارہ - کانو کیٹن ایڈریس کا افتال سے معارف کا تقریب کو شعب کی اور کانور نظارہ کانور کا انتقال کا اور کی کانور کا انتقال کا اور کی کانور کا انتقال کا اور کی کانور کا انتقال کا نفر کا انتقال کا نفر کا کہ کانور کا کانور کا انتقال کا نفر کا کہ کانور کا کانور کا انتقال کا نفر کا کہ کانور کا کانور کا انتقال کا نفر کا کہ کانور کا کانور کان | صفحہ | مضمون                                                                                                          | منبرشار |
| رس المسلالا المسلولية و المسلولية ا | 104  | مسلم وينورسنى كي حيبيارشپ                                                                                      | 14      |
| انتاس یحقیقان کیش کاتھر۔  انتاس یحقیقان کیش کاتھر۔  اندانہ مخرکیات اور معلی ومعاشی امورس کو مشتی اور کان انداز کانفر کانتا ہے گا اس میں مورس کو کانتا ہے گا اس میں مورس کو کانتا ہے گا کانتا ہیں ۔ تلاقی فقان انسان ہوائی مسلمان لڑکیوں کی خاتی تعلیم کے لئے کتا ہیں ۔ تلاقی فقان انسان ہوائی مسلمان لڑکیوں کی خاتی تعلیم کے لئے کتا ہیں ۔ تلاقی فقان انسان ہوائی میں خرات اور افہا رخیالات سرکارعالیہ کا تجمید میں اور افہا رخیالات سرکارعالیہ کا تجاب مشہودی میں خرات اور افہا رخیالات سرکارعالیہ کا تعالیہ کا میں مورس اور خوائی میں کانتا کے دسوم میں انسان کے دسوم میں کا تعالیہ کا میں کا کہ کا میں کا میان کا میں کا میان کیا کی میں کا میں کا میں کا میں کا کا میں کا میان کی میں کا میں کیا گائی کا میں کی میں کا میں کا میں کا میں کی میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کی کی کی کی کی کا میں کی کی کی کی کی کی کا میں کی کا میں کی                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                |         |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | (٣) <i>ملائل</i> 19 يخ مضاوت خان مي <sup>ظ</sup> ل كافتتاح -ايك مونز نقاره - كانو وكيش اي <sup>ن</sup> رليس كا |         |
| المعلى گراوریس ترکیب نسوال کی امراد صدارت شعبر تعلیم نبوان شیم زنا یک نفران انتای تیا ای نفاان انتای المدر  |      |                                                                                                                |         |
| المعلى گراوریس ترکیب نسوال کی امراد صدارت شعبر تعلیم نبوان شیم زنا یک نفران انتای تیا ای نفاان انتای المدر  | 160  | أزنانه تزبجات اوتعليمي ومعاشري امورب كوستعش                                                                    | 46      |
| نصاب ایک بنیام - ایک زنانکا کی گرید - آل انڈیالیڈیز الیوی الیشن استی است بنیا میار است اجلاس دم کار دوائی اجلاس برب برکارعالیه استی استره از باز ان انڈیا نی کا تبصره آل انڈیان برائی کا ترکی کا ترکیال واطفال کے افتتال میں شرکت اور افجا رخیالات سرکارعالیہ کی تقریکا اقتبال مرکز مالیہ کا ایک مضمون - معرفی نقلید اور خیر محت کی منی لفت می منی لفت استرکارعالیہ کا ایک منی لفت میں استرکارعالیہ کا میں منی لفت میں استرکارعالیہ کا میں منی لفت میں استرکارعالیہ کی منی لفت میں احتمال کے دسوم میں احتمال کے دسوم میں استرکال کا دربار دبلی - اندور شملہ - الدا بادر علی گلاف استرکالی التار میں الترک کی منی الله بارک کو الیار - حید آباد و سیاسی میں داخلہ بادر الله وروائی الترک کی منی منی منی در دوائی الترک کی منی منی در دوائی الترک کی منی کی منی الترک کی منی کی منی کی کی کارک کی کی کارک کارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | على گالِه هيں تر مايت ننواں كى امرا ديصدارت شعبه تعليم ننواں مسلم نه نا مذکا نفرنس انتجام تيار                 |         |
| شعر تعلیم عبس خواتین بند مسدارت اجلاس دم کار روائی اجلاس برسبر کارعالیه کارتیم از نیان از این بند می کارتیم از از کارتیم به وی کارتیم کارتیم از کارتیم به وی کارتیم کارتیم از کارتیم کا |      | نصابتعلىم نسوال كى ساعى مسلمان الطكيول كى خاتى تعليم كے لئے كتابيں - علانى فقات                                |         |
| شعر تعلیم عبس خواتین بند مسدارت اجلاس دم کار روائی اجلاس برسبر کارعالیه اعتبار کارتیس وی کارتوائی اجن بهبر وی کارتوائی اختبار کارتیس وی کارتوائی از گیان واطفال کے افتتاح میں شرکت اور اظها رخیالات میر کارعالیہ کنقر پر کا اقتبار میں شرکت اور اظها رخیالات میر کارعالیہ کنقر پر کا اقتبار می کرارعالیہ کارک صفحہون -  مغربی نقلید اور عرب تین از ادمی کی مخالفت اسلام کی مخالفت میں اور ۲۰۶ میں اعتبار کارب کی مخالفت کا میں میں اسلام میں اسلام کے رسوم میں اسلام کارب کاربار دہلی ۔ اندور بشملہ ۔ الدا باد علی گلام سفر میں الشریقی کی اسفر میں الشریقی سام دوروائی ۔ میں طاز بات شاہی ۔ قرنطانی وروائی ۔ میں طاز بی میں داخلہ میں حدور آگی اور ایکی اور انگی اور ایکی اور ایکی اور انگی اور ایکی اور انگی اور ایکی اور انگی اور ایکی اور انگی ۔ میں طائی بیمی داخلہ میں حدور آگی اور انگی اور ایکی اور انگی انگی انگی انگی انگی انگی انگیس کری سفر کی کی سفر کی سفر کی سفر کی سفر کی سفر | -    | انصاب ایک ببغیام -ایک زنانه کالج کی تر پایپ -آل انڈیالیڈیزالیوی الیشن.                                         |         |
| ارگیان واطفال کے افتتال میں شرکت اور اظہار خیالات یسرکارعالیہ کی تقریر کا افتبال سرکارعالیہ کا ایک مضمون - مغربی تقلید اور غیر معت کی آزادی کی منی لفنت مغربی تقلید اور غیر معت کی آزادی کی منی لفنت مغربی تام بینیا م آنویس اسمروسی اسمالات میں اسما |      |                                                                                                                |         |
| امرکارعالیہ کاایک مضمون - مغربی نقلیدا و بخیر معتبرل آزادی کی مخی لفت مختربی از ادی کی مخی لفت اور انتخابی می از ادی کی مخی لفت اور انتخابی می از اور کی مخی لفت اور انتخابی می از اور ایس اصلاح رسوم اسطروسیاحت اسطروسیان کے سفر - دبلی میلالایم کا دربار دبلی - اندور یشمله - الدا باد علی گلاه سفر و مین ال گوالیار - حیدر آباد - سفر حرمین الشریفین - اداده و انتظام سفر - اعلانات شاہی ترنطینه و دو انگی اور ایک کی سفر مینی میزده کو دو انگی - مربین طبیع میں داخلہ میک منظمہ کور و انگی اور انگی انگی انگی انگی انگی انگی انگی انگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                | •       |
| ۲۰۹ خوانین کے نام بینیا می آزادی کی مخالفت ۲۰۹ خوانین کے نام بینیا می آن دیں از ادی کی مخالفت ۲۰۹ مغربی اصلاح رسوم ۳۰۰ سفر وسیاحت ۲۰۰ مین دوستان کے سفر :- دہلی سلالایم کا دربار دہلی ۔ اندور یشملہ ۔ الدا باد علی گڑھ الا ہور یکھنئو ونمین تال ۔ گوالیار - حیدر آباد ۔ سفر حرمین الشریفین ۔ ادادہ وانتظام سفر - اعلانات شاہی ترنطینہ وروانگی ۔ مرینطینہ میں داخلہ سکم عظمہ کور وانگی اور الحری سفر بینوع سے مریند منورہ کوروانگی ۔ مرینطینہ میں داخلہ سکم عظمہ کور وانگی اور الحری سفر بینوع سے مریند منورہ کوروانگی ۔ مرینطینہ میں داخلہ سکم عظمہ کور وانگی اور الحدید کا میں منورہ کوروانگی ۔ مرینطینہ میں داخلہ سکم عظمہ کور وانگی اور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ļ    | ز رجيان واطفال كے افتتاح ميں شركت اور اظہار خيالات يسر كارعاليد كى تقرير كا افتبار                             |         |
| ۲۰۸ اصلاح رسوم سفر وسیاحت اسفر وسیاحت استان کے دام بیغیام آئو ہیں اسفر وسیاحت استان کے دسوم سفر وسیاحت استان کے سفر: - دہلی سلالا یک دربار دہلی ۔ اندور یشملہ ۔ الدا باد علی گلاہ الا ہور یکھنز ونمین تال گوالیار - حیدر آباد ۔ سفر حرمین الشریفین ۔ ادادہ وانتظام سفر اعلانات شاہی ترنطینہ وروا نگی ۔ مرینطینہ میں داخلہ سکم عظمہ کور وانگی اور بھی سفر یک سفر ینبوع سے مریند منورہ کوروائگی ۔ مرینطینہ میں داخلہ سکم عظمہ کور وانگی اور بھی سفر یک سفر ینبوع سے مریند منورہ کوروائگی ۔ مرینطینہ میں داخلہ سکم عظمہ کور وانگی اور بھی سفر یک سفر ینبوع سے مریند منورہ کوروائگی ۔ مرینطینہ میں داخلہ سکم عظمہ کور وانگی اور بھی سفر کوروائگی ۔ مرینطینہ میں داخلہ سکم عظمہ کور وانگی اور بھی کوروائگی ۔ مرینطینہ میں داخلہ سکم عظمہ کور وانگی اور بھی کوروائش کے دوروائش کا میں میں داخلہ سکم عظمہ کوروائش کی سفر سفر کوروائش کی سفر سفر کا میں داخلہ سکم عظمہ کوروائش کی سفر کی سفر سفر کا میں کوروائش کی سفر کی سفر کر کی سفر کی سفر کی سفر کی کی کر کی سفر کی سفر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | اسرکارعالیه کاایک مضمون -                                                                                      |         |
| سطروسی اسلاح مرسوم اسطروسی استان کے مسوم اسطروسی استان کے مسفر :- دہلی سلال کے کا دربار دہلی - اندور یشمله - الدا باد علی کلاه الله وریکی کو فرین تال - گوالیار - حیدر آباد - سفر حرمین الشریفین - ارا دہ وانتظام سفر - اعلانات شاہی ترنطینہ وروانگی - مرینطینہ میں داخلہ سکمنظمہ کوروانگی - مرینطینہ میں داخلہ سکمنظمہ کوروانگی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199  | مغربی تقلیدا وغیرمعتدل آزادی کی مخالفت                                                                         | 74      |
| اس معروسیاحت<br>بندوستان کے سفر: - دہلی سلالا پیم کا دربار دہلی - اندور یشمله - الدا باد علی گڑھ<br>لا موریکھنٹو فرمنی تال بر گوالیار - حیدر آباد -<br>سفر سرمین الشریفین - ادادہ وانتظام سفر - اعلانات شاہی قرنطینہ وروا نگی -<br>بحری سفر - بینبوع سے مریند منورہ کوروائگی - مرینطیتہ میں داخلہ میکی مظلم کوروائگی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4-4  | اخوانین کے نام بینام انگریں                                                                                    | 49      |
| بندوستان کے سفر: - دہلی سلال کی کا دربار دہلی - اندور یشمله - الدا باد علی گڑھ<br>لا ہور یکھنئو ونمین تال -گوالیار - حیدر آباد -<br>سفر حرمین السنریفین - ارا دہ وانتظام سفر - اعلانات شاہی قرنطینہ وروانگی -<br>بحری سفر - بنیوع سے مربینہ منورہ کوروانگی - مربینہ طبیہ میں داخلہ میکم عظمہ کور وانگی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.4  | اصلاح رسوم                                                                                                     | w.      |
| لا مور یکھنڈ ونمین تال گوالیار-حیدرآبا د۔<br>سفر سرمین السنرلیفین ۔ ارا دہ وانتظام سفر اعلاناتِ شاہی تر نطبینہ وروا نگی۔<br>بحری سفر مینبوع سے مرمینه منورہ کوروائگی۔ مربینه طبیّبہ میں داخلہ میکم منظمہ کور وانگی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | ا سفرومسیاحت                                                                                                   | اس      |
| لا مور یکھنٹو ونمین تال گوالیار-حیدرآبا د۔<br>سفر حرمین التشریفین ۔ ارا دہ وانتظام سفر اعلاناتِ شاہی تر نطبینہ وروا نگی۔<br>بحری سفر بینوع سے مرمینه منورہ کوروائگی۔ مربینه طبیّبہ میں داخلہ میکم عظمہ کور وانگی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a.   | ا بهندوستان کے سفر:- دہلی سلالگیز کا دربار دہلی -اندور پٹملہ-الدا باد علی گلا                                  |         |
| سفر سرمین التغریفین -ارا ده وانتظام سفر اعلانات شابی قرنطینه وروا نگی-<br>بحری سفر مینبوع سے مرمینه منوره کوروانگی -مربینطیته میں داخله میسکه عظمه کور وانگی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | لا موريكفنو ونمين تال يكوالميار-حيدرابا د-                                                                     |         |
| بحرى سفر - بنبوع سے مرمیذ منوره کوروانگی -مرمینه طالیبه میں داخله میسکنه عظمه کوروانگی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | اسفر سرمين التغريفيين -ارا ده وانتظام سفر اعلانات شابي قرنطينه وروا بنظي.                                      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    | ا بحری سفر-بینوع سے مرمیذ منورہ کوروانگی -مرمینه طعیّبه میں د اخلہ میکنم عظمہ کور وانگی او                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | بد دى قبائل كاحلمه مكة عظمة بي واخله اور استقبال وقيام امراجعت -                                               |         |

The state of the s

**ت لیورپ** نه (جایها دّل) روانگی اور ورمی**ا**نی مقامات کی *سیرانگلر* ورديله لبرس قيام مصروفيين به استبول كاسفر اورقيام سركارعالبيكاايك بمحرمت بدھانبسط اور قاہر می سیر انگلستان کے اخبارات کی عجیب معلوات -(جاس ثنانی) سفر**زانی مِصرفِیتین یخصیل فنون بطیفه نما**کش اوراسکو**ون کی سیرصاح**زادید في تعليم كانتظام - ياد كارحنگ مربار حراصانا قبورا بل اسلام برفائحه خوایی صاحزا و يون لی کُل فروش میرکارعالیکا ایک گرانقد دع طب سیسترکا عالیکا خط ملکه الگرز نواک مثابيت جنازه مين شركت بمعامترت أتكستان كاغائر معائمذ -احاطهُ مسحدشا بهماني میں ایڈرسیس اورنماز حمعہ - نوسلم خواتین کےساتھ نٹرکت طعام ونماز حمعۂ ماک معظم تبطیر نید کے الطافِ ضروا نہ ارکان خاندان شاہی' قدیم احیاب اورعلما سے ملامت اتیں ۔ - پاسناھے اور پارٹیاں بسے رکارعالیہ کی طرف سے پارٹیوں کا اتنظام- ملک عظم قيصر بهند كامت كريد مرُاجعت -مذسب واخلاق 441 مطالعهٔ قرآن اورعل - بدیه واحترام قرآن مطالعب حدیث -ارکان اسلام کی اینک ظاز- روزه - ذکواهٔ -رج میستحبات و نوافل اورا دعیه و اورا دنما زعید اوراس کانظاره عقيدت مجضور يهول اكرم للعم- مبينه طبيبه ميں رباط وباغ اور ديگير مصارف خير و فراشی استنول می تبرکات کی زیارت محابه وصحابیات اوربزرگان سلف سے عفندت اوران کے حالات کامطالعہ یبعیت وتصوت مواخذ کی عاقبت کاخیال مدقات وخيرات يصبرورضا - ذبه بي تعلق على معلومات عصبيت فرسى - ايك معركته الآرا خط- احترام علما ریشکرگذاری یشفقت و رافت - فیاضی اوراس کے صول. عفو و درگزر به أزادي را كري قدر - أنكسار - نواضع وحفظ مراتب - رعب سباتصبي اصول حفظان صحت وبإبندي وقت راوصاف عسكري محنت ومستعدى-

ىد دېښندبۇنسىغى تىنىعث وتا يىعن كاموضوع. تعریض سے احتراز شن و روسسن خط۔ ۳۴ مصروفیات عمرانی :- انتفام باگیر-خطایت وحسن بیان: - مولانات می رائے -م ا م 714 يتول محانيني كي الول و الغلام فانه داري - اَ رائش محل وكم المنشست، با غات سے دلجبیٰ۔وست کاری مصوری۔ شاعی وہوسیقی۔تربت وتعليم ادلاد- زنا رتعليم وتربيت كانمو ند-خاندا في تقريبات - ايك ميخلمت ا درنشا مدار تقريب ۳۷ برده اورترک پرده اساس لم ۳۳ علالت- ما حتِ أنحرى كانتظارا ورحياتِ انسا ني كالمفهوم-تصوف كي طرت توجه عمل چراحی اورملت - تدفین -إنواب عنتثام الملك عابي جاه نظيرالد وليسلطان ولهم أرحم على صابها و فهرست بمولفات ومفتفات حفور مركارعاليه فردوس أستعيال ۲/ چندتاترات سر شینسی رید الگزیندا هیلی صاحبه برکسلنسی لار دولنگذن: ریزیم نیفی صفاحه سرم صحت ناممه کتابت

دبيباحيه

على صفرت فردوس آسفيان بربائ نس فواب سلطان جهال بيكم تاج بهند جى سى ،آئى ،اى ،جى ،سى،اليس،آئى،جى ،بى ،اى سابق فران رواسئ بجوال نورالله فرقه أ اپنى ذات ستوده صفات ،افلاقى فضائل وصنات ، اصول فرماند بى وحكومت ، المال خصوصيا يصنى اور تنوعات زندگى كے تام اعتبارات و كاظات اكي الييش خصيت جليد كھتى تقييں جو اور تنوعات زندگى سے تام استنكر ان يجمع العدالم فى داحدٍ

کمصداق تھی،

اکفوں نے تہترسال کی عمیں آئدہ سل اور تا دیخ عالم کے لئے اپنی پاکیزہ زندگی کا ایک پائیلار فقتی جو و کرست 19 میں داعی آجل کولدیک کہا، ان کی حیات طبیعہ بے تسک و شبہ لینے مختلف ادوار سوا نخ دوا قعات سیرت وعادات اور شرف انسانیت کے اعتبار سے ہرانسان کے لئے دلجیپ سبتی آموز ، بصیرت افزا، موصلہ آفری، اور بائضوں طبقات آمرا و دالیان ملک کیلئے دلیل راہ اور شبع ہراست ہی صنفی کے اظ سے اس کا ہر مرحلہ اور ہر نزل ہر درجہ اور ہر مرتبہ کی عور توں کیلئے قابل اتباع اور اسور مرتبہ کی عور توں کیلئے قابل اتباع اور اسورہ حسنہ ہے، جس کو صنعات قرطاس پرنایاں کرنا ملک کا ایک ضروری اور قوم و ملتب الله کا ایک حتم و رسی اور قوم و ملتب الله کا ایک خروری اور قوم و ملتب الله کا ایک حتم و رسی اس کے سے میں کو میں میں میں کا ایک حتم اس کی میں است ان فرض ہے۔

مؤلف سوائح اپنی خوش نصیبی سے سے اللہ علی دفتر تاریخ کامہتم مقرر ہوا۔ جو اگر حب م فردوس آشیاں کی تصنیف و تالیف کے اہتمام کا دفتر تھا ، گرائس میں ملکی وقومی اور نفی معاملات کے متعلق بھی بعض مہمات امور کا موا دجع رہتا تھا ، راقم کو لینے فرائض خدمت اور اس توسل سے اکثر و مبینتر فردوس آسٹیاں کے اصولِ حکومت ، طرز فرماں ، وائی اور حبذ بات و خیا لات کے علم اور مطالعہ ومشاہدہ کا بھی کم و مبین موقع ملتا تھا ، نیز تاریخ بھویال کے اور اق وقت اً فوقتاً

## نظرے گذرنے رہتے تھے۔

سلسلانصنیف و تالیف میں آ کھیا ہز برس کے اندر مجلد دیگر کتب کے "روضة الریاحین" ﴿سفرُو حجاز)" تزك سلطاني" "گوهرامّبال" "اخترامّبال" (جوامّبل و البعد فرما سرواني كے حالات واقعاً ميتهل بين اخيات شابهرن " تدكره باقي " "حيات قدى " والدين ماجدين اورجده اللي سومخيم إلى بھی مرتب اور شایع ہوئیں '<u>سپ</u>لے سفر نورب سلاقائۃ کے حالات ہر بائی نس میرونہ شلطان شاہ بالزبیکم بالقابها وزادت مجدباني "مسياحت الطاني "ك نام سيستاليع فرائح - راقم في ان مواقع اور التقميتي موا وسي مستغاده كريك اورمتعد وخواتين واصحاب تح فلمي امداد سي مثلت الواعي ايكتاب "بلكمات بحويال" تاليف وشايع كى جس كے سيلے حصري اس خانوا دو مشرف كى نوسكمات كا اور اورحضدد وم میں صرف فردوس أستسیال كا تذكرہ سبے .

منتا للع مين فردوس أستيال كے سانح ولت مين آفيرين صوف تسكونمت كے جذبات سے ایک تقل سوانے حیات مرتب کرنے کا خیال بیدا ہوا ملک ملی اور قومی فرض وامہیت کا احساس بہت زياده متقاضى يحا محقيقت توبيب كه الميضخصية جليله كمكمل وجامع موالخ حيات كى ترتيب تاليف صرف کسی ایک شخص کاکام بنیں -اس میں ایسے متعدد اصحاب (مرد وعورات ) کی شرکت موا در معاون عفروی ميح جفول في است التنظيم التان زندگي كتام مراحل ومنازل كابنظر غائر شابده كيا مو مضائص عادات كاليراعلم وخيالت وجذبات سع بورى واقعيت ركية بون ادران كادربار وحكومت سيمعتدانه و ذمه داراً من توسل وتعلق را بواليكن رائم في اس وقت كانتظار كي بغيرب كرايس ميارير يريم تروع جو- اس وخيره ومواد سيحب يروسترس صلى مقى سوائ حيات كى تالبيف نفردع كردى -ابتدائي مسوده سيحب كه "كل امر مرهون باوقاته،"

اگرچیر فردوسس آشیال کی مبغتاد وسسرساله زندگی کے طول دعرض اور مختلف اد وارحیات کے تناسب يكتاب ايك اجالى تذكره سے زيادہ مينيت بنيں ركھتى، تامم أس مے مطالعدسے ابتدائى مالا نظم وسنق حكومت كي خوبي اوركاميا بي سيرت واخلاق اوسنفي خصوصيات كاليك برى صدتك اندازه بوكتا ہے ۔ اورسب سے زیا دہ اس امتیا زکاکہ ایس جلبل العت درخا تون نے ایسے عصر تدن میں جس پیرمبیح لا مزمهبیت و دهرمیت کا نیار نگرچهٔ همتارمهٔ تاسیه اورات مختلف مراحل زندگی می جس میں اپنی سنفی حیثیت کے مدارج سے بھی سی قدر تجاوز ناگزیر رہا ہے ، اپنی اسلامی شان كوكيسے فناندار ٔ احسن ا دراعلی طریقه برپر قرار رکھا 'ا وراپنی ذات گرامی کواسلام کی صحیح تعلیم کاکس فت در احجيامنونه نباكر بيبن كبيائه

م خركتاب بين مرحم ومغفور إلى المنتقام الملك عالى حادد واب كنسرك ) كما لات بعي شال كئے كئے بين اوريه وه متندحالات بي جوخو وفروس استبال في "ترك سلطاني "اور" كو مراتبال" میں تریر فرمائے ہیں جن کے بغیر قینیاً یہ کتاب تشندرہی۔

مؤلف ان تمام صحاب وخواتین کاجن کے تحریر کرده حالات اس کتاب بی شال بی بصدق ال شکرگذارہے،جن میں دہرالانشامیر دہرقاضی **ولی مح**کارسب سے زیادہ ستح*ن مشکریہ ہیں ج*جنوں نے لیسے سفروں کے حالات جن میں وجعیت شا ہانہ میں مصفے اس کتاب کے لئے ہایت تفصیل وقابلیت سے تربیکئے ۔ دفر تاریخ کے رفقاء کا بھی شکریہ واجب ہے ' بالخصوص سیّد محمدٌ ایسف قیصّر منتی فت اص محمرا اورمنتی عبدالوحید صاحبان کا حجفوں نے اس کتاب کی ترمیب وتسوید مزاتف کیمعاونت کی "

ناظرين كونعض مواقع بربيان مالات مين كجيج سنس وجذبه نظراك كاجب سے كداصولاً تاريخ وسوائح كومعرًا وخالى موناحيا جيئ مكرمستثنيات كونظر انداز بنيس كياحباسكتا-اقل تو وا قعات وحالات بهي دلول مين عِهِ سنس دحذبه بيدا كرت بين اور كيرحب أن كلهنه والو کوسالہا سال ذاتی طور میمطالعہ ومٹ ہرہ کے مواقع مصل ہوسے ہوں تولیقیناً بیمالت نظرانداز

كرنے كے قابل ہى ہوتى ہے گر ولف كوريا ذعائبى بے كروا قعات وحالات ميں مبالغما ورغلوسے مطلق کام نبیں لیاگیا ئ

تذرعقبيرت

كنيزورگه رحان كمير تخت سلطاني بمجتمع بديت باشوكت و شان جهان بان ماك خواني شجاد صورت زييا بجان ان بمروانه محامد افتخار صنف نسوانی حديو کشور بجويال سلطان جهان کم به درج عرقواقبال و حبالت نيرتابان برائخ مملکت آمرسرا با جمت يزدان دل و بيتن بقوم و ملک تات بود بجوي خوان خطينيت عفو دعطا و رافت احسان ازي دُنيا بسوئ اخرت فرمود چواسطت جهائے گشت عقو و حمل و حسرت ازي دُنيا بسوئ اخرت فرمود چواسطت جهائے گشت عقو کي درو عم وحسرت سلام برروانش ازمن يرورد دُنعمت اللالعالمين با دانصيبش و شروجنت

طفيل ثنا نع محتر محكم مصطفح صلعم

مخدامین زبری ماربری علیگاهه اکتوبرسشتافای

م فردوس آستال كانام أستُالرحل بمي مقا-١٠



فردوس هکان علیا حضرت نواب سلطان جهان بیگم جی سی ایس آئی، جی سی آئی، سی آئی، سی آئی، سابق فرمان روائے بهو بال و چانسلو علی گری مسلم یونیورسٹی

## لمستم الله النحلق النحيثة

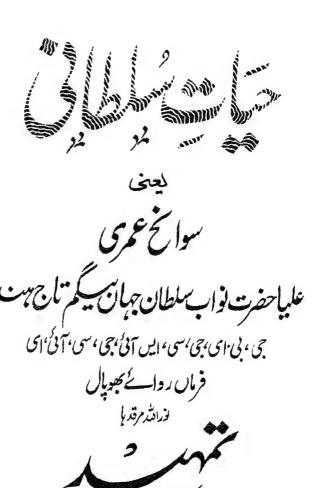

خاندان فرماں روایان بھوبال کی تاریخ ایک افغان سردار دوست محیفاں بہا در دلیہ رنگ سے منظاں برا در دلیہ رنگ سے بنز وج برق سے بھون نے اسپے ندربازو ایک درجا برق ایمنی اور تک ایسے ندربازو اور شیاعت و تدریز سے مکومت بھوبال کی بنیاد قائم کی اور کا کا کا کا کا اس کو متقل و تکم کر کے دائی جا کہ اس کو متقل و تکم کر کے دائی جا کہ دائی جا کہ اس کو بندان بی کی نسل میں نوبت بونیت نواب یار محست دفان نوا فیض محرمت ال

واب مسادید بین و به برست کان باست اور پلایکل اضروس کے متورہ سے فاب قارسیکم ختار ریاست قرار دی گئیں اور یہ امرطے بایاکہ فاب جا گئی کے جن سے شادی ہوگی وہ فواب بجو بال ختار ریاست قرار دی گئیں اور یہ امرطے بایاکہ فواب جہا گئی کے خان سے ہدئی جو نواب نظر محد خان کے قرار دیا جائے گئی مصلی ہوگی ہو فواب نظر محد خان کے بھتے ہے ۔ ہم جو لائی مصلی ہوگواب نشاہی ہالی بگی مسلم بھتے ہے ۔ ہم جو لائی مصلی ہوگی اس کے بیدا ہوئی الکہ ہو جو بال قرار بائے ۔ ہم جو بالکی مصلی ہوگی اس کے بیدا ہوئی الکہ ہو جو بال میں نوشت کو ای بائی ہو موال کا انتقال بیدا ہوگی الرحیا فواب جا اگر میں موالی ہوگئیں تا آئکہ ہم جو برس کا دار ہوگی ہو اس موالی ہوئیں ایک ہو جو اور ب موالی ہوئی الکہ ہو جو برس کے ایک امر فواب موالی ہوئی ہوگی دہ ان کی نسبت جی قائم رہی موٹا ریاست (ریحن بی خاندان کے ایک امر فواب فوجدار محوال میں خود بحویا سے مقر رہو سے مگر نواب کو دواب کا معی خود بحویا ہوگی میں خود بحویا ہوگی ہوگی دہ اس کر اس کے ایک امر فوجدار محوال کا قرار دی گئیں ۔

اب اعنوں نے دلائل وبراہین کی قوت سے آئندہ کے لئے یہ طے کر ایا کہ نواب شاہجمان کیم کمیسے فرمال رواہوں گی اوران کے متنو ہر مرابئے نام نواب رہیں گئے، اس کے بعد جولائی مصفیلہ میں اُن کی شادی (نواب امراؤ الدولہ بخبنی باقی محرضاں نفرت جنگ سے پرمالارا فواج بجو پال سے کی گئی۔



نواب سكفدر بيكم حلد نشين

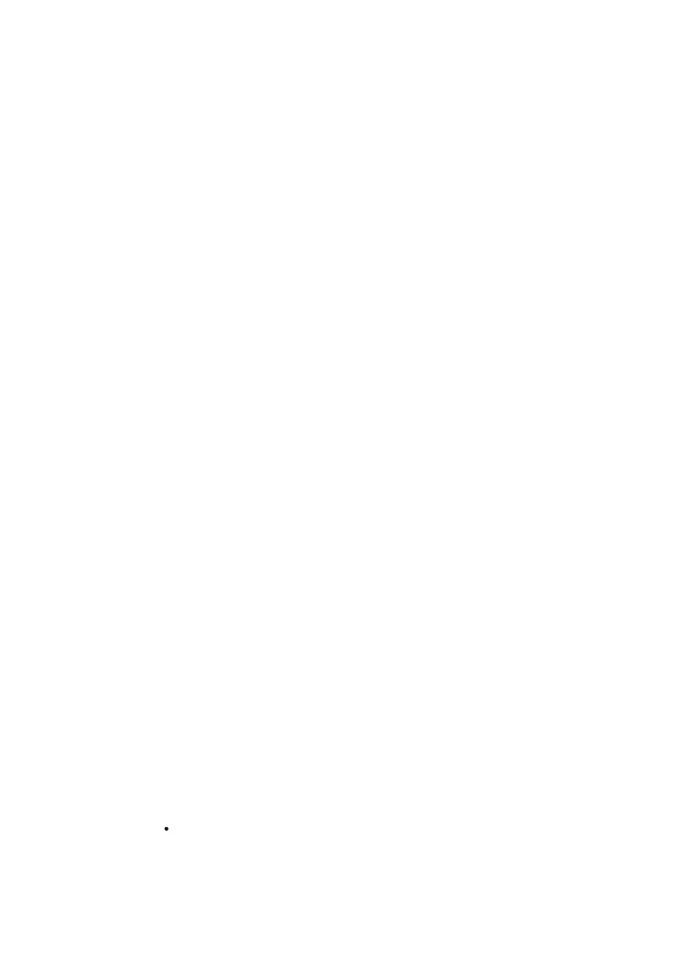

ولادت اورزسب نغسلم

ار ذیقعدہ سے التے مطابق ہر حوالئ مشھ تھاء کو دارا تریاست بھویال کے ایوان مونی محل میں سرکا رعالیہ کی ولادت باسیادت ہوئی ساتویں دن عقیقہ ہوا۔ اور سلطان جہاں بگیم نام رکھاگیا۔
اس تقریب میں عامد رعایا کے بحوال موانین واراکین اور تمام ملاز مان ریاست کی دعوتیں ہوئیں خلعت عطاکئے کئے ، عزبا اور تحقین کو انعام اور جوڑے مرحمت ہوئے اور بچھے میننے تک اسس تقریب کی

وصوم دصام رسی -

سرکارعالیہ کی دلادت تام خاندان اور ملک کے لئے ایک برکت نابت ہوئی مسیا بیاتِ خدر کے سلسا پیس نواب سکندر کی جام گڑھی آ منابا نی بھیجی تھی اور غیر معولی طور پر اس سکنتی ہی میں دیر ہو ہی تھی اسی زمانہ ہیں وہ فتح د نصرت کے ساتھ والیس آئی اور اس علاقہ کو سے رکارعالیہ کی جائی ہیں دیا گیریں دیا گیا۔ برکتوں کا پیدا سلہ جاری رہا سائٹ کی اور اس علاقہ کو اپنے صقوتِ جائینی وحکوت جاگریں دیا گئریں دیا گئریں دیا گئریں دیا گئریں دیا گئریں کے ساتھ والیس کا کا میابی ہوئی جن کے ساتھ والیس کے وارث کی حیثیت سے وہ باضا بطہ سند تشین ہوئیں اور آئن وہ کے سائے جائین کا قاعد منصبط ہوگی اسی مزید براس الاند اعلی میں بیرسید کا جو بحو بال سے شالی جانب ایک زرخیز علاقہ ہے بصدار حند ماتِ غدر ملک سے وسیس اضافہ ہوا۔

انتخاص کے سوانخ وحالات نے اِس امرکو بالبدا ہمت ثابت کر دیا ہے کہ جوانسان دنیا کا منہور ترینج فس بننے والا ہوتا ہے اس کے لئے ابتدا ہی سے ایسے اسباب جمع ہوجاتے ہیں جواس کی ٹہرٹ عظرت کے فنی قوتوں کے نشو وٹامیں معاون ہوتے ہیں جنا نجیم کا رعالیہ کی تعلیم و تربیت کے لئے بداخیاص نواب سکند ریک گا اور گلی قواست بیدا مغزی استقلال تدبرہ و منداری اور اعلی قالیتو کی اعتران ہند وستان کے ہرا کی مؤرخ اور سلطنتِ برطانیہ کے ہرا یک مربر کو ہے منجلدان اسباب کے ایک عظیم این سبب بھا بینا کے ایوں نے ولادت کے چند ماہ بعد ہی سے رکارعالیہ کی برورش اپن خاص

سله ریاست محمشرقی جانب ایک علاقه سبه جوریاست بجوبیال میں نتامل سبے۔

گرانی میں کی غذا اور سوای و لباس حتی کہ مقابات ہوا خوری کا تعین کرکے ایک نظام کمل عشہ در کیا وہ جس طرح خود غلما روز بادسے عقیدت کھی تھیں اسی طرح از اسی کے دل میں بھی اس عقیدت کورائ کے رزاجا ہتی تقین جنا نے جب کسی در لیٹ یا عالم سیطنیں توسسہ کا رعالیہ کو بھی ہمراہ لے جائیں نزری بیش کرائیں اور دُعا کی طالب ہوئیں عام معولات اور خاص تصدیبات کے مواقع برسم کا رعالب کے لیے اس کے ساتھ ساتھ خویر ہج س طرح انابت الی اللہ لباس کے ساتھ ساتھ خویر ہج س طرح انابت الی اللہ کی تعین اس کی مثال کے لئے ذیل میں اُن چند خطوط کا اقتباس درج کیا جا تا ہے جو الحول نے ساتھ کم میں کہ کمر مدے سرکارعالیہ کو کھے سے :۔

(۱) ہوتھیں میری یاد آیاکرے تو تم وضوکر کے اور جا فار مرخ دنگ کی جوز عفوان نے ہی کرتم کو دی ہے جیا کرناز پڑھاکرواور دعا مانگے کروکہ اللہ میری آف جان کا تج کرا کے جلدی ہے آ دھے " رم انگر معظم میں تبھارے کئے میں نے بہت دُعائی انگر میں اللہ تعالیٰ اُن سب دُعا وُں کو تبول کرے " رم ان جس روز سے کم معظم میں آئے ہیں اور عروفان کو جا ہیں اور کھر طواف کو جاتے ہیں عواف کے وقت مجراسود کے نز دیک کھڑے ہوکر یہنت پڑھ جے ہیں اور کھر طواف کرتے ہیں اس نیت کو تم حفظ کو افتا رہم م

"ٱتَّنْهُمَّ إِنِّ أَرِئِدُ طواف بَكْتِ أَثَ الْحَرُامِ فَيَسِّرُهُ لِي وَتَقَبَّلُهُ مِنِي سَبْعَسَتُ الْمُرَ اَسْتُواطِ لِلْهِ تَعَالَىٰ عَزُّ وَجَلَّ بِسِمِاللَّهِ ٱللَّهُ ٱلْدَبُ ةُ"

(۴) ہمارے انجیز ناناسب سے زیادہ طوات کرتے ہیں اور دعا اللہ سے انگے ہیں کہ اللہ تو ابنی چونی سے اور دعا اللہ سے اور دنا اللہ ہم جے کرے چونی سی اور دعا اللہ ہم جے کرے اور نہ میں کہ اللہ ہم جے کرے آئی تم اس کو خوشی سے آھی تم قرآن شریف بڑ ہے کہ سے میں رویا مذکر و قرآن شریف این کی جیز ہے اس کو خوشی سے میں ہوئے ہیں ہے۔ میں کہ خوستی ہیں ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔

ابلِ خاندان کے مانحہ ملوک وموقت اور بزرگانِ خاندان کا حفظ مراتب تربیت کاجزو لازم بھتا۔ عیدین وغیرہ کے موقع بربزرگوں کے سلام اور نذرین گذار نے کے لئے سیجی جاتیں۔

اله مودى جال الدين فال مروم ما المهم رياست الجنير كي براس تقل الدرس كا دعاليدان كو الجنيز الكبنى تقير -



ادراؤ دوله ، نواب باقي محمد حان بهادر نصرت جنگ





نواب شاهجهان بيگم حدد مكان

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

نواب سکندر سکیم عواً باتوں باتوں بن بہایت و النتین نصائح کرتی تقیں اگرسی بات سے منح کرتیں قور ہوجت اور نری سے مجھاتیں اور جب کھی اس کے خلاف علی ہو اتو بجائے تبغیدہ قاریب کے دو تھ جاتیں۔

بر بات بی عواً بچوں کو بھوار میں بچر نے اور پانی سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے اسی طرح سر کا رعالیہ بھی کھیلا کرتیں اور اب سکندر بگم نے ایک و فعد منع کیا اُنھوں نے منانا اور بھر کھیلیں تو وہ خفا ہوگئیں اور اس وقت کک خفار ہیں جب مک کرسر کا رعالیہ نے معانی نے مائی اور معانی بھی بحریری اور لطور اقرار نامہ کے تھی جوائی کے است اور نے لکھوالی ۔

سرگار عالیہ کی اور نی کے لئے ریاست کی فوج سے سواروبیا دے مقرد سے لیکن خاص طور پر شرفا کے لڑکوں کا ایک گار دیجی مرتب کیا گیا ۔

اگرچە ذائب كندرىگم تقريبات بىن بېشىرىادگى كەرائقىتىر كى بېزىن كىكن مركارعالىيكولدىكى تۈك اختشام كەساتھ كەجاتىن اوراس كى بىلەن ئىما يا بىدى كىتى -

اُن تقریبوں میں ساون کی مجی ایک تقریب بھتی باغ فرصت افزامیں ایک خاص جلسہ ہوتا تھا جس پی سرکارعالیہ کی ہم بن سہیلیاں اور مززخاندانوں کی لاکیاں جمع ہوتیں درخق سیر جبولے الحطیق اور تفریحی مثنا علی جاری دہوتا ہے ہوتیں اور جوڑے پہنا تیں۔ اور تفریحی مثنا علی جاری دہوتا ہے جہائی ہے جس پی کھلونے عطا کرتیں اور جوڑے پہنا تیں۔ بعض مواقع بردعایا ہے وہانت کے بیتے محل میں 'بلائے جاتے تو مرکارعالیہ کے ہاتھوں ان کوشیری کھلونے استے جاتھوں ان کوشیری کھلونے باتھوں ان کوشیری کھلونے انتقاب کے جاتے ہاتھوں ان کوشیری کھلونے انتقاب کے جاتے ہے۔

جب عرکی با نے منزلیں طے ہوئیں تو ۱۰ جادی الاول افتالے ہم ر نومبر ملاحا کا کوتھ بہم اللہ اللہ کا اور خوبہ کا لیم اللہ کا اور خوبہ کا اور خوبہ کا لیم کا خاکہ بنایا اُد دو نور سبی اگریزی کے منتخب اسا تذہ مقر کئے دستکاری کی تعلیم کیلئے ہو شیار مخالیاں کا خاکہ بنایا اُد دو نور سبی اگریزی کے منتخب اسا تذہ مقر کئے دستکاری کی تعلیم کیلئے ہو شیار مخالیاں کا مورکی گئیں سنت ہواری اور نشانہ بازی کے لئے با کمال تعلیم دینے والے معین ہوئے خوت تعلیم کا جہاں میں مقد سے جہاں میں مقد منت کی گئی میں ہر درجہ اور جویشیت ہوئی خواک کی میں ہر درجہ اور جویشیت ہوئی خواک منزلی میں ہر درجہ اور جویشیت کی میں دور کی بیاں اس کے ساتھ اصول مذہب کی خطرت اور فراکفن مذہب کی بیاں ادی کی بیاں ادی کی کو ترمیت توسیع کی جزوا کا کی کہا ۔

نواب سكندر گیم اگریزی سے ۱۰ فیدت کی وجہ سے خود ارتعلیم کی ترقی کا اندازہ نہیں کرسکتی تیں اس ور سے العین ان کرسی سے ۱۰ فیدت کی وجہ سے خود ارتعلیم کی ترقی کا اندازہ نہیں کرسکتی تیں۔
اس ور سے العول نے بیال گذرے سے کہ سال کر رہیں اجب سے کہ سال کا میں اور جب سے کہ سال کا میں میں جب سے کہ اس کا میں میں جب سے کہ اندازہ میں اور کیواس نظام میں جبی تغیر اگیا اور نیا نظام تو ائم ہوا بینا نظیم میں جبی تغیر اگیا اور نیا نظام تو ائم ہوا بینا نظیم میں جبی تغیر اگیا اور نیا نظام تو ائم ہوا بینا نظیم میں جبی تغیر اگیا اور نیا نظام ہوں کا دور اس نظام میں جبی تغیر اگیا اور نیا نظام تو ائم ہوا بینا نظیم میں جبی تغیر اگیا اور نیا نظام تو ائم ہوا بینا کہ دور خور فرا استحال کے دیا ہوا بینا کے دیا کہ دور نظیم میں جبی کہ دور کی دور کیا کیا کیا کی دور کیا کی دور کی کی دور کی دور

"تعبیم کا جو نظام میتن تف سیس دوی و بریمی ہوگئی خوش خطی کی مثق بالکل جاتی رہی اگر حبر قرآن مجید گیارہ سال کی عرمی ختم ہوگیا تھا گر دُور کرتی تھی اور مولوی جال الدین خانصا حب بہا در مدارالمها مل یک گفت ته ترجمد، وتفنیر برجیائے تھے مولوی محرّا قیب صاحب بھی ایک گھنٹا تعلیم فی رسی دیتے تھے دوگھنٹ تعلیم نا رسی دیتے تھے دوگھنٹ تعلیم نا ہی دیتے تھے دوگھنٹ تعلیم نا ہی دی کے ساتھ میری روبکاری میں صدورا حکام کے لئے وہ کا غذات بھی بیش بوٹے ہے جو جن کی نسبت سرکا دخار مکال کا خاص حکم تھا "

اینے کا خذات جن کی نبت رو بکاری مرسنی کاحکم دیاجاتانا نائب میرشنی بیش کرتے اور جواحکام
سرکار خالیکھیائیں اُن کے صودات بیلے سرکار خلاکاں کی در بکاری میں بغرض طاح طواللے بیش کے جائے
سے اس موقع بیسرکا دعالیم الب اور مدارج مرزشتہ ذہبنتیں ہونے کے لئے خوجی موجود تہیں۔
سرکا دخلانت بعنی واب کندر سکم کے انتقال کے بعد جب نواب شاہجہاں سکم (خلاکال)
فران دوائے ریاست ہوئیں توسرکا دعالیہ باقاعدہ ولی جہالیم گئیں دہ سے صدر شنی وولی جدی اوا
کورنے کے لئے ایجنٹ نواب گورز جبزل کا بحویال میں جب ضالبطہ دریا دہ خود معمول کے مطابق توہیں
ہوئیں، جب ولی جدی کا معلان مجالیس میں گی کہ ایک یا زوہ سالاست ہزادی نے کسی در با دعامیں
ہوئیں، جب ولی جدی کا معلان مجالیس ملیس گی کہ ایک یا زوہ سالاست ہزادی نے کسی در با دعامیں
اس طرح متابت کے سائے بنیکر ہے جبک کے تقریر کرکے تمام حاضرین سے خراج تحییاں ایجنبی کے اکثر امرا اور
اس طرح متابت کے سائے بنیکر ہے جبک کے تقریر نشرہ نہایت شاندا والغہ برگی کئی بحویال ایجنبی کے اکثر امرا اور
میں ایک جو تیں ہوئیں۔ واخوان ریاست اور موسلین ورعایا کے ملک کی دھوئیں ہوئیں،
اور سے متاب وجو کے گئے ۔ اراکین واخوانی ریاست اور موسلین ورعایا کے ملک کی دھوئیں ہوئیں،

ك واب شابج بالهميم-

گاؤں کے مکھیاؤں، متاجروں، جاگیرداروں اور اہل سیف واہل قلم اور متوسلین کو خلعت عطا کئے گئے غوض ایک او کاک اس جین کاسلسلہ قائم رہا۔ منا مل میں کریلہ کی

سرکا رخانشیں کومرکارعالیہ کی متابل زندگی کا بھی بہت خیال تھا ' بھویال میں دونسلوں سے خاندانی بیجیدگیوں کی ایک صورت ہوگئی تھی نیز ایسے الاکے جواس رست تہ کے اہل ہوسکتے تھے ضروری صفات سين متراسط اس العُ بعويال س بابربه عور وصِّيق كرما عدست المام معام الزرنواب احرعلی خاں صاحب بہا در کومنتخب کیا جبلال آبا دنبلع منطفؤ نگر کے ایک معزز وممتاز افغانی خانران کے نورِنظر سکتے اوران کاسلسائہ نسب خاندان بھویال سے ملتا تھا۔ اسی زمانہ میں مرکارخالہ شین ان کولمیم و زمیت کی غُرض سے بھویال نے ائیں لیکن کوئی رہم وغیرہ نہیں گی گئی اُن کے انتقال کے بعیراوپیا کا بھی آئے لیکن کوئی عاجلانہ فیصلہ نہیں کیا گیا جب سرکا بِعالىپ کی عرشا دی کے قابل ہوگئی تو اس وقت (مسركار خلدمكال) نواب شابجها رجم في اداكين رياسية معتمرين مت ديم سے بيم مشوره کیا اوران لرطکوں کے نام بھی جن کے بیام آئے کے بیش ہوسے کیکن براتفاق وکمٹرٹ رائے ممرکار خلاستی کی تجویز مناسب وموزول قرار مایی اب آخری مرحد سرکار مالیه کی منظوری کا باقی مختایه مرحلاس طریقے سے انجام پذیر ہواکہ وہ کل نام جن کے تعلق غور کیا گیا تھا سرکا رہائیے کے سامنے بیش کئے گئے کہ ان میں سے جس کومناسب او منظور کریں اسینے دیخط اور اپنی ممراس نام پرٹبت کردیں سرکارعالبیانے اسى نام برجهرو و تخط شبت كردسيئ إس كاررواني كي تميل كي بعد بزرنيه خريط وانسراك كوطلاع دى كئى منزاكينسى والسرائے نے اہميت معامله كے لحاظ سے الحباث أو يز جنرل سنرل انديا كوبدايت كى كەبذات خاص اِس تجيز كى سركار عالىيەسى تقىدىق كى باك غِنائيداس مقصد كے ليے صاحب موصوف بھویال آسے۔

ایک مشرقی بالحضوس مند دستانی شهزادی سے اور دہ بھی آئ سے ستر برس بیلے ایساسوال د جواب جس قدراہم اور نازک ہوسکتا تھا ناظرین خود انداز ہ کرسکتے ہیں ۔

سركار عاليه في الناك والمم موقع برعهده برآ موف كم متعلق إس طرح ترير كيا بهدك.

"اگرچان سوال کا: بانی جواب وینا مجری نوجها سب مدرواج کے جوہندوستان میں ہے جہائیت گران تخا گرز کرکار خلد رکن نے مجوکو فہائش کردی محق کہ اور بین معاشرت اور سلمانوں کے مُربی قواللہ کی دوسے کوئی مثر مرکی بات نہیں ہے کہ آدی صدف خاصی بنی خواہش کا اظہار کرے اِسلے میں نے جواب دیا کہ" واقعی میں نے اپنی خوشی سے یا دواشت زیر جبٹ پر اپنی جہر و وحظ اثبت کئے ہیں۔ صاحب عمد وی نے مجھ سے انگریزی میں کہا کہ اگر آپ کی مضی ہوتو اس یا دواشت کو صفور والسرائے کی جندت میں مجھوروں ؟

ال كاجواب من صرف بالفيظ اليسس وكرفا ورث بركركى -

عاحب موصوف ففرا يأكه كجيدا وركهناسي ؟

میں نیسلسلگفتگودومری جانب بجیراکہ بجزاس کے اور کھے نہیں کہ آپ میراسلام لاروصاحب اوراُن

كى دخرصا حبركى خدمت بن تخرير كر دييجي كا يُ

ان مرحل کے طیم و نے کے بعد گئی وغیرہ کی رہیں کی گئیں حب رواج ریاست دو کھا سے ایک افرار نام یجی نیا گیا جس پڑھا گئیں ریاست اور پڑھیل ایجنبٹ کے پہتے طابطور سنہ ہادت تبت کو لئے گئے ایک سال جارماہ کے بعد ۲۳ روی المحی ہوا۔ دو کرور روبیہ فہر جمل مست اربایا یا اور ریاست کی جانب سے دولھا کو نظیر الدولہ سلطان دولہ "کا خطاب دیا گیا نیز جالیس ہزار روبیہ کی جاگیر عطاکی گئی ۹ لاکھ ۳۳ ہزار موجی سالے کی جہز دولہا دہ بن کے توشک خان میں جمیجا گیا سرکا رعالیہ کی ۸۰ ہزار روبیہ کی اللہ کا لائک کی جبز ار روبیہ کی اللہ کی سے جاگیر جابت اسے مقرد تھی بہت و دفائم رہی ۔

یریز بربی کام امور لواب امیرالماک والاجاه مولوی سیدصدیق حن خال کی سرکت ومشاورت سے انجام بذریہ وسے -

ک سرکارخلد کال جب جین اور پرده این بیمراس مال مذخین ریاست ہوئیں تواس وقت وہ ہو وقتیں اور پردہ یں تبی عقیں ان کو پلٹیکن محام نے عقد ثانی کامٹورہ دیاجی کا اہم معایہ تقاکن تو ہرسے ملکی نظم ونسق میں امداد مل سکے نیا کنیہ بھی ادکان دام لئے دیاستے اتفاق مسائے سے میرد بیر دانواب سیصد بی حسن خاس کا انتخاب ہوا جو ساداتِ قدّن کے رکن سیکھی اس وقت مک تمام خاندان سے عزیز ان تعلقات ہنا ہے تنگفتہ سے سیکن اس تقریب میں خاندان اور ملک کی سب متماز ومجوب ترین ہتی نواب قدسسی کم شریک دعقیس تقریباً ایک سال سے اُن کے اور سرکار

( بفنيره است.

ا در تبحرعالم اورصاحب نصنیف و تالیف سختے اُن کے جدا مجد سیدا و لاوعلی خان بها در نور تکامی بل دولتِ آصفیا و ارمیر کبیر نواب الوافقتے خالتی الامرا کے اقر بامیں سے سختے سرکا رضار شیس کے حمد حکومت میں بھوبال وار درہو سئے اور مختلف عمد وں پیامور رہے اوراس زمانہ میں دفتر انشا دسکر مٹریٹ ) میں نمٹنی روبھاری (سکر مٹری) اورامیر و بیروخانی کے خطاب سے متا زیجتے ۔

مودی بیمال الدین خال مدارالمهامی ریاست حجنول نے اپنی خدمات و و فا داری اور اوصاف و قالمیت سے خالدان
ریاست میں اپنی غیرفانی خزنت مجبت قائم کرلی تھی ان کے معاون و مربی سقے اور العنوں نے اپنی بیوہ دختر زکریہ کم کا عقد
میں آت کر دیا تھا۔ مدارالمهام صاحب کی اولا دمیں صرف اولاکیا ں بہی تقیس اور داما دوں میں ست نے اورہ قابل بھی داما و
سنتے اسلیکے ان کی بوری توجہ کا مرکز بن سکتے سنتے عرض بے اصفر مشکلات ہے مربئی ملک ایکو گوائن سے سرکی ارضائیکاں
کا عقد ہوگیا ریاست میں برار جیار سوئم رو بہیسالا نہ کی جاگیر دی گئی سنت شامیم میں گو زمن سی کی طرف سین خلعت اور
داب امیرالملک والاجاد کا خطاب عطا ہوں۔

عقد کے بعد وہ بہت جدشیر کومت ہو گئے اور بالآخراس امرکی کومشش کی گئی کہ امیر لی گزیش کی خطور است کی منطور است میں اور بزرگ تقلیں سے ان کومشقلاً مختار ریاست میں صرف فراب قدمیر بگیر ہی سب سے قریب اور بزرگ تقلیں بیت در ان کومشقلاً مختار ریاست میں صرف فراب قدمیر بیٹر ہوئی ہوئی اور بیت در ان کومشقلاً مختار ان کا اور جا اللہ اور جا کھی مال سے کشید ہا و کہ بیرہ رہنے سکے در فرقہ رفتہ رفتہ رفتی میں اعز اسے ریاست اور جا گیری معاملات میں طرح کی کلیفیس دی جانے گئیں بعض اعز اسے ریاست اور قدیم خاندانوں کے با انز اصحاب بھی معتوب ہوئے۔

اس مقدک و قت سرکارعالیه کی عمر ۱۳ سال کی تھی او جب اُن کی شادی ہوئی تو یز ۱ مات استف شدید ہو گئے تھے کہ اس تقریب میں نواب قدسید بگیم شریک نہیں گئیس۔اور بھر تقریباً کل تعلقات منقطع ہو گئے ۔

نواب قدسسیریگی کے دل میں سرکار عالمیہ کے ستقبل کی طوف سے بھی خطرات بیدا ہو گئے ستھے اور وہ پریٹان رہنے لگیر حتیں اِس لئے سرکار عالمید کی شاوی کے بعد اکیبنی میں بیر تر بایک گئی کہ:-

" نواب للطان جُبال مبكم كوميرى حكرتسليم كم إجاسيم او بصّوبت اولا و فرزند نرمينه والى ريامت مو اور وختر

خاد کاس کے ابین رخب بیدا ہوئی تھی اس کئے وہ اس تقریب میں رعونیس کی گئیں اور جب اعنوں فیشفقت سے جبور مہرکر اپنے عمل رتھ یہ جمعے کرنے اور دولھا دہن کو تحالف دسینے کی مکرر وباصرار خواہسٹ کی تو صاف جراب دے دیا گیا کہ:-

مکئی إرگزارت کیا گیاکداب طرورت ایسے رموم کے اواکرنے کی حضور کوئنیں سبے جھٹور کی ڈُعا کا فرارٹ کی حضور کی ڈُعا کا فرارٹ کی حضور کی ڈُعا کا فرائے تعالیٰ نے اپنے ضغل وکرم سے ذاب سلطان جہاں بگیم کوسب کچھ دیا ہے دہ کسی مناج وجاجت مندئیں "

سركار ماليكَ ليخ بحي كين يركن وتخش كج كم تكليف كا باعث زيقي مكرده مجور ص تقيس-

ت صاحبراوی ایدا بوئی سری فرای المبارک الاسطابق ۲۵ اکتر برهنگذام کوسرکارعالیه کے صاحبراوی تصاحبراوی ایدا بوئی سری فرای کا میلید میلی است مسرت بخوشی کے ساتھ طروری مرسم انجام کیلیا بیتی ہیں۔ میں ایک میلی اورخو دہی پیوٹرشس و تربیت بست روع کی -

سفر کلکته بزرائل بائین برس اف ویلز سفر کلکته اور شبهزادهٔ ویلز سے ملاقت اس ویلز سے ملاقت اس کلکت برئیں سرکارعالیہ برسب علالت دربار میں شرکی ند ہوئیں البتہ ایک سمی ملاقت اس میں

مى دانشە ۋا ئەرەلەرگى،

مثرکت کی اس موقع برتم ہزاد کہ میروح نے دوران گفتگو میں سرکارعالیہ سے بیر دل حیب جلد فرمایا کہ: -"اس و قت ہم اور آب ایک ہی درجہ رہیں آپ اپنی ریاست میں کراؤن نیسس ہیں اور پر بطاف تعلقہ میں کراؤن نیس ہوں "

ولاوت نواب هخار نصاب المحال المراب المحال المراب المين المراب ال

اس وقت تک برطالہ رکیز سرکار قدسیگی کے اور ب کے تعلقات نگفتہ سے لیکن اب سرکا جلد کا ا کے مزاج میں نواب والا جاہ کا اور پر خرب برط ہو چکا گھا اور وہ اسپنے اقتدار واستبدا دکی جا و بے جانگات کرتے رہتے سختے اس موقع برج کبر مرکار عالمید کی ڈیوٹر ھی بھی متوسلین ملاز میں بہند وقیس سرکر رہبے سختے نواب صاحب نے نہایت ہی نامناسب اور اہانت آمیز طریقہ تولیک عام میں ان لوگوں کے تکا لئے اور بند وقوں کے سرکرنے کی مانعت کے لئے زبانی حکم بھیجا اور اس کی عمیل پر پیختی اصرار کیا۔

نواب سلطان ولدانے بادل ناخواست تعمیل کی اور بذرائعیر عوایض کی کواس داقعہ کی اطلاع

دى مگرجاب مين خودان ېې کوتهد بدکې گئي -اسي طرح نواب قدسسيدگير کوهني تخريري مالغت کې گئي اورايسي نلخ مراسلت مېونی که د دونون مين نهايت ېې ناگواري پيدا ېوگئي - کير يا د جود نواب قدسسي بگيم کے سخت اصرار سکے بھي اس امرکي اجازت رند دي گئي کړمرکا يواليوکي وه اسپنے محل پر دعوت کريں -

کے یعبی ایک عبیب انفاق ہے کہ جس سال ہمنزادہ و مار تخت نیٹن ہوئے اس سال سرکارعالیمند ارکے ریاست ہوئیں۔ سکھ ملاحظ ہومراسلت مندر جربصفحات تزک سلطانی ۱۲۰ تا ۱۳۲ دربار صحیح کی تمرکت کی میرکارنالیه معیت سرکارخلدمکان شهوردر اقتصری منعقدهٔ دلمی درباری معقدهٔ دلمی معقدهٔ دلمی درباری میرکارخان کی میرکت کے ایئے تفریف کے سیکر کیا ہوئے۔
مراسم میں سنٹر کے نہ بیکلیں البتہ اواب ساخط کی ایجانٹر کے سیکر جوئے۔

لواب حرعب دالم من من ولادت المحروب المراق ا

صاحراوی اصف جمال کی المت عبان عوالی مطابق الگست منشای کوساحب دادی است منازی کوساحب دادی است منازی کی دادت بونی -

ولاور الديم كارغاليدكى علالت اس الانت كبيم كارعالية على الوكن أن الهيئان الدين المركز المالية المالية

سند بن سربر عبد میران در براه در ماری و بیشت جید و می و سنرک ماده می او برات برای میران برای میراند. عَرِفَ کیا سرکارة مِسسیریکی نے سرکاروالیہ کوشلوب جیوا اور ساتھ ہی سرکارطالیہ و بیانیت دمجی عقا میکن سب سرکارطالیہ و اور نواب سلطان دوخا اور سب بجیال کو ایک ایک لاکھ روبیانیت دمجی عقا میکن سب

دابس كرديا گيا-

صاحبرادیوں کا انتقال کچی عصدے سرکا عالیے ایک سخت مجوری کی وجہ سے اسپنے

ے اسے اسی موقع برفواب صداق حسن خاس کو میہ اعزاد خااس ہواکہ ۱۱ فیر کی سلامی قلم وسمرکار اگریزی میں مقرد کی گئی لیکن اس کے تعبد جو واقعات بدین سے اُن کے تعجم یا غلط نیتجہ کے طور پرسٹشٹ کا عمین خطاب وسلامی کا اعزاد مستر بوا اور فواجیاب گوسٹ نیٹین کر دسیئے سکتے ۔ ہی ہاں رکھ لیا تھا کچے دنوں کے بعد وہ بیار ہوگئیں اور بالاخر ۱۲ سال ۷ ماہ کی عمر میا در بیج اٹ ای بھر سال ہے روز حمعہ کو ایک جہینہ کالیف مرض اُٹھاکرانتقال کیا بشدائد مرض کے زمانہ بیں سب کارعالیہ نے ہر حینہ کوسٹسٹ کی اورخو تان محل جاکر ناجزی اورمئّت کی لیکن سے رکا رفلد مکارکسی طرح تشریف لائیں اور بھیا۔ کوسکین دیں لیکن وہ راضی نہ ہوئیں۔

بنوزبلفیس جبان گیم کاصدمه تا زه تقاکه تقریباً فیصائی سال کی سخت علالت کے بعب رساحبزا دی متصف جبان بگیم کاصدمه تا ده تقاکه تقریباً کی اور متصف جبان بگیم سنده ۱۲۰ یوم رسات کی اور ان دو ذر غمناک مواقع رسر کارغالیه ان کی تسلی سے محروم رہیں ۔

۸ ررزیع الاول سلالایشه یه ۹ روسمبر موهدای اروز بچشنبه وقت ۷ بیجے صبح علافضرت اقدس کی ولادت باسعادت ہوئی -اگر صبے

اعلىحضرت قدس نواب حميدالله خال صاحب بها در زادالله عرهٔ ویشرفهٔ کی ولادت

ریا سنے کوئی رہم نہیں گئی نکسی خوشی کا نظہار ہوا اور یہ سر کارخلد کا ل تشریفِ لائی لیکن سر کا رعالیہ کو کسکیسِ خلب حاصل ہوئی جیسا کہ خود تر ریز ما با ہے :۔

آس مولود معود کی ولادت سے مجھے بے انہتا مسرت ہوئی کیونکر صاحر اوی تصف جہاں بگیر کے انتقال کے بعد میری طبیعت ہروقت مگین اوراُ داسس بیتی تقی اس نعم البدل کے ملنے سے تقیم وہ اُداس اورافسردگی جاتی رہی ۔ وہ اُداسی اورافسردگی جاتی رہی ۔

ضاوند کریم نے جرب بڑائسلی دینے والا ہے کو یامیسے خم زدہ دل کی تسلی کے لئے اپنے فیض وکرم کا فرث ترجیج برا سبی دیا۔ برفوائ للہ نُٹ کُٹ مِٹُل حَظِ الله نُٹ کُٹ مِن مِ کو اس بجہ کو صاحبزادی بلقیں جہاں بگیم واصف جہاں بگیم کا بدل کا بل سمجھا۔ اس میں شک بنیں کہ خدا وند کر رمے کا فضل اور اُس کی حتیں مختلف صور توں میں طرح طرح سے جوہ گر ہوتی ہیں جو شارمیں بنیں اسکتیں ؟

صاحبراد ول کے عقد کی تقریب کی اور ۲۲ سال کی ہوگئیں توسرکارعالیہ کوان کی دخال کی کوئیں توسرکارعالیہ کوان کی دی کی محرب ۲۷ سال کی ہوگئیں توسرکارعالیہ کوان کی دی کی فکر بدوئی اور بول الت سے استصواب کرکے نواب سلطان دواہا کی بھابخیوں سے استصواب کرکے نواب سلطان دواہا کی بھابخیوں سے اسبت کی ۔اِس موقع ریسرکارعالہ نے انتہائی کوسٹ ش اور نہا بت عاجزان طور پر معانی قصور کی دروا سے

کرکے اصرارکیا کرسرکارخلدمکاں بی تقریب اپنے ہاتھوں سے انجام دیں لیکن کامیابی نہ ہوئی اور مجبوراً بتا ایخ

به بنظیم منظر در منطقه کردی گئی۔ نواب شاہجمان کیجم کی علالت و حالت او بعض می کمروا فعات

ا و آخر دبیع الاول سب بیتی ترسم کارخلد کاری طبیعت ناما زمونی دوز بروز مرض نیا دقی علالت امرونی کروز بروز مرض نیا دقی علالت امرونی کریم کارعالیه کوشی ان حالات کی اطلاعی ملتی دہی تھیں جس سے شب وروز برجین راکزیں اوراُن کی صحت کی وُما ہُی انگیس خود جانے میں طرح کے اندیشے متحالین لیے تابا پرتشاری کے کی مراق کی کارون این جو کے کی مراق کی کی اور فوا بیا گیم خلد مرکاں کے انتقال اور کھیں و تدفین کہ جو دا تعات بیتی آئے وہ خود مرکار حالیہ کی تربی برط منا چاہیے تزک ملطانی اور کو مراقبال میں تررون تو تو کی ج

خاموش رہی کیونکہ مجھے خیال بخا کہ بلینیں جہاں بیٹم زا ذکی طرح اب بھی خفانہ ہوں اور شکی سے زخم کو نقصان نزئینچے جس سے مجھے بحی بحرکراُن کی زیارت کرنے کامو تع بھی مزسلے۔

اُنفوں نے پیوکہاکہ ہم کون ہو ؟ کیوں نیں ہوئتیں ؟ ئیں نے پیرٹی جاب نہ ذیا۔ آئر کا جب کئی مرتبہ استفسار کیا توان کی ایک خواص نے جو وال حاضر تھی میرا نام تبایا اور ہیں نے نہایت بلزی سے دست بست شار کیا توان کی ایک خواص نے جو وال حاضر تھی میرا نام تبایا اور ہیں خامین ہیں گئی۔ تبا بیش آگیا۔ اُس صادق المہد خاتون محترم نے مگلینی طی ہوئی خنگی سے فرما یا کہ ہم اس وقت چلی جا کو۔ بیش آگیا۔ اُس صادق المہد خاتون محترم نے مگلینی طی ہوئی خنگی سے فرما یا کہ ہم اس وقت چلی جا کو۔ بیش آگیا۔ اُس صادق المہد خاتوں محترم نے مگر کیوں کروباں سے بلتی سین خاموش کھڑی رہی۔ مگر بیر بداصرار کہا تو جو جہتے ہت نہ ہوئی کہ میں معہدی رمبول کیو نکہ مجھے ان کی حالت کا بجربہ تھا اور ہیں اس راز کی ہے واقعت تھی ۔ جانی محتی کومیری موجو دگی اُن کی تعلیف کی زیادتی کا باعث جوگی ۔ آخر ووسے رکم سے میں جائی کی لیکن ایک خواص نے آگر کہا کہ سرکا فراتی ہیں کہ ہم آگر نہیں جائی تو میں اپنے اُنے کو جلی جاؤں گئی ۔ لیکن ایک خواص نے آگر کہا کہ مرکم اُن رخم لے کرمیں صدرمنزل کو والیں آئی ۔

اسرکارفلد کان کامرض روز بروز بکدلی برخوست آگیا اور بالآحت ۸۲ رصفر مقلطانی رصابت است استان کیا- دزیر ریاست (مولوی مطابق ۱۹۸ منظ بر است استان کیا- دزیر ریاست (مولوی عبدالجبارخان صاحب مروم) اطلاع کی غرض سے ایوان صدر منزل برحاضر بورے سرکارعالیہ فرا اس ماری کی رواز برگئیں کی جس حالت میں گئیں اور جب طرح وہ دن گذرا اور رات بسر بونی و مسرکا بعالیہ کے بی الفاظ میں پیمی کہ: -

"میں اس دن صبح ہی سے غیر معولی طور پر پریٹان متی ہے ہر جزیر اِداسی جیائی ہوئی نظراً آئی محتی کہ اس سائی مغطیم کی صدامیں سے کاون میں پہنچی آ ہوں کے جوم سے صل میں دم کھٹے لگا۔ اور اُنکھوں سے اسوجادی ہو گئے۔ گئا۔ اور اُنکھوں سے اسوجادی ہو گئے۔ گئا۔ اور اُنکھوں تارہ محل کو روا نہ ہوئی فیل میں حسر تراک خیالات کا ہجوم ہوگیا۔ ھہ ہر بولکا کا گذرا ہوا زمانہ یا وا یا۔ قوت متحقی ہے میری زندگی کے اس حصر کو جسس میں جابیل القدر ماں کی محبت و شفقت کی صرت مجہنے نصیب محتی۔ دائی فرقت سے بدل دیا۔ اور میری ماں کو ایک نے ارتین پاکیز و صورت میں میں جابی نے دون میں وہ پاکسورت تصور کی نظوں سے صورت میں بو وار ہوائیسیان خائب ہوگئی اور بجائے اس کے ۲۷ برسوں کا رہ خ وہ زمانہ اُنکی خونناک صورت میں نو وار ہوائیسیان

آن احدى و بعن نقش برآب كى الرح مت كيا يجزين وآسان براك سنة واسط و الدرب ثبان أن المعالى و بعن نقش برآب كى الرح مت كيا يجزين وآسان براك سنة والمعافي أن أن المعالى الم

آخری دیدار اور تجییز اس کردین بنی جهان سرکاد خلیمان کام دیاوی اقدار کلوت است اور کی دیدار اور تجییز است کوخیر با دکیر بهیشد کے لئے بنی آئیس بند کئے ہوئے خاب خیر اور کمین کا انتظام است اور نامیکا است اور نامیک دو بانی تامیز کمیلادیں۔ اور آخری منزل طاکر نے کیلی محبوب دخصت اور کیا معلوم ہوتا تھا کہ دو بانی تامیز کمیلادیں۔ اور آخری منزل طاکر نے کیلی محبوب دخصت بونے کا انتظار کر بی بی بی اور بی بی اور بی اختیاری کے ماتھ اُن کے قدوں کے بوسے لئے جن سے بہروں کہ جاروں کے بوسے لئے جنت کی نہری بئید رہی تھیں در تک کمیلئی بانہ سے ہوئے اس جیرہ میارک کو تھیتی رہی جن کی زیارت کی محرومی کے میت اکثر تامین میں برکی تھیں اور اب دوبارہ بجرو د قیامت کے دیکھنے کی امید نرعتی۔ گرید وزادی بی بسرکی تھیں اور اب دوبارہ بجرو د قیامت کے دیکھنے کی امید نرعتی۔

جی جا ہتا تھا کہ قدموں کو باتھوں سے نہ چھوٹوں اور آئیمیں مصنے مبارک سے نہ ہٹا کو لیکن کمی طرح مکن نہ تھا اور کیونکر موسکتا تھا۔ آخر تجہر پوکھین کا انتظام کیا اور جو لوگ جزئ فرع کورہے تھے آئ کو سنح کمیا البنۃ تو اب کیلئے میں نے سور کہ بقر اور کو کر کھیت بڑ ہنے کی تاکید کی اور خو انتظام تجہز یو تکفین میں صورف ہوگئی۔ مرتبہ سور کہ بقر اور روالا کھ مرتبہ کل ملیب بڑھا گیا یہ بی کے ہمنٹ پر بعد فراغ نسل مولانے جانب باغ نشاطا فراروا نہ ہوا جنازہ پر فرشنگان جے تالہی کا فرانے عنس کے کہ اللہ کا فرانس سے جانب باغ نشاطا فراروا نہ ہوا جنازہ پر فرشنگان جے تالہی کا سے جانب باغ نشاطا فراروا نہ ہوا جنازہ پر فرشنگان جے تالہی کا سے جانب باغ نشاطا فراروا نہ ہوا جنازہ پر فرشنگان جے تالہی کا سے جانب باغ نشاطا فراروا نہ ہوا جنازہ پر فرشنگان جو ت الہی کا سے جانب باغ نشاطا فراروا نہ ہوا جنازہ پر فرشنگان جے تالہی کا سے جانب باغ نشاطا فراروا نہ ہوا جنازہ پر فرشنگان جو ت الہی کا فریب سے رابی تا ا

عرت خیر شام افزیکین رات استے۔ابسی بیمنوری کولار بنا باعث انتخار جائے تے۔ابسی بیمنوری کولار بنا باعث انتخار جائے کے ابسی بیمنوری کولار بنا باعث انتخار جائے کے کے ابسین بین اس ۱۲ ہے۔ تیل جواگ

ك مديث قرى بي كرا كُخِلَنَّتُ خُ تَحُثَ اَحْدُامٍ اُمْتَهَا تِكُمُرُ

میری فرضی برائیوں کا بیان کرنا اور مجھ براہما مات لگا ناوا جات سے جانتے سکتے اب تولیفیں کرنا اور مجھیں وُنیا بھرکی خوبیوں کاشار فرض سیمجتے ہیں غرض ایک لمحہ کے اندر ہی دوسرا دُور دَور و قدا وُتِلِکُ الْاَدِیَّامُّ نُذُ اور کُصا مَبِیْنَ السَّنَا میں ۔

لیکن اُس دن نہ حکومت کا خیال تھا اور نہ فوال روائی کا ولولہ۔ ۲۷ برس کے بے انہتار بخ وغم ایک ایک کرے سامنے آرہے تھے۔

دوسراموقع وہ سے کہ جب بلقیس جہاں باغ حیات افزامیں مرض الموت میں مبتلا تھیں اور س سرکار خلام کا کہ کے گئی گئی گئی گئی گئی تیں مرتبہ خودان ہی کی عیادت کو آئی تھی اب میں چوتھی دفعداس محل میں کئی با جو تم کدہ مبنا ہوا ہے اور ہر درو دیوار پر جسرت اور اُدای برس رہی ہے اوّل جب بیں بیال آئی تھی تدیم محل بطر زمحالت دہا ایک کشا دہ عارت تھی لیکن جو کا مسرکار خلام کا تعربی کی جو بیالی طوز کی عارت میں رہنے کی عادی تھیں اور اکثر چھوٹے مکانوں کو بسند فراتی تھیں اس کے حب بب ندا بینے اکثر کرہ جات بوال کی المری اور گئی تھی سنب بارال کی المری اور کی حق سنب بارال کی المری اور کی تھی سنب بارال کی المری اور کی تھی سنب بارال کی المری اور کو بی اور کی جو مے اور جی پریٹ ان بنا دو اور میان میں رہنے کی عادت ہوگئی تھی اور کو بی انسان کی عادت ہوگئی تھی اور کی تھی سنب کی عادت ہوگئی تھی اور کی میں ہوں۔ اس حالت میں سرکار خلام کال کی زندگی کے مالاً کی کہی ہوں۔ اس حالت میں سرکار خلام کال کی زندگی کے مالاً کی کہی کا در دیکی ان سے ملنے کی مقطع ہوگئی ہوں۔ اس حالت میں سرکار خلام کال کی زندگی کے مالاً کی کہی کا در اور کی کی کتاب کی صورت میں ساختی کے مقطع ہوگئی ہوں۔ اس حالت میں سرکار خلام کال کی زندگی کے مالاً کی کتاب کی صورت میں ساختی کی مقطع ہوگئی ہوں۔ اس حالت میں سرکار خلام کال کی زندگی کے مالاً کی کتاب کی صورت میں ساختی کی مقطع ہوگئی ہوں۔ اس حالت میں سرکار خلام کال کی زندگی کے مالاً کی کتاب کی صورت میں ساختی کے مالات میں سرکار خلام کال کی زندگی کے مالاً کی کتاب کی صورت میں ساختی کی مالات میں سرکار خلام کال کی دورت میں کال کی کتاب کی صورت میں ساختی کی میں است کی کتاب کی صورت میں ساختی کی مالات میں سرکار خلام کال کی دیا گئی کھی کی کتاب کی صورت میں ساختی کی مالات میں سرکار خلام کال کی دورت میں کی کتاب کی صورت میں ساختی سرکار خلام کی کتاب کی صورت میں ساختی کی مالات میں ساختی کو دورت میں کی ساختی کی میں کو کتاب کی دورت میں کی کتاب کی صورت میں کی ساختی کی دورت میں کی ساختی کی کتاب کی صورت میں کی کا کی دورت میں کی کتاب کی کی کتاب کی صورت میں کی کتاب کی کتاب کی کی کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کی کتاب کی کی کی کتاب کی کی کتاب کی کی کتاب کی کتاب کی کا کتاب کی کر کی کر کا

مگر میتنی کا است جی میں سرکا رعالیہ کی شاندار زندگی کے ۲۷-۲۷ سال گذر سے جن اسباب کا نیتجہ تھی اُن کے معلوم کرنے کے لئے ہم کواس زمانہ کے چنداہم واقعات پرنظر ڈالنی ہوگی ۔ اسلے شاح میں سرکج بخلد مکان نے نواب صدیق حسس خاں صاحب (والا جاہ ) کے ساتھ

ے حقیقت بیہ ہے کہ اس کتاب کے جن متعد دابواب میں اس کثیر گی کا تذکرہ ہے ان میں وہ سوز و گذار بھوا ہوا ہے کہ کوئی تنتی گرم انسوؤں او بئر د آ ہوں کے بغیران کومطالعہ نہیں کرسکتا۔

سله مؤلف مواخ ف ان دا قوات کے کیجنے میں جب ذیل کابوں سے استناد کیا ہے۔ ارتزک مُلطائی۔

١ يهويال آفليرس مطبوع من العام مولفه مركار خلاكان (اردوا لالين )

عقد تانی نیان کو وسیع اختیارات حکومت دینے اور پونٹیکل ڈیپاڑمنٹ نے وصلہ افزائی کی رفتہ رفتہ سے اختیارات والیان ملک کے ہم مرتبہ ہوجائے کی خواہش وکومٹ شن کی بنیاو قرار پائے مگر اس عصت مصلہ افزائی اس عصت میں معتبات ہیدا ہوگئے اور ہالخصوص فراب قدیمہ بگیر کوسخت ناگوار ہوا ، فواب اللجاء سے خاندان ریاست ، روا داری اور اخلاق و حکمت علی کی حگر ختونت ہوئتی ، نفرت و حقارت اور خال دو ایا نہ افتدار کی نوو و خالئت کو اختیار کیا۔

افراب قدرسیبگیراوربعض اعزائے ریاست کے بخلاف سخت کا روائیاں نفر دع گیئیں اُن کے جند متوسلیق معتمدین خاص میتب ہوئے۔ ان کے اقتدار و اختیارات کم کرنے کی کوشش کے ساتھ سرکارجٹ اُن مکاں کو فرضی با توں پر اسس درج برہم ونا راص کرادیا گیا کہ تعلقات خاندانی تک منقلہ یہ سرکارجٹ اُن مکار

م السلسين محدخاں برعتاب ہوا وہ ترک وطن رجود بموسئے اور اُن کی جا گیر ضبط کی گئی۔ میال سین محدخاں برعتاب ہوا وہ ترک وطن رجود بموسئے اور اُن کی جا گیر خط کے اُس اولادہ سے ہوشو ہراو کی سے اجھے نہ ستھ ملکم ذاب صاحب کے تعلقات زوجُراول کی اُس اولادہ سے ہوشو ہراو کی سے اُجھے نہ ستھ ملکم بڑی صد بک ان میں باہمی ناگواری اور نفرت متی ۔

، سرکارعالیہ کے سوتیلے بھائیوں مجید محدفاں اور لطبیف محد خاں کے سابھ حقارت کا برتا وُتھا اور اس امر کی کوششش تھی کرسر کا رعالیہ اور نواب سلطان دولھا بھی اُن سے تعلقات منقطع کرلیں۔

بقيه طامشيه

ساار في النصيب عام 11 م - الماري المن بالقاء المن بالقاء المن بالقاء المن بالقاء المن الماري عن الفعاصب مرحم ماري الماري الماري

٧- مَارْصد نقي مسئلافاج مولفهُ سيفلي حن معاحب-

سله ان میں خاص طور رہانجی ریاض الدین اور فقی رمول ڈابل الذکر ہیں یمیاں جی صاحب فواب مسکندر بگیم کے اُت ادسے ایم فتی صاحب ریاسے اس قدیم خاندان علی کے رکن سختے جس مین نصبِ افتا ورا تت آچلا آتا تھا۔ سله نواب قدسید کیمیے کے جیتیجے اور ایک مزز جاگیردار سختے۔ سله ابقار المنن بالقار المن صفحہ ۱۰۸ یسب جویان میں ایک خاص از رکھتے ستے اور پایک کوان کے ساتھ گہری ہمدر دی بھی اواب قدسیر بیگم کا رصرت تمام طبقاتِ رعایا برایک خاص از محتا بلکہ اللیکل عبدہ داروں کے دلوں برجی ان کی عظم سے نقوش دسم ستھے۔

وَابُ والاجاه اور ملمان کے سواد عظم میں عقائد کا اختلات بھی شدید مذہبی تعصب کی کی میں دونا ہوگیا ساتھ ہی تعین انتظامی سے سواد عظم میں عقائد کا اختلاف بھی شدید مذہبی تعصب کی کا ساتھ ہوگیا ساتھ ہوگیا ساتھ ہوگیا ساتھ اور تعتضائے ہیں ہوگئی جس کی رمینے دوانی الجنبی کے اُن الا موں نے کی جوریاست کے مالگذار سفتے اور تعتضائے مالات کے لیاظ سے ان تمام امور کی ذمہ داری نواب صدیق حسن خال پرتھی ۔ ابتداء سرکارخلد کا ک کو در لیع سے لوگوں نے اطلاع دی لیکن جب کوئی اور نہ ہوا تو اخبارات کو ذریعہ بنایا اور بالآخر دریانسی میں رہے کا کیا گیا۔

لیکن ان پرتوکچه زیاده اعتنانهیں کیا گیا البتہ لزاب والاجاہ کی شہرتِ و ہابیت اورایک قدیم خطبہ جہاد کی اشاعت پر پوٹیکل عہدہ دار : ں نے توجر کی۔

اس زماز میں جزال ولی سنول انوایا میں ایجنٹ گورز جزل سے جن کو پہلے ہی سے نواب قدسیگیم کے معاملہ میں نواب صاحب سے بدگمانی تھتی -الحوں نے اس خطبہ کی طرف گورمنٹ آف انوا یا کومتوجہ کیا گر لارڈرین نے زبانی ہدایت و فہمائٹ کا ایماکیا اور کرنل بنریکن انجارے رزیڈنٹ کے سلسنے

ك بجوبال أفيس -

سله ما ترصديقي ـ

سلام سلاماری کو تحقور ایسی و صد گذر اتحاکه طواکم نظر برای کتاب انداین سلمان "نے انگرین کام کی دہنیت برایک خاص افز والا تقا-اس کتاب میں گوزشت کو سلمانوں کی طرف سے ہو نتیار وخردار رہنے کی ملقین کی گئی اور بالخفیوں دیا بیت اور بنیاوت کو متراد خدالفاظ سمجایا گیا تحاب نگالیمی و ہا بیوں کے مقد مات کا سلسلہ جاری تحا کو زمن شاک افسر دہا بیوں کی مقد مات کا سلسلہ جاری تحا کو زمن شاک افسر دہا بیوں کی تامن و میں مرکزم سختے یخوش بین طوح و دار طرف خرار مراح کے دہن برسانے بیداکر دیا تحا بہت می دارد کیر سے بعد تقریباً من مرسید اور بعض علما کی کوشت شوں سے دفع ہوا۔

( ماخوذ ازحاتِ جاويد)

وه حاک کر دیا گیالیکن اس کے بعد ایک طرن تو نواب صاحبے روا داری اور کمت علی اختیار کرنے کی جگراور زیادہ ختی اور ختی ور مقارت سے کام لیا بلکراس اوبت یوان کے انتقامی حذبات میں توج بیدا ہوگیا مخالفین کی ایذارسانی پر دلیردوکرانتقامی تدابیر بشروع کیں مگر معلوم ہوتا ہے کداس موقع پر مرکار خلد محال نے حتی الامرین اع اض بمي كيا جِنائي لواب والاجاه و د لكيف إن كر: \_

" اگر مرا دست دسی خشندای کنج روال را با ندک فرصت راست می توال کرد"

ان واقعات کے تعلق نواب دالاجاہ نے اپنی کتاب الریض انصیب ہیں لکھا ہے کہ جہ

معر*یں عض مدت چارسال ک*دریات راا دحوف: لمکا بان ومتوسلان گوہر بگیم حبّر هٔ فاسده وحیهٔ سساعیه این الکه شکایت مظالم وعدوانات برزبان آمد-زمرهٔ مضدین رارگ بت ارت جنبید - ال مفت ولِ سبے رحم میا بخیال و رسولال وکوچک ابدالان ایشاں انهمّا : فرصت کردہ وموقع اغذو حربرست . آورده د نزارع آمستانهٔ ما با کاشانهٔ ریاست<sup>غینی</sup>ت بار دوشم ده کردند ایخپرکر دند وخوره ندایخپرخوند وردند الخير دندو دادند الخير دادند وباطل محض راحق بحت نمو دندست متضبها رقبيب حبذ مكوسك توجاكند اوتهم بروز ما بنيتن يتحت داكند

برضميرمنيررياست ذره ازامضى نيست ولكن سك

ىيى رجبي زجنبن *جرس*س بني زنند دريادلال چوموج گهرآ رمسيده اند این قدر با تضرورت د کنجس محام راخلاب واقعه فهانیدند و باهم سنگر دنجی با افزو دند امّا عاقبت

چول ای حرام نمکال طبینت وفته انگیزان بهایم مررت بهی راسی بسیر مدعائے خود درباره اين جيح كاره نيا فقند درين زويكي سسهيها رسال نز دحكام بالأدست به وما بيت وامثال ايل لفاظ برنام كردن مخوامستند وتهمت ترغيب غنو ومانندآن شهرت دا در بحربه صدر عالى قدنيدبت إيرات ودولت عوماً وينبت ابن بيام است ومولت خصوصاً برقاضي برعدم نبوت اين تسم افتر آت و

ك ميان جى رياض الدين - كمعنى ربول

دوسرى طون تاراض گردد ميں برابراضا فه بهور بالتھا اورعوم وخواص كےجذبات خالفت اِثنقال بذير عقى استناء ميں سرليبل گريفن سنطرل انظيا محنبي ميں مامور بوسے ان كى نظرسے بہلى كارروائى گذر تكبى عتى ابعض ديگر كتابوں برنجى توجه ولائى گئى اور مخالفين كى طرف سے نهايت منظم اور مضبوط طركيقے

بقيرهاستير)

خذ عبیلات شدورنه نزدیک بود که درت بخور بے گنا ہے زنگین سازند وساز مرعا برائے علی و آلا شهاد بنولدند - ( الروض الخضیب صفحه ۲۷ و ۱۷۷ ) صاحب ما ترصد بقی کیستے ہیں کہ:-

من اب صاحب کوجی بحو بال اور اہل بحوبال کے ساتھ ایک فاص کدوکا وش اور نفزت وحقارت می جوابتلا سے انہا کہ قائم ہی جنائخ جا بجا اپنی تعمانیف میں بھی ہنا ہے سے انفاظ میں اس کو فلا مرکبا ہے مثلاً ایک حکمہ سکیتے ہیں کہ:-

"ابدون ميرا دوستهرب جواس آيت كامعداق ب مسكار نيك مُردَارُ الْفَاسِقِينَ يدده جُرب جهان علم مُرَ مِا تاس عالم مُردارس زياده خوار رست المراب المن مونت وصلاح تو بهان شايد بهلي سن بيدانيس موسئ " (القاء المن بالقاء المحصفي مما)

ملعة المرايين مين موئين جن كي أكيبني سي يجمى مّا ئيد جهو تي لحتى اس مرتبه خود نواب والاجاه كے خاص أدمى بھى مخالف گروه ميں شامل تھے۔

ا اسرگارخلامکان کاجب عقدِ نمانی ہوا ہے آدِمر کا رعالیہ کی عمر سال کی تھی اوران ہی کے دا استفقت میں رہتی تقییں مثاوی کے بعد بھی قریب ہی کے محل میں قیام مقاجس میں صرف ایک دیوار مائل بھی اُن کواور انواب شلطان دولھا کوان حالات و واقعیات سے جرملے کا اور عالوت کے لعب م

(بقتيهامشير)

علاه المرتبيل گرفتان الاور من تعین بوسے آور دوبال بعد در بال کے اللہ بھر المحت المح

اسی کے ساتھ میں ایک برہی حقیقت ہے کہ گور منطاق اندا یا کے بینٹی طریا ٹرنٹ کا وہ حقد جس کانات والیا ان الک سے ہواں درج عزیا کئی ہے کہ کوئی نظر سلطنت برطاند کے استے وسیع تکھوں ہیں فیس ل سکتی ۔

اکٹر و بینٹ سلطنت یا گوئینٹ آف اندا یا اور والیا ان ایک سے تعلقت ات کی خوشگوا ہی ان کی خوت و جہرت اور مرتبہ و دقار کا قیام محض بولٹ کی ایکن میں ہے اور ایکنٹ گورز جبرل کی آوا دجذ بات بینج مرج و تاہے اور اس کی متعدد مثالیں بڑی میں جو دی دیا ستوں میں بائی جاتی ہیں۔

سله ان خاص آ دمیول کے متعلق خود نواب دالا جاہ مکہتے ہیں کہ:۔

بُنُ كے سابق میں نے طریقی مروت درعایت و قدر دانی واضا فر تنخواه و ترقی عبده جات واختیارات

سے اب تک بیش آسے کوئی تعلق نہ تھا البتہ واب کے ان دولھ اپر شادی سے قبل کسی مقصد کے کھا ظا سے بعض سخت بابند اس مائد کی گئی تھیں اور بعد شادی سے نام میں ان براعمر اضافت کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا مثلاً گھوڑوں کی سخریہ شکار کے لئے جیتوں کی پرورش ورزش وغیرہ کے لئے واقین بیلوا نوں کی ملازمت، والدہ او بعض اعز اسئے تسریب کا قیام ، بلامنظور کی اقبل دیہا ماگیر ریدوائی۔

یکل اعتراضات مقر جو ختلف اوت ت میں وار دکئے گئے جن کا جواب نواب مشلطان الم نے جمعیت بنهایت ۱۰ ب واکساراورمعذرت کے ہی ساتھ بیش کیا اور تین جارسال کے اندر کیل لم

منتی اور نزیرکارخالیے سے بھی کمتی میں کی دنی شرکایت دھتی اور نزیر کارخلام کال اور لؤاب الاجا کو کو انی وجب ملال بدیا ہو نئی بھتی البتہ کھی کھی بعض معمولی اور سبز کئی باتیں ایسی ہوجاتی تقییجی ناگواری کا باعث ہوسکتی تقیس میکرسسر کارعالیہ اور نؤاب سباطان دولہ کے ضبط و تھل سبے ان کاکوئی الڑ

(بقيره أستيه)

کابرتاؤگیا تھا انہ ہیں سے ہڑفوں نے بعقد آبِ آسان وسلوک خیر کے عداوت وکست پر کم بابدھی۔
دخن اس فتنہ کا علا وہ متوسلانِ قدیم کے ابنی سے ان لوگو یہ کے بھی برپا ہوا تھا جن کو ہیں نے
حفیض نہ لّت سے اوج عوتت پر بینچا دیا تھا او بعر وکارگذار وکشہ دیف القیم وصاحب علم و مبرسمجیا
کر اس مجگر کی خدمت پر مامور کیا تھا جن کو اب کی مجگر کو دکی مجگر نہیں ملتی سے ان سے بھا لمبر مواسات
کے بیمعا دات نظاہر ہوسے " ( ابقا والمنن بالقاد المحق میں کا و ۱۰۱)
سلم اس حالت کے متعلق مرکاد عالمہ کھی ہیں کہ :۔

"زندگیشل شاہی قید دیوں کے بنا دی گئی ان کئے بہرہ مت ایم ہوا اور بغیرا جازت میرو تقنسر تک منوع کی گئی میروشکار ملکد آزادی کی ہر رفتار میں روک توک ہونے لگی ....

.....

ایک سال چارهاه ای طرفتی سے بسر ہو گئے " (تزکر سلطانی صفر ۱۸۸) علا ماخذ از نقشہ بھویال آفیرس ۱۲-

سرکار عالیہ نے جبیا کی فرای مجبت کا تقاضا ہونا چاہئے اور اسی صورت میں کہ اب دہنی ایس کار خلد مکال کے بعد اُن سے زیادہ کوئی قریبی بست تہ دار نہ تقا ان الزامات کی ترویدا وراُن بیسے رکار خلی مکال کے خفکی کو معمولی خفکی سمجھالیکن خاندان کی بہی معمولی باتیں نہایت اسے بنادی گئیں اور زفتہ وضت ہر کیا خلد مکال کے مزاج میں بریمی بڑھتی گئی گراس وقت تک تعلقت تہ میں کوئی ایسی ناگواری بیدا نہوئی کئی جو قابل کھا ظاہوتی جتی کہ آغا زستان کہ ای میں صاحبزادی بلقیس جہاں گئی کی تقریب نشرہ میں سرکار عالمیہ اور نواب سے لطان وولہ کو سرکار خلدیکال نے خلعت عطا کئے اور نواب والا جا ہ سے مردانہ جائے۔ تقریب میں مراسم انجام دیئے اور نواب سلطان دولھا کو خلعت بہنایا۔

اس تقریب کے دویسے بعد ماری سلامی ایم میں بقام کلکتہ جو دربارعطا سے متعذ جات ہونے والا تھا اس میں سرکار خلائے کا میں موکی گئیں اور سفر کی تیاریاں ہونے گئیں ۔ تمام اراکین حث اندان اور نواب سلطان دولھ ابھی ہم اہیوں میں ستھے لیکن عمول کے خلاف سرکارعالیہ کا نام فہرَست میں نہتھا۔

ك نواب صديق حن خال كيفيو في صاحبراد -

سله اس دانعه كم متعلق خود سركار خاركان تريز الى بي:-

<sup>&</sup>quot;بمقدمه شادی ادلادِخو د وقتِ ذکر کے بیکها کئی کی اولاد برسی کا دور نبیں سیے حالانکہ سلطان لیہ سلطان کی اولاد برسی کا دور نبیں سیے حالانکہ سلطان کی سے اللہ کا سیسے رہا تھ میں دے دیا ہے جم مضد لوگوں سے ملئے کو منع کیا ان سے ملنا سوقوف نرکیا ندا ہینے سوتیلے تھا کیوں سے راہ وسرم ترک کی بلکہ ان کی طرفدار مرکزی (بھویال آڈِس)

ادر بنطام کوئی و جھی ذھتی اس بنا، ہر کار عالمہ کو کچی تنکوک ہیدا ہوئے اور الحفول نے جس طرح کہ ہیں اسے مواقع برسا کے جاتی ختیں اس موقع برخی ما تھ جیلنے پر اصرار کیا دوسری طون جب پولٹیکل ایجنٹ نے فہرست میں سرکار عالمیہ کا نام نہ دیجیا تو سرکار خلدر کال کو توجب دلائی اور الآخر ہمراہ جانات اربایا۔
لیکن روانگی سے قبل ہی اس بیمی ونا راضی میں غیر عمولی اضافہ محس ہونے لگا اور کلکہ بہنچنے پر اسل واقعہ بھی معلوم موگیا۔

ر می سوم جمیات واب والا جاہ ہر مکن اعزاز کے متمنی سکتے اور سسر کا رخلار مکار اس تمنا کے حصول میں سبی ملبیغ ۔

فرمانی تحتیں۔

ختاری ریاست اور فرال روائی کی قائم مقامی کی ناکام کومشنوں کے بعداب یہ کومشن گئی کرمسرکاری طور پرولی جہد ریاست سے نواب صاحب کا مافوق مرتبہ قاردیدیا جائے اوراس سفر میں بہی مقصد مین بها دخاطر تھا جائے اس مرتبہ القاب آیا ۔ ونائی کے جربہ وگرام خارن و میار شمنٹ سے مرتب ہوکر آئے اُن میں معول مت دیم کے خلاف لڑاب والا جا و اور کا رعائیہ کی ترتب بنشست کی صراحت سخی جس میں نواب صاحب کی کرسی کا بغیر مرتبہ طراحت است اول کا پروگرام مرکا دعائیہ کی نظر سے نیس گذر ااور وہ حب رواج و معول ا بنے بغیر بریا ہے گئیں جو مرکا دخال کی جدر تھائیکن جب ملاقات ثانی کا ان کے باس پروگرام محبیجا گیا جس میں ترتب بنشست بھی بھتی تو مرکا درخواست مرکا دخال میں فالم کو سے اس کی وجہ دریا نہ کی اوران کی لاعلمی ظاہر کر سے بہا کے درخواست مرکا دخلہ کال کی خدمت میں بیش کی ۔

اس وقت تک سرکارعالمی، کی طرف سے کوئی ایسی بات ناہوئی عتی کہ جس بر کوئی حرف گیرے ہی ہوئلتی مگرکلکتہ کا یہ واقع پسر کارخلد سکال کی غیر معمولی 'اراضی کاسبب بن گیا جس نے ایک نایاں اور شحکم

سله سرکاد فلد کاسف مهنداه میں نواب والاجاه بهادرکواپنا قائم مقام بناکر بزرائل ہائین کے استقبال اور مترکتِ دربا کے سلے مبدئی اور کلکتہ روانہ کرنا تجویز کی بڑے لیکٹ انگرکتِ دربا کے سلے مبدئی اور کلکتہ روانہ کرنا تجویز کی بڑے لیکٹ انگرکتِ دربا کے سلے متورہ دیا۔

مناہ ترک سلطانی صفحہ ۲۰۲ دیجو پال افرس –

صورت اختبار کرلی۔

مراجت کے بعد سرکارعالیہ سے معامترتی تعلقات کو انتظاع ستروع ہوا : فتری وسرکاری تروی میں دفتہ فیرت لفظا" ولی عبد" حذف ہونے لگا اورجب سرکارعالیہ نے ترجہ دلائی تو اظہارنا راضی کے ساتھ اگن دہ جانینی کے حقوق سے محرومی اوراختیارات تبینت کرنے کی جمکی دی گئی -

مرگار غالبی کی سالگره کی تقریب اورسلامی بند کر دی گئی اور حوار دلی روزانه محل برچاضریجی تقی ' موقوف ہاگئی ۔

ان کوبعض ایسے مطالبات کے داخل کرنے کا حکم ویا گیا جن ایس کچے ہے از کی شبت عبذر مقا۔
اور کچے کی شدیت صاب فہمی کی ہست دعائتی بند وبست جدید کے سلسار میں اضافٹ مندوبست جاگیر داخل خزانۂ ریاست کیا گیا اور وہ اضاف سرکاری طور کیاس خراج وصول ہواکہ اضافہ سے تبل کی آمدنی ہے ہو کہ رکارعالیہ اور لؤاب سلطان دولہ کی ڈیوڑھی میں وصول نہ ہو کی بعض ملازمان ڈیوڑھی کے خرال فیب براعتراضات ہوئے اور عہدہ دارانِ ریاست کی طرف سے من کے بعض ملازموں پرمعت دمات قائم کے گئے۔

کلکتہ کی واہیں کے بعد ہی " تاج الاقبال" ( تاریخ محبوبال) کا ایس صقیم تب ہوکڑ غربال جوبال" کے نام سے طبع کیا گیا۔ یہ صفہ ایک بیاب خانگی اور ذکر برتاؤ اولاد و اخوان ریاست اور واقعب اب سفر کلکتہ شریتل مقا اور ائس سفی اول پرسسر کارخلد مکال کے دست خط شبت سکتے اور جم لگی ہوئی تھی۔ لیکن درحقیقت یہ انہتائی توہین آمیز کتاب تھی جس کا مقصد بجز ممبان خاندان کی بدنامی کے اور کچھ نہ تھا جدیما کہ اُس کے نام سے ہی ظاہر ہے اور مض اُس کے عواقب و نتائج سے محفوظ رہنے کے

سله ببوپال افیرس -

سله يهي وه امور مين جن كم متعلق براوفات مختلف مو الإلا هرست منتاله تك سركار عالميد في عذرات بيش كر جن كونا فر ماني تصور كياكيا اور مجويال افيرس بي أن بي عذرات كا ايك كوشواره بطور تبوت نا فرماني اور وجوه نا راضى شامل كياكياسي -

سه بحوال افرس -

كي سركا خدر مكال كي بتخطاد ممرس أن كوذمه دارينا دياكيا تحا-

مواب فراره المول كالمسلم ولى عبد رياست كمتعلق نازيبا كارروا يُول كاسلسله جارى مقا اور بياك المسلم المرابي المقال المرابي المالي المرابي المسلم المرابي المساحق المرابي المسلم المرابي المرابي

مرلیبل گریفن بهنی ہی مرتبرحب بجوبال آئے تو ایمنوں نے نواب والاجا وسے سروہ ہری اور نواب سلطان و ولھا سے گرم ہوئی کا اظہار کیا اور سرکار مالیہ سے بھی اُن کے محل پر ملا قات کی ۔ اس کے بعد انتظامات براعتر اضات کا سلسلہ بٹر وع ہوگیا اور آخر الامریم معاملات میں دست اندازی کے ساتھ لا بھی خبی بن کرنب فخض شعا و نے فائن معاملات میں بھی مرافعات کی جن کا تعلق تکا بھالیہ اور نواب سلطان وولہ سے تھا بچرفض ایجنٹ گورز جزل کے غیر مودواور بے روک اختیارات کے اور اور باز جا نے کے ساتھ ہتاک آمیز طرز عمل بٹروع کیا جو مربحاً ان کے اعز از کے منافی تھا اور جس سے ماف طور پر سرکار خلا بھی تو بین نمایاں تھی۔

علاوه بریں ان مبنیہ وینئو بدالزامات کے متعلق سرکا رضاد مکاں سے جومراسلت ہوئی وہ نہایت تیز ہوگئی او ۔ ایک فرمال روا خاتون کے حفظ مراتب کوھی نظرانداز کر دیاگیا ۔

غرض مرابیل گریفن کی جار پانج سال کی متواتر مداخلت اور دیود و کی مینیج ہواکہ کو برنت آف الڈیا کی منظوری سے نواب والا جاہ معز ول اورامور دیاست ہیں صریح و غیرصر سطح مداخلت سے ممنوع کئے سئے اوراُن کے تہم اعز از وخطا بات مسترد ہوئے گرجس نتان سے ساتھ بیمزولی ہوئی اس

سله علیٰ کی مجت میں مندیں معاویّہ کی عداوت میں ۱۲

سكه حرب ذيل الزامات ان يرقائم كئ كئ ك

(التحريب عاليه كورده نثين بناكر مددي رئيسه "ك نام سي عام تراختيارات البين إلامي سالينا -

رم، جاگیری شبطی۔

(۲) سختی مبندوببت -

(٧) نواب ندرمسينيكم ورسميه عالميه ونواب ولى عهد مين خالفت بيدا كلانا-

ر ( ما نرصد بعی حصر سوم صفحه ۱۳۰)



م دا قعد كلكة كفيل با وجود كدسركار خلوم كالم سي نواب والا جاه كے حلي نتر و يوكئ كي سركار عاليه اور نواب سلطان ووله كے ضبط كى انهتا يونى كه الحنوں نے كبھى كوئى ايسا طرزعل اختيار نہيں كيا جونحالفت برتصور كميا جاسكے جنا نجہ خود سركار خلام كال نے البينے خرايط مورض بخم اربلي، مشت كماء ميں سرلييل كريفن كولكونا عقاكم:-

المیرے نکاح نانی کو ۱۸ برس ہوئے ۱۲ برل کے بم مب متفق متھے جس دن سے جناب تشریف للے کے ایسی کا میں اسے جناب تشریف للے کے ایسی کا میں اسے بنیاد خالفت تحفی طور یجی ''

اس سي ظاهر سي كالششاء كسر كار خلد مكال كوكوني شكايت ناعتى جو طيشكايت مشروع مولى وه

سله در صقیقت درت اندازی کے بیرواقعات جن کی تفصیل کے سئے تاریخ بجو بال کے صفیات زیادہ موزوں ہیں ریاست بھویال ہی کے لئے نئیس ملکہ بوٹندیکل اضروں کے ذاتی جھانات اوران کے تحت میں سلطنت کے اقتدار وقوت کی ناکش کانہایت ہی دل خواش اضانہ ہے۔

سي ملك المحالة المحامدة

کلکت ہے ہوئی جب زسر کارعالیہ نواب والابا ہ کے مقابلہ میں اپنی پوزلیشن کی حفاظت کے۔ لئے مجور مرکئیں -

اسم المحروب المحروب

ادراس دقت شرعاً دع فاً اس معاملهٔ خاص بین بهاراکوئی مع الغت واتکار نبه گا" ہنو زمعا لمیر بیخوری کردہی تخیس اوکسی نیچہ بینہ بیچہ تخیس کے صاحبرادی صاحبیتنت بھار ہوگئیں والریکی ہو د جاکر و بیکنا او نامکن محقاکوئی معتمریا خاص اومی بھی نہیں دیچے سکتا تھا۔ مرض سے سے تقدرات قد ہونے کے بعدایک دن حب وہ سرکارعالیہ کے پاس آئیں تومہر باوری کے تقاضے اور اس ترودسے اطینان ماسل کرنے کی خوض سے قطعی فیصلہ کرلیا کراب ان کو واپس نرح اسے دیا جا سے باایر بہر سرکارعالیہ کی حالت اُلی تھیں سکے الفاظ میں بیلی کہ :۔

تصاحبزادی صاحبکویں نے مصلحتاً رکھ تولیالیکن ان خیالات سے کدیں مرکارسے جدا اور مرکار ان سے جُدا ہیں، ان کے دلوں کی کمیا کیفیت ہوگی ہیں ، ہرسے سدمری گرفتار ہوگئی کیجی والدہ اجدہ کے رہے کاخیال ہوتا تھا کہی لمبیس جہاں کیم کو بھیتی تھی کہ کیا حالت ہے۔ دوزانہ سرکار کی بے تابی کی خبرش شن کریں گئی جاتی تھی لیکن مجود تھی اوراس دہرسے صدمہ کو بردا شت کری تھی کیونکہ آئی دہ جن واقعات کے طہور بنیر بہونے کا خیال تھا اُن کے بُرخون نتا رہے کے باعث مجھیں ان دل شکن صدرات اُٹھانے کی طاقت بیدا ہوگئی "

بلامت برکا خلد کا سبت بے بین تقیق اور آمادہ ہوگئی تقیق کہ خود تشریف لاکر صاحبزادی کو سے آئیں لیکن چنکہ پیشٹر بیف آ دری قدرتی طور پر دلی صفائی کی تمہید تھی ہوجاتی اس کے ختلف علیوں سے امادہ فنخ کرادیا گیا اور کرنل وارڈ وزیر دیاست کو حکم دیا گیا کہ جس طرح مکن ہوجا جارای کو سے آئیں 'اور بشرط صرورت نوجی طاقت بھی استعال کی جائے گروز پر بیاست کی دانا تی سے کو کے ایکن اور بشرط صرورت نوجی طاقت بھی استعال کی جائے گروز پر بیاست کی دانا تی سے کا دیا گئی ۔ نوجی طاقت بھی استعال کی جائے گروز پر بیاست کی دانا تی سے کو سے ایکن کا دیا ہو کہ سے کا دیا گئی ۔ نوجی طاقت بھی استعال کی جائے گروز پر بیاست کی دانا تی سے دیا گئی کا دیا ہو کہ دیا گئی کا دیا ہو کہ دیا گئی کو سے کا دیا گئی کے دیا گئی کے دیا گئی کا دیا گئی کو سے کا دیا گئی کا دیا گئی کا دیا گئی کی کر دیا ہو کہ دیا گئی کی دیا گئی کے دیا گئی کو دیا گئی کا دیا گئی کی دیا گئی کی دیا گئی کا دیا گئی کا دیا گئی کا دیا گئی کے دیا گئی کا دیا گئی کا دیا گئی کے دیا گئی کی دیا گئی کی دیا گئی کی دیا گئی کی دیا گئی کے دیا گئی کے دیا گئی کر دیا گئی کا دیا گئی کر دیا گئی کی دیا گئی کر دیا گئی کے دیا گئی کر دیا گئی کر دیا گئی کے دیا گئی کر دیا گئی گئی کر دیا گئی کر دیا گئی کی دیا گئی کر دیا گئی گئی کر دیا گئی کر دیا

سله تزک سلطانی صفحه ۲۶۷ ستله مضمون کرنل دار ده پاینر ۱۳ رفز دری هه ۱۹۵م اح اس حد اک فرنت نیشنینے دی اور اعنوں نے اس موقع کوغنیمت مجد کرصلے وضفائی کی کومشش کی جس میں ان کواس حد ایک کامیابی ہوئی کر سرکار خلد مکاں کی رضی کے مطابق افرار نامہ کامسودہ مرتب ہوا لیکن بنوز ما حبراءی صاحب تعیام کامئلہ زریج بشتھ آفریل کی نوبت مذکبے بیائی تھی کہ وہ بجر بھی ارم کوئی اور محتور سے بی عرصہ میں مرض نے خطر ناک صورت اختیار کرلی -

ساحبزادی مُداحبہ کے اس زامدُ علالت میں دوتین موقعے صفائی سکے آئے ایک مرتبہ سرکار عالمیہ تا ج محل مُکیں کوسر کا حظد مکال سے مریضہ کی حالت عض کریں اورعا جزی کرکے ان کوتے آئیں لئین کچھ اینے حلیہ سکتے گئے کہ ان کی علالیت کی خطاناک حالت کا یقین ہی مذا ہے۔

لَّهُ عَوْضُ دِ: كُرِدِ جِرَسِّهُ شَارِيَّ سَتِ بِلِّرِي هِي الْمُرْدِقَة لَكَ مِنْ كُفْلِي السَّلِيم متعلق سركار عالى يركزي تى بين:-

هجن انتخاص نے جنس انات کی خطرت کا بڑے کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ شریف عور توں کی طبیعتوں ش جہاں رحم دمجیت کا مادّہ ذیادہ ہوتا ہے وہاں ضد سخن پر دری اور غیرت کا عضر بھی کھیے کم ہنیں ہوتا اور بیب حالیتیں سے کا رخلد مکال میں غیر سمولی طور پمجیتم ہوگئی تھیں۔

نواب صدیق من خان ماحث اعتماده اس موستے نبی اپنی طبیعت کازگ طاہر کرنا متروع کر دیا سرکار خاد مکاں نے بہلے کھیے باقوں کو معمولی اونینے نفت مجھ کر توجہ نرکی حجب زیادتی ہوتی گئی اور احذوں نے اس پر توجہ کی اور مانغ ہوئی تو ''ب صدرات حن خان نے طلاق کی دیمجی وینی اختیار

ئەصاجزادى ماحبەنى كى ماقىكىغات مرض قىڭ كردىن اڭ ئەھىكىلەم ھابى ھىشدادىن انتقال كيا-. \* ئاسەماھىبىغى بىن باقىل كودوسرى بىرايىي ساس طرح بران كياسىتىكە :-

(() يداري من النه النوشي من من الن (سر و خلد كار) كى توشى كے لئے ابناعلي و اونامنطور ليا اصفح ٢٧ وصايا) (٢) اور جب كہمى ناخ تنى آب كى نبعت الب ت مجمى اور حلوم كميا كميں بار ضاطر موں نها بر شاطر قواسس و قت اظهار ابن علي دكى كا بخوستى خاطر خود كر ديا تاكم كل على مُؤكا و نه بنوں اليكن آب مجمكو با وجود ميرى اصرار و كمرار واظها رسك حب را نهيں كيا - (وما ياصف ملا)

رس) میں سنے امانت و دیانت عفاف واخلاق کو اپناشخارو د تار کمیا حب طرح که اس کر وار کا بیرمومن دیند آر کم

کی یہ ایک بجابی تھی جوسر کارخلد مرکاں کے تمام اقتدارات و اختیارات برگری اور خاندانی عزت وشارفت فے رُوحانی صدمات اور دائی کلیفات کو بمقابلهاس صدمه کے جو نواب صدیق حن خاں صاحب کی توجی سے ہوتا تھا برواست کیا گراسی کے ساتھ نواب صدیق حن خاں صاحب نے اس خصر کو دیشفقت مادرانہ كابوتا بع مطافى كى محى كوت شركهي اور مرايك تدمرجو مكن عتى وه كى محركوان كى نظوور مين منصوف غالف ہی بنا یا بلکہ دستن مان وا برونیا ہت کیا مگر بھر بھی ماں کی محبت بعض وقائت ان تمام *مشرار توں ب*ر غالب آجاتى اورسركار خندم كالمضطرب موجاتين الميكن غيرت كاخيال اور نواب صديق حن خال كي دَمُنِي اس كو يامال كرديتي -اس كے علاوہ ان كے حيار ون طرف ايسے لوگوں كالجمع رمتا نخياج بهارے فلان مروقت كونى يذكونى ازه بات كيت رست مهم يرقبهم كى تهتيس تراش كرت مح معركا دخلد مكان فيانس تقيين اورجي نكدا كفر عورتول كي فياضي اولاد واعزه كي تقريبات برزياده ظاهر موتى بياسليم مركار فعاديكان بني تقريبات كي شروع بي سے دلداد وقتين اس ولولدكو و مهارے اور بها رى اولا د كرسائقة تونكال نبير سلتى تحييل لهذاكبهي ميال قدر محرفنال كي بيم الشداو كعبي الفيس كي منب منسوب کرکے دو دوسری تقریبات کرتیں جن کو وہ بجائے میرسے اور صاحبز ادی ملبتیں جہاں مگیم كَ يَحْمِتَى تَقْيِنِ اوْرَبِهِي صَلْمِينَكِيمُ ، وْرَابِحْن خَال ، وَعَلَى حِن خَال ؛ اوران كَ يَجْدِي كَي تقريبات فرايي ` (جونواب صديق حسن خال كي اولا ولحتي ) مُرحبيا كه صيح اور باكل فيهج ذرا لُع سيمعلوم بهواسيه وه إن تقریبات میں بجائے وسٹ دخور مولے کے مغم ادرا بدیدہ ہو کر سمتیہ فراتیں کہ اور سے بیا

بقيرحا شير

پرہیزگار پروجیب سے فیصل میراجس طرح خاط ابل بیت پر ناگوار ہوا اسی طرح رعایا دبرایا پرجی فیشل عظہرا اگر میں حرا مکار مکار، دغاباز، جالاک، سفا، خائن، خود غرض، بندہ ڈنیا ہوتا توسب کے نزدیک مقبول عظہرتا اور سردلعز برمیجا کیونکہ می بات دکھتا ہوں کہ جوافوان وارکان لصفاتِ ، کور تحصف میں وہ محب براتب زیادہ عزیز دکامیاب ہیں جوباسِ خاط ان کل ہے وہ میرانہیں ہے اور ہج قدر ان کی ہے وہ میری نہیں ہے (ابقاء المنن بالقاء المحق صفر ۱۲۱) سلمہ لذاب جہا تگیر محد حال کے برلویت اور سرکارخلد کال کے تصنیح بے صاحبز ادے سنتے۔

مله لذاب جہا نکیر مختر مناں کے پر لویت اور سرکار خلاکال کے تعبیع کے صاحبر ادے ستھ۔ عله چنائیوصفی سکی کی شادی میں سرکار خلاکال نے ایک لاکھ روسپیر میرف کیا۔ (صفح ۱۳۸ و صایا) غرض اسی طرح سرکارغلامکاں کے لئے بہت اسباب بعداکروسے سے کہ جن میں ان کادل بہاتا اوریم دگوں کو فراموش اور کھیلانے کاموقع باتھ کتا اواب صدیق حن خال صاحبے با وجود اسپے آپ کو متشرع ظاہر کرنے اوراد نائے تقویٰ کے ابنی اولاد سے لئے ان تام رسوم کو جاکز رکھا تھا جن نفع ہوتا 'اور روبیکھیتا جھ بیات کہ ابتد لئے زماندیں بھارے لئے خلاف مترع تخیس اب اس زماندیں اپنے لئے عین سنت وفرنس کر دیں بخیر نہ مجھے اس پر زمک ہوتا تھا اور قد ریخ کیونکر میں نتی خش کہ یہ بام امور خم کے بہلانے اور خوسش کرنے کا موجب میں اور میں خوش ہوتی ہی کر سسد کار

چاکم عین بستر مرگ برمجی سے نہ ملنے کا نواب صدیق حن فال صاحبے عبدلیا تقااس سلے وہ اور مجی جو بھی جب ان کا بتقال ہوگیا تو دوسے روگوں نے کشیدگی کا بستور قائم رکھنا اپنا مقصیفهم قرار دیا ہر دم اور ہر وقت ہاری طوف سے کدورت بیداکر نا اور اشتعال دلانا وہ لوگ اینا ذریعہ بجات و فور عظیم کا سبب جانتے سقے درحقیقت اگروہ لوگ ایسا نہ کرتے تو اصلی واقعات سرکار پر کھل جانے اور جو بردہ حاکل تھا ان مح جا تاجس سے مفسدین کو نقعان بینچتا اور ساری امیدی خاکسی س جانتی اور جو فاکرہ ہور باتھا مسدود ہوجاتا ۔



ك فاب سلطان دوله -

دَورِفرَ مَالُ رَوانيُ

اگرچہ مرکارعالیہ کرمیں اگرچہ مرکار خلامکاں کی جلت کے بعد فراً ہی سرکارعالیہ کرمیں مرکارعالیہ کرمیں خرماں روا ہوگئی سیک علاً ۲۹ صفر مواسلام (۱۷ جون سافیا تا مرکارعالیہ کے دور فرماں روائی کی بیلی تاریخ بھی علی الصباح نماز فجرادا کرکے اپنی والدہ ماحیرہ کیلئے دُعاسے منفرت ما کمی اور خضوع کے ساتھ بارگاہ ایز دی ہیں التجائی کہ:۔

اے جم الحاکمین اس بڑے فرض کے اداکر نے کی توفیق دسے جس کا بارتو نے اپنے ففل فی کرم سے میسے شانوں پر دکھا ہے۔

ان دعاؤں سے فارغ ہو کر ضروری کا غزات پر دستخط فرما سے اور پندرہ دن کا سے اس بندرہ دن کا سے اس بندرہ دن کا سے اس بندرہ دن کا سار دہا تا ہورہ ہات برغور کر کے عبور حال کہا۔

مب سب بیلے کا غذات و آصل باقی الاحظر کئے جن سے معلوم ہواکہ سال تمام کی گل آمدنی اٹھارہ لاکھ رہ گئی ہے۔ دولا کھ روبیدیا اپنہ صرفنہ مشاہرات ہے ۔خزانہ میں صرف جالین ہزار دبیریا وتقسیم شاہرات میں دس بارہ دن کا عرصہ باقی ہے۔

دوہ فتہ بعد 1- ربیع الاول مطاعات (ہم-جولائی سائلہ مر) کو الوال صدر دربار صدارت منقد ہوا ہے ہزاکسینسی ولیہ اسکے ہندکا خربط دربار صدارت منقد ہوا ہے ہزاکسینسی ولیہ اسکے ہندکا خربط دننا یا گیا اس کے بعد ایجنٹ کو رز حزل نے تقریبے کی حس میں سرکا رعالیہ کی ذاتِ مبارک سے یہ امیرواب تہ کی تھی کہ :-

ک میل سرکارعالیے نواز کولیہ دی میں تعمیر کرایا تھا۔ اللہ اصل تقریرانگریزی میں تئی جس کامینٹی رزید نسی نے اُردو ترجمہ مُنایا۔





سرکار عالیہ سنه ۱۹۰۱ ع میں

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

آج آپ اسنے بزرگوں کی مندر تیکن ہوں گومجے کو اسپینیں ہے کہ آپ کو داد شجاعت نایاں کرنے کے اس تیم کے مواقع دستیاب بولکیں جیسے کہ آپ کے متعدمین سے بعض کو سلے ہیں۔ بینی وزیر تیکن کی طرح سنہ رہنا ہو بال سے باغیوں کی یوبرٹ کو فر کرنا پاسنہ ورزماں اپنی نائی نواب سکندر گیم صاحبہ کی طرح خود شکر کا ساتھ دنیا جیسا کہ محصر کر کے مفسد کہ عظیم میں اضوں نے کیا تاہم ریاست کی حکمرانی میں جی آپ کو ایک وسیع میدان اُن نیک اوصاف کے کام میں لانے کا دستیاب ہو گاجویں خیال کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے متقدمین سے ملے ہیں۔

گوہنٹ عالیہ اور یاست کے باہمی تعلقات کی بابت فراں روا سے کھوبال کے روبر و زیادہ صرورت کورنٹ عالیہ اور یاست کے باہمی تعلقات کی بابت فراں روا سے کھوبال کے روبر و زیادہ صرورا کے ساتھ منٹروع ہوئے اسی دن سے روسا رکھوبال خلوص دل اور عقیرت سے اپنے عہدو ہاں برتابت قدم رہنے کے واسطے شہور رہیے اور محجو کو کال اعتماد ہے کہ آپ بھی خرن عقیدت اور وفاداری کے اس بلند با پیشنہ روکو جو آپ کے بزرگوں سے ور شہیں الاسے خود بے داغ قائم رکھ کر لینے متا افرین کے واسطے اسی صالت میں و دیویت کریں گی ۔

میں آپ کو آپ کی مسندنتینی پیمین ظومِ دل سے گر زمنٹ ہندی طرف سے اورتمام میم صاحبات و
انگریز صاحبان موجو وہ وربار کی طرف سے اور خور اپنی طرف سے مبارک باد کہتا ہوں اور ہم سجوں کی
عین تناہے کہ انشا ہم المتٰد آپ آئندہ کا میاب اور اقبال مند تُریب، ہوں خداکرے قد سیر بگی صاحبہ
کی طسرے آپ عمر دراز با دیں اور شہرت و اقبال مندی میں نواب سکند رسگیم صاحبار وزاہم بالگرم صاحبہ کی آپ ہم پایم ہوں "

اس تقریر کے ختم ہونے کے بعد *رسر کا رعالیہ نے ج*ابی تقریر فر مائی حس میں پہلے اپنی والدہ ماجاڑ کے اتقال کار بخ وا فسوس تقا بعد و ماکم منظم قبصر سند کی ممنونیت اور انزیل میرمیڈ ایجنٹ گورز جرل کا تسكرية تقاعير رياست كي مقيم حالت كاسر سرى تذكره كركے برشش گورمنت كى وفا دارى اور رعا ياكى بېږد د فلاح بین ثابت قدم رہننے کی حزا وند کریم سے امراد واعانت کی دعائقی-

الحِنْظ گورز جزل نے اپنی مذکورہ بالا تقریر میں گورنمنٹ کی طرف إسه لواب سلطان دوله بها در كے خطاب احتشام الملك عالى جاه كالبحى اعلان كيا-

اس وقت ریاست کی جسقیم حالت تھی اس کا انداز ہے میرمیڈ کی تقریک رياست كى حالت التوسركارعاليه كى تقريك ان جلول كوملاكركرناجا جيئاكه:-

" بالى حالت رياست كى بوج ، چند در چند نهايت تابل تو جرسه اور رعايا مين افلاس و ناد مندى سايت كرنسى الرحياس مي جيب به شكلات كاسامنا ہوگا كيونكما فتاده زمينوں كااز سرنو أباد مهونا خصوصاً ایسی حالت میں کہ تقریباً ایک نلث مردم نتماری گھٹ گئی ہو بالفرور ایک اہم کام ہے مگر جس احكم الحاكمين نے اپنے ملک اور اپنی مخلوق كى حفاظت ميسے رشپر دكى ہے مجھے اسد ميے كم دہ ہر كام ين ميرامعين موكا"

إ بنوزسركارعاليه اليض شير عتمر نؤاب كنسرك كي امدادك کی جلت ساتے ہمات امور کے مبادیات ہی میں مفرون عیں کہ خداد زجل وعلى في الك محنت أ ز المنش كي عين صدر آراني كي الي مهيني ١٧٠ - دمفعان الميارك والاله (م يجوري من ولي ) وباره بي شبك بعد واب احتشام الملك كاحركت قلب بندہوجانے سے دفعتہ انتقال ہوگیا۔

ظاہرہے کدسرکارعالبیکے دل و دماغ پراس مادته دوح فرساکاکس قدر تندیدا تر ہوا ہوگا۔ ليكن تشيية ايزدى اور تقديراللي بي هي ألحذ و في الصبر تبيل كيا اور زمانهُ عدّت مير بعي بكرتور مصروف جهات رياست ريس-

وزير باست كاتستعفااور صول وزارت ميس تنبيلي اجندى دن بعدوي عبدالباهات ا

سى، آئى، اى - وزير رياست كم تو بوجرضعيف العمرى اوراصولى وانتظامى اختلاف اسك اور كليس سبب سے كمان كر آزاد الذاخذ تيارات ميں جوسر كارخلام كال كے زبانہ سے حاصل تھاب وك بريدا ہوگئى ھى ستعفى ہو گئے -

لیکن ان شکلات فی سرکارعالمید کی بہت کو اور بلبند کر دیا اور جو نکہ خدائی مرضی پیٹی کہ وہ اپنی اصلاحات اور ان کے نتا کئے میں بہتری بہتر و مرز کی اور شوئ و مدو گار کے بہر تہرت دوام حاصل کری اسلاکے ابتدائی دنوں میں ہی ایسے نازک مرحلے بیش آئے سرکارہ البید نے اس موقع برخیال کیا کہ خود ایک عرصہ ماک بغیری معاونت کے کام کریں اور ہاکندہ کے لئے اصول وزارت میں تبدیلی کی جائے ان کا خیال مبارک تھا کہ "تہنا کام کریے اور ہاکندہ کے لئے اصول وزارت میں تبدیلی کی جائے ان کا خیال مبارک تھا کہ "تہنا کام کرنے سے اس وقت آسائش جائی رہے گی اور کلیف بڑھ جائی گی " لیکن تمام معاللات میں ذاتی واقفیت بڑھ جائی گی "

اس خیال کوبیت نظر کھ کرتقریباً ڈیوٹھ سال تک بذات شاہا نہ کام کرکے ریاست کے ہرجزو
کل برتام و کمال حادی ہوئیں ۔ بھر بجائے ایک وزیر کے دواعلیٰ مجدہ وار عین المہام اولف پالمہام
مقر کرکے اسور مفوضہ و فارت کو تقییم فرمادیا اس سے بعد اصلاحات کے اجراکی طوف کمتوجہ ہوئیں۔
مقر کرکے اسور مفوضہ و فارت کو تقییم فرمادیا اس سے بعد اصلاحات کے اجراکی طوف کمتوجہ برمایا کی
مال محروس کے دور سے اور ان کے نتائے کام حالت کا ذاتی علم سب سے ہم اور خروی کے سے اس بنا، پرسر کار عالیہ نے اصلاحی پر وگرام میں ملک محروس کے دور سے کوم قدیم رکھا اور سال سے مورشہ دور سے کوم قدیم کے مالات کا بذات خاص شاہدہ کیا۔
کی حالت کا بذات خاص شاہدہ کیا۔

رعایا کی سہولت کے خیال سے دورہ سے قبل برب دوبرگار وغیرہ کے تعلق خاص احکام جاری فرما دیئے اور ان کی عمیل کی سحنت نگرانی کی گئی ۔

عام طور پرمسر کاری دور دل میں رعایا کو کچھ نہ کچھ تشکایت بدا ہی ہوجاتی ہے لیکن میر دورے اس قدر فتصرا در رسادہ ہوئے کہ سی کؤنکلیف وٹسکایت کی لونبت سنآتی ۔

ان دوروں میں بنایت نیتج خیز اور دلحبیب نظّارہ اس وقت ہوتا جبکہ ویہات کی عوزنیں سرکا گیاتہ کا استقبال کرئیں ادر میب میں باریاب کی جاتیں اس کے متعلق سے رکارِ عالیہ سنے گوہرا قبال

میں تحریفرایا ہے کہ:۔

"یں نے اپنے دوروں میں یکی التزام رکھا تفاکہ ستاج اور کاستکاروں کی عور توں سے بیٹ کلفاً ملاقات کروں کیونکہ علاوہ اس کے کہ مجے میچے حیالات کاان سے علم حال ہوان کو مجے سے باتیں کرنے اور ملنے میں ایک خاص خوشی ہوگی جس کاؤں سے میری سواری کا گذر ہوتا تھا ہوق جو ق حوتیں لینے حجور شے چوٹے بچے رائے بکی کو کو دمیں لئے بہوئے رمگز ریالینے، واج کے مطابق بانی کا برتن سے کر دجس کروں اپنے راح ہے کے لئے عمرہ فال سمجتی ہیں) کھڑی ہوجاتیں -

جس وقت مواری قریب آئی تو وہ نوشی کے گیتوں میں ضرمقدم کرتیں۔ان کو اس طریقہ پرانی آئی اور ایسا کے علا وہ میر سے کیمیب میں بدایک قوت بیری جب ایسا کے علا وہ میر سے کیمیب میں بدایک قوت بیری جب قابل دید ہوتا تھا کہ جب وہ تھا بی عورتیں مسرت اور جب شرک کے ساتھ گائی تھیں اور العام پاکرخوش ہوتی تھیں اور نی الحقیقت میں کے دورہ کی بڑی خوش رعا یا کوخوش کرنا اور اُن کا در دوگھ سننا ہوئی جب اور بدایک ایسا ذریعہ ہے جب سے رعا یا میں مجت کا فیلنگ بیدا ہوتا ہے جب بہ اس وقت کچے کم خوشی نہیں ہوتی تھی جب میں اپنے خاص جمیوں میں اُن کو گوں کو اس طرح شاوان و فرحان دورہ کی خوشی نہیں ہوتی تھی جب میں اپنے خاص جمیوں میں اُن کو گوں کو اس طرح شاوان و فرحان دورہ کی خوشی نہیں ہوتی تھی جب اس قدر محت کے بعد رہنا ہیت آرام ملتا اور دورہ کا کوئیت میں میں ہوتے سے جب کو ان کوئی میں کوئی اور بہو کر اپنے میچے حالات بیان کرتیں اور میں بنا تیں جن سے میچے کو ان کوئی کی نہی نہا تا خوش دو ہیں کے اس طرح جمع مہونے سے جب کو ان کوئی کوئی کوئی نہا نہ می بنا وہ کوئی کی ان از وہ بوجا تا غوض دو ہیں کے کھانے کے بعد اکثر قبلو لہ کا وقت اپنی ہم جن رعا یا کہ دو نہ ہی کہ کانداز وہ بوجا تا غوض دو ہیں کے کھانے کے بعد اکثر قبلو لہ کا وقت اپنی ہم جن رعا یا کے میں رعا یا کے اس بی کی گوئی نہا کہ دو تا تا غوض دو ہیں کہ کھانے کے بعد اکثر قبلو لہ کا وقت اپنی ہم جن رعا ہے اس کے کھانے کے بعد اکثر قبلو لہ کا وقت اپنی ہم جن رعا یا کہ دو نہیں کوئی ایسا کی کھی نہا گوئی ہیں گذرتا ہے۔

یہ دورے ہنایت نیتج خیز ہوئے اور حقیقت یہ ہے کدسر کا دعالیہ کی اصلاحاتِ مکی کے لئے گویا زمین تیار ہوگئی -

يهيك دورے كے بعد كري فرماتي ہيں:-

معائنے جو حالات معلوم ہوسکے اور تحقیقا تو سے جونتا کج میرے ساسنے بیش ہوئے اُن کے لحاظ سے جانتھ اور اُن سے جونتا کج میرے سایا کو اطمینان ہوگیا اور اُن سے جونتظانت جل میں آئے وہ ہمایت مغید تا ابت موسئے اور ان کے معاوند مقانہ میں اور میں میرے دور دکی ترشیں اُنٹھانے کامعاوند مقانہ

## افتنظامات واصلاحات كمكي

یدایک حقیقت ہے کہ مالیُہ حکومت کی ہتری کا انصابیہ شمرارعین اورسرمایُهُ زرعی کی ایگی حالت اور ترودِ آبادی اورمالگذاری کے عمدہ اتنظام پر ہوتا ہے اور پر ہتری عمواً بند ولبت کی خوبی کا نیچبر ہوتی ہے۔

اس وقت بیرحالت تھی کہ ہے در ہے قحط سالیاں ہو بھی تھیں کا تنکار اور متاجر پر بیٹان حال سکتے اور برا برتبا ہی میں مبتلا ہوئے جلے جا رہے سکتے خام دیمات دیران اور ہے جراغ تھے بند ہے۔ کی کارروائی کچیے جاری ادرکچے لمتری تہی اور کوئی خاص اصول نہ کتا۔

بندونست و مالگذاری از اسرکارهالیه نے حالات ملکی و زرعی افرونی به کوئی شدید محط سالیول بندونست و مالگذاری کی خوض سے اور آئنده انتظام است و محل کرنے اور رعایا کو اطفیان دلانے کے خیال سے سوم 19 میں بنجالہ مرسری بندونست فرادیا نیکن اس بندونست سے قبل رعایا کومطئن کرنے کے سائے قوابی بالگذاری ولگا بھی نافذ کئے گئے اس بندونست میں کاست کا فون کی تمام حالتوں کو محوظ کھکر ہولا کھ ہے جزار 20 میں تیرہ آنہ کی رعابیت کی گئی اور دوران بندونست میں جمعے کے متعلق عذر داریاں بھی ساعت کی گئیں۔ اکثر مواضع نصف جمع کمیاسی تک بھی نہیں جمعے کے متعلق عذر داریاں بھی ساعت کی گئین آن اکثر مواضع نصف جمع کمیاسی تک بھی نہینچے اور عیض بیسکیل جمع تربیمی یا کمیاسی تک آسے کی گئین آن رعابیت اور بندونست کی آسانی کی وجہ سے دوگوں نے بوئیت تمام متاجریاں قبول کیں اور تعدیکی مصروف آبادی ہو گئے۔

اس کے بعد 19 سالہ بندوب سے لئے منظوری صا در مسلم کی اوضروری انتظامات

كے بعد نوز ده ساله بندوست كاكام بشروع كرديا كيا-

سركارعاليه في مزيداطيزان كركئه نبقس نفيس محالات زير بندوبست كا دُوره فرايا اورايك مقام سے و دسرے مقام كوجاتے ہوئے كيتوں وغيره كى حالت الماضطركى اور بہايت ہى قابل المينا طريقة سے تمام مراحل طے ہوئے اور كيرييندولست ايسے عمدہ اصول پر ہواكہ عام طور پر رعاياف بہت پندكيا۔ ترقی سرائي زراع تھے گئے ہمايت مفيد تابت ہوا۔ تمام دہيات متابرى پرائحہ گئے اور كوئى موضع ايران مقاجس كے كئى كئى اشخاص خواہش من داور بقايا اواكر نے كے لئے آمادہ نہ ہوں۔

یبندوبست من واج مین ختم جوگیا اور ابریل من واج سے جولائی مون واج تک تمام دیہات کے بیٹے تقتیم کردیئے گئے۔

پُرِّوْنَ تَلَكُ مِنْ كَانْظَارِه بَى حَيرِتُ نَكْيرْ اور دَلِحِبِ تَفَا ايوانَ نَاجِ مَحْلَ كَ دَالانوْن مِين جِق درجِق متاجرين جمع ہوتے تقے سركار ماليه ايك كمرو ميں برصلين تشريف فراہوتی تقليم عہد والانِ متعلقة دروازے كے سامنے دورويہ بيلطے ہوتے سقے۔

باری باری سیستا جرمیش کئے مبائے گاؤں کی بقایا جمع شخصداور مختصر کی بیاتی سرکارعالیہ متا جرکو شرب کی جاتی سرکارعالیہ متا جرکو شرب کی عطا کر تیں۔

اس وقت متا برکی سرت اورخوشی دیجف کے قابل ہوتی تھی و ہیجولانہیں سماتا کھا'وہ اپنی تام حالت اس طریعة سے بیان کر تا کھا جس طرح کوئی فرزند اپنی شفیق اورعزیزماں کے سامنے اپنا حال بیان کررہا ہے۔

تجله مراض طے ہونے کے بعد سرکار عالیہ طبوعہ بیٹر پر اپنے قلم سے اللہ اکہ اور دب علاللہ المرح اور دب علاللہ المرح من المر

ہرمتا برکا بی قیدہ تھا کہ لینے الک کے بائھ سے علّہ اور میں بان فارغ البالی اور اسٹ کی کا سے علّہ اور میں رکت کاسبِب ہے۔

در اصل بیمقیده بهبت کرچینی نابت بوا اورسرکارعالیه کے عہدرافت مہدمیں مزاعین عبالی سافات ایسی و مادی سے کلمینہ محفوظ رہے۔ اس سے بیلے ایصال لگانی الگذاری میں مبیر وقتیں بیش آئی تھیں اور ایک کیٹر مقدار ببت یا میں رہ جاتی تھی نکین ایک طرف جمع بندی کے اعترال اور دوسری طوف لگانی ایک طرف جمع بندی کے اعترال اور دوسری طوف لگانی ایک اصول قو انین وقوا عد کے تحست میں لائے جانے کے باعر شاوقات و تواریخ معتید بر بعیر وقت لگان اور مالگذاری دہل ہوتی رہی ۔

فرا نع ترود اراضی کا انتظام بهم بهنانی که بقایائے لگان ومال گذاری کی نوبت ہی ندآ نے دی سابقہ می ذرائع آب باشی کی توسیع آنبن ہائے وخائر تخم اور زراعتی فاروں کے قیام افز اکشون لی وصحت مواشی کے اتفام اور مختلف اجناس کی کاشت کے بخرابت نے مزارعین کوجدید زراعتی ترقیوں کی طون راعنب کردیا ہی خرض کے لئے سرکارعالیہ نے ایک فاص محکمہ قائم فرمایا جس میں شیر زراعت وسط مند کے مشوق مرج دو بہار کھے گئے۔

علاج امراض واتنى كے لئے بلدہ كبويال اور اصلاع ميں واكٹر مقرر كردسيئے كئے۔

غرض سرکارعالیہ کی ان اصلاحات کے نتائج اس صورت میں نمایاں ہوئے کہ ۲۳ لاکھ ۲۴ ہزار تین سو چیتر روبیہ بمقابلہ ۱۸ لاکھ بہالی جلوس صدرتینی کے بلاکسی دِقت کے معینہ اوقات بروسول جہارا۔ آئندہ بندوبست کے بہتر انتظام اور کا غذات دیم کوصاف اور عمدہ عالمت میں رکھنے اور زرعی حالات کے مممل معلومات میں رہنے اور بروقت اندراجات ہونے کیلئے سرکارعالیہ نے لینڈریکاروں کاجدید محکمہ قائم فرمایا اور بچار گری کی تعلیم میں لازمی قرار دی۔

معافی پقایا اسرکارعالیہ کے سربرارائے حکومت ہونے سے بلفسلوں کی خرابی ، قال اہکارار معافی پقایا اسرکارعالیہ کے سربرارائے حکومت ہونے سے بار اعراض سے وصولی مطالبات مالگذاری میں مسامحت دتسا ہل اور اسی قسم کے ناروا اسباب سے کثیرالتعداد بقایارہ گیا تھا جس کی میزان ۹ – ۱۱ – ۱۱ - ۱۱ معنی نقد کے علاوہ جنس کی صورت میں بھی کا فی باقی تھی لیکن اس بقایا میں ڈیور سی خاص کی بقایا شامل نہیں جو جائے خود بہتمدار کشیر ہتی ۔

مہم باقی داروں کی بیرحالت بھی کر کچیم فقود الخبر نادار و فلس تھے کچھ ایسے تھے جنوں نے بیشہ زراعت جیور کر میشیئر مزدوری اختیار کر لیا بھتا کچھ فوت ہو گئے تھے لیکن ان کے ور ثار پر لعب ایا کی زمرداری ناید کئی کچھ ایسے اشخاص تھے جن ہیں بقایا اداکر نے کی کافی یا عامی استطاعت تھی کیکن وہ بھی اس کے اداکر نے سے گریز کر رہے تھے ۔

سرکارعالیہ کی روبکاری بین حق وقت اول مرتبہ بقایا کا مسلمین ہوا تو حضور مروحاس حالت سے بنیایت متاخ ہوئیں کیونکہ بقایا کا وجود ہی حکومت اور رعایا دونوں کے لئے ایک خطرہ مقاا ور پیرجب کہ یہ حالت سے کہ کہ تقریباً ایک صدی سے بقایا نظام مالگذاری کا ایک جزو خطم بن گیا - رعایا میں بعتایا رکھنے کی عادت ہوگئی تقی عال وا بمکاران کے لئے دہ حصولِ اغراضِ ناجائز کا بوسیلہ تقا۔ بیمالت فاح کی عادت ہوگئی تقی عال وا بمکاران کے لئے دہ حصولِ اغراضِ ناجائز کا بوسیلہ تقا۔ بیمالت فاح رحایا ہو برکارعالیہ کے مرکوز خاطر بھتا اسلئے سرکارعالیہ کے مرکوز خاطر بھتا اسلئے سرکارعالیہ کے حراثیم سے باک کر دیا جائے جائے بذات خاص دوروں میں ہر باقی دار کی مشل ملاحظ فراکرا حکام صادر کئے نامکن لوصول جائے جائے بذات خاص دوروں میں ہر باقی دار کی مشل ملاحظ فراکرا حکام صادر کئے نامکن لوصول جائے ہوائی ہوئی اور بھتا ہوئی دار کی خوشمی پر کہا استفاعت رسکتے سے ان سے بقدر استفاعت رسکتے سے ان سے بقدر استفاعت نقد یا آسان معلوں پر معالمرکیا گیا اور بالعم می ان اقساط کا دار و مدار باقی دار کی خوشمی پر کہا گیا تا ہوئی ہوئی ہوئی اور بھن حالات و رعایات سے کیا نے دیا ہوئی داری ہوئی می ان ان میں ہوئی کارروائی سے بات کے اور کا کہ نام میں کا تو دول کا معالم کیا گیا جس سے بائے کارروائی سرمری کے باقا عدہ کارروائی کا نافی دول

غرض کششینه ۱۹ کارسر کار عالمیہ کے دُوروں میں ۲-۹-۵ ۹۲ ۲۷ نقد وصول ہوااور ۵-۹-۱۹۸۵ های هرکا بذر نعیر معافی و قسط بندی وغیرہ فیصلہ کیا گیا۔

نوز ده ساله بندولبت کے بیوں گی تقیم کے دقت یہ بقایا به تعداد کثیر وصول ہوا کیونکہ بندولبت بیخ سالہ میں جورعایات کی گئی تھیں ان سے باقی داروں میں ایسی استطاعت بیدا ہوگئی تھی کہ وہ خوشی خوشی زرِ نقدیا ہنڈیاں نے کرحاضر ہوتے ستے۔

فيّاضيكي أيك شان إليكناس وقتُ سركار عاليه كى بدنظ يربّاضي دوسري صورت بين جلوه گر

ہوئی حضور مروصہ نے نادار متاجروں کی قدامت کو ملحوظ فر ماکران کے ذمہ کا بقایا معاف کر کے جدید خواشکا ران متاجری کی نقد رقوم جربقایا کے معاوضہ میں وہ بیش کرتے منر دفر مادیں بھراکٹر باقی داروں کی اقساط کی مرت طویل بھی اور وصولی بقایا کی کارروائی کا سلسلہ بھی جاری تھا لیکن محل کا مرتب معان فر ماکراس سلسلہ کو بھی ختم کر دیا۔

انتظام اراضی کے ساتھ ہم کا عالیہ نے ان مختلف اسلام کی ساتھ ہم ساتھ ہم کا رعالیہ نے ان مختلف اسلام کی اصلاح کی اصلاح پرجی تو تبر کی جوآ مدنی کے خاص ذرا کئے ہیں۔
ان صیغوں میں سائر اور آلکاری جس طرح دو نہایت اہم صیغے ہیں اسی طرح اُن کے حسل اُنظام میں مائر اور آلکاری جس طرح دو نہایت اہم صیغے ہیں اسی طرح اُن کے حسل اُنظام میں مائر اور اخلاقی اصلاح کا بھی انحصار ہے۔

. سرکارعالیہ نے سائر کی اصلاح پر ابتداسے توحبّہ مبذول فرمانی اور اس کو نہایت ترقی یافت جالت میں کر دیا۔

تام دنیا میں شراب کی تشیدا در فروخت کی نگرانی حکومتوں کے زیر انتظام ہونی ہے حکومت ہند اور دلیسی ریاستوں میں اس کے متعلق ایک خاص نظام قائم ہے اور ہر حکد وہ ایک بڑی آمدنی کا ذریعیب ہے۔

ریاست بحوبال میں بھی عوصہ سے بیسٹم قائم ہے ،سرکا رعالیہ نے ابتدا ہماں کے انتظام میں بہت سی اصلاحات فرمائیں نیکن بیت قیقت ہے کہ اس کی ترقی آمدنی سے بعبی ان کومسرت بنیں بہوئی جنا نچہ اعنوں نے ریاست کے ندکرہ سالانہ با بہتر مشاف کا بحر ریولو کرتے ہوئے آمدنی مسکوات کے متعلق بدنوٹ فرمایا تھا:۔

"ہم افلاقاً و فرہباً آبکاری دسکرات کی تجارت اوراس کی آمدنی کولیٹ نیس کرتے اور ہماری عین خواہش سے کہ اگران ہشیا، کوجن سے مشراب کشید ہوئی سے اس کی حکمکسی اور مصرف میں لا یاجائے توہم کوریاست کاکسی قدر نقصان خوداینی ذات بربرداشت کر لینے میں بھی دریغ میں ہوگئے میں المیام کو اس کی طرف خاص توجہ لیکن اضوس سے کہ ایجی مک کوئی تجویز بیش نہیں کی گئی معین المہام کو اس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے "

اس سلے باو بوداس کے کد عبویال کے جاروں طرف بہسایہ ریاستوں اور برخت انڈیا کے جنسلاع

۴۶۹ داقع بین جهان سیمشراب کی کشیدا ور در آمرمین کوئی دمتواری نمیس سے سرکار عالبیہ نے سلاماری میں سیم بیم اور امتحان کو مّرِنظر رکھکرا ورکئی لا کھ کا نقصان گوارا فراکر شراب کی تجارت وکشید اور در آمر کو ازر وسے تایون میدو دفرما دیا ۔

صیفہ مین اور کا خیل کے انتظامات میں تبدیلی کی گئی اور بھراز سرِلو تنظیم پردی اور کا خیل کاڈیمارلیشن کیاگیا اور در کناگ ملین بنائے گئے ۔

ی سے سے سے بنیات کا بھی ایک صیغہ قائم کیا گیا اوراگر جیسر کارعالیہ کے زماندیں کوئی کامیا بی نہیں ہوئی لیکن آکندہ زمانے کیلئے اسکی بنیاد قائم ہوگئی ۔

قوانین وعدالت اوراندادجرائم اورتخدید دنفا ذاختیارات کے گئے قوانین کی اہم ترین ضرورت ہے اور جس قدر قوانین عمدہ اور تحدید ونفا ذاختیارات کے لئے قوانین کی اہم ترین حقوق کی داقفیت اور تمیز اور امن و آسائش نصیب ہوگی۔

مسرکاد مالیہ اس ضرورت اوراس اصول کو بہت انھی طرح محسوس فراتی تھیں جیا نجیا تھو نے اپنے خیال اور وضع قوانین کی ابتدائی شکلات کو اس طرح ظاہر بھی فرایا سہے کہ ہ۔ میں نے بہلے اور صروریات کے قوانین کی ترثیم کھیل بھی ضروری جھی کیونکہ ملک کا انتظام اور امن و امان کافیام دادری اور تلافی لحقہ تی ہج بخشہ ارتمیل اور عمدہ قوانین ہی بریو تاہیں اور نیز لیف اہم امور ایسے ہوتے ہیں جن میں شور وکی ضرورت ہوتی ہے اگر طبیتی متاز علی خان کا لیے خطریقوں بر سے لیکن میں اس کی ضرورت کو خوب مانتی تھی اس لئے کہ ہے اصول کو تی کام سیجے طریقوں بر

اس میں شک نبیں کہ قانو شخصی اختیارات کو ضعیف کرتا ہے لیکن رعایا کو اسے ازادی

سله مُرافنوس به کداس بجر بیمن ناکامی بونی طمی الحدود واخلاع سے یکا یک در اَ در بار مُرافعاً کُن اُدر ناجا کُرک شیداس قار زیاده بهوگئی کداس کا انتظام بهبشت کل ثابت بواسزا و برائے قانونی میں بے انتہا ختاکات عارض بوئیں اس کے سختافیاً میں بیلے نظام میں کو بہت زیادہ اصلاحات و بختی کے ماتھ جاری کیا گیا۔ سلے معین المہام۔

اطینان کی نعمت ملتی سیے اس کے ملاوہ میں بھی حدسے زیادہ تجاور شخصی حکومت کولیسند زمیں کرتی اس الحاس سال الك مضوص محكمة لل المجملية وكونسل "كة قائم كيا اوراس كومجلس ستوره ك ہی نام سے موسوم رکھا اس کی ممبری کے لئے وہ جدہ دامنتخب کئے جو باعتبار اپنے عجدے اور قابلیت و تجربات کے متاز کے مجھے اس موقع برطری دِقّت یہ بین اپنی که ترمیم وسیخ اور ۔ وَفییح قوانین کے دفت میرامقصور بہ تھا کہ ایک ایساگر و تحلب شورہ کے ممبروں میں ہو جعلیم اینتہ ا ورجا لات ملک سے واقفیت تامیر رکھتا ہو تاکہ وجلس متورہ میں حقوق رعایا کی وکا لت کرے اور سرکاری ممبروں کے ساتھ ہرا کہ بحث دمیاحتہ میں شریک ہولیکن مجھے ہے انتا افومس ہوا كه اكيشخف ببي اييانه مل سكاج رعايا كي قائمُ مقامي كے فرائض ا داكر سكے ييں نے طبقہُ وكلائے ملات برنظر ڈالی مگروہ لوگ بہی ایسے تعلیم یافتہ مذہ تھے کہ کا مل اطینا ن ہوسکتا تا ہم یہ خیال کرکے کہ تعالمبہ دیگر غیرسرکاری انتخاص کے ان کو کچھے نہ کھچے رعایا کے خیا لات وحالات کا تجربہ ضرور موگا اور نیز ان کوروز مرہ قوانین نافذہ سے کام باتا رہا ہے رعایا کی قائم مقامی کے لئے انتخاب کیا اوران میں سے چندسر رہ اور دہ دکلا ، کو نامز دکیا گیا ان نامز داشخانس میں سسے مولوی سیرعبدالعزیز مردم کوجوجالک بتوسط کے وکیل ہے نائب ہم مشورہ نعنی سکر ٹری کھیلیٹو کونسل کے عہدہ پر مامور کیا اور بداصول قرار دیاکرمیری رو ایکاری سنجن قوانین کی ترتیب و ترمیم کاحکم دیا جائے یاجن کی تسبت معين المهام إلفيرالمهام رياست تركيك كرس ياسكر يري كوحن كي صرورت معلوم بواوّل ان کامسودہ تیارکیا جائے اورسران علس کے روبر ویش ہوکرای ختم کارروائی کے ساتھ میری ر دلکا ری میں بیٹ ہوں اور میری منطوری کے بعد نا فذکئے جامیس ۔

چنانچ ہے جادی الاول سکتا ہے۔ ٣٠ روبلائی سندائے کویی نے بذرائعہ بروانہ کے ممبروں کو مقرر کر دیا اور مفرح از کے تبل می مقرر کر دیا اور مفرح از کے تبل می مشورہ کے ایک کرم مقرر کر دیا اور مفرح از کے تبل مخلس مشورہ کے اجلاس ایوان صدر منزل کے ایک کرم میں منعقد مہونے مشروع ہوگئے۔

یہ قوانین غور و مجت کے بعد تنظوری کے سلئے سرکارعالیہ کے حضور میں بین ہوتے اور حب موقع اکونرورت متصور ہوتی تو اس میں تغیرو ترتب فرما یا جاتا اولیف قابلِ اصلاح امور کی ترمیم کردتیں یا ایسا ہوتا کہ اعتراضات فراکر کھر محبث و تدقیق اور نظر نانی کے لئے واپس کر دیئے حالتے اور غور و مجت کی

مميل كے بعد نا فذہوتے۔

سلافاع میں سرکارعالیہ سنے جب نظامِ حکومت تبدیل فرایا تووضع قوانین کا کام کیجبلیٹوکوشل نیپتقل ہوگیا تاہم اس وقت تک جس قدر قوانین و قواعد دضع ہوئے اُن میں ذاتی طور تیپ سرکارعالیہ کی وقیقہ بنی بیدار مغز بھی اور تدبر وحکمت علی کا بڑا دخل رہا۔

جن وگوں کو فن قانون کی نزاکتوں اور کلات کا علم ہے وہ تمجہ سکتے ہیں کہ وضع وقصنیف کی تام خاخوں میں اس سے زیادہ اور کوئی کا تم کل بنیں لیکن چونکہ سرکار عالمیہ اس راہ کی تام خاکات اور سعوبات برجا وی تقییں وہ جس طرح ایک اعلیٰ درجہ کی فرا نروا ایک مرتز ایک منتظم ایک نگران کار اور ایک جج تخییں اسی طرح مقنن اور واضع قانون تھی تقیس فیطرت کی فیاضی جب کسی پرمبذول ہوتی اور ایک درجا تو وہ ایک دماغوں کے جوہر میدا کر دہتی ہے۔

تجوعہ قوا نین ریاست ہیں سعد و توانین ایسے ہیں جن کا تعاق اصلاحات سے ہے۔ ان ہیں زنان فاقدۃ الا دواج یا کا لمعلقہ کی نبیت وہ ہترین قانون ہے جس کی مثال بجوبال ہی ہیں گئی ہو۔
عمو ما ہر حکم ہمہت سے اشخاص جو بولوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کو سکالیف میں مبتدلار کھتے ہیں اور بعض اوقات سے بڑی سکی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد ہوی کو جھوڑ کر فائر ہم جوجاتے ہیں اور تعام عمریہ غریب اپنی زندگی کو عمرت و پراٹیانی میں بسر کرتی ہے۔ بداخلاتی فائر ہوجاتے ہیں اور تمام عمریہ غریب اپنی زندگی کو عمرت و پراٹیانی میں بسر کرتی ہے۔ بداخلاتی اور ان کا سے اور ان کا جو اور ان کا حقور فرما یا اور علاسے اور ان کا جو اور ان کا حقور فرما یا اور علاسے مشررہ حال کو سے بعد ایسی زنان فاقدۃ الازواج کے نکاح کا انتظام فرمایا۔
اسی طرح نفقہ اعز اکو تلافی تحقوق کی ذیل میں داخل کیا گیا ۔ اکثر سخت دل اشخاص لمینے والدین تک کی امراد سے بے پروا ہو جاتے ہیں۔ یہ خالون ان کو عدالتی جا رہ جوئی کاحق عطا کرتا ہو۔ والدین تک کی امراد سے بے پروا ہو جاتے ہیں۔ یہ خالون ان کو عدالتی جا رہ جوئی کاحق عطا کرتا ہو۔ یہ اصلاحی قوانین تعفی سرکار عالیہ کی توجہ ذاتی کا انتوا و نتیتے ہیں۔

قوابنن کے سائھ عدالتوں اور وکیلوں کے معیار اور ان کی تہذیب واصلاح بربھی توجہ فرانی جس کا نیتجر بیسے کہ محویال کی عدالتوں کا وقار خاص طور پرتسلیم کیا جاتا ہے۔ ابتدا تنوج صور مروصہ بنف نفیس بطور آخری عدالت ابیل ابیلوں کی ساعت فراتی تھیں - غالباً سرکار عالمیہ ہی وہ بہلی خاتون تیں حفوں نے ایک جے اور عدالت کے مرکز اعلیٰ کی صورت میں اسپنے آپ کونا اِل کیا اور کھرائس کے فرائض کمال لیا قت کے ساتھ انجام دیئے اور فیصلے لبطور نظائر ریاست کی عدالتوں کی رہائی کے سائے ٹالیع ہوتے رہے -

ولیس احیا اسرکارعالیے نے پلیس کی تظیم پر بھی فاص توجہ کی آبادی کے کاظ سے اس کی پر بھی فاص توجہ کی آبادی کے کاظ سے اس کی بھی فاص ور بیلی اس کے متعلق خاص اتنظامات کے اسلے وور دی اور دیگر لوازم سے لئے فیاضا نہ منظوریاں دیں طرینیگ کے سلے صدریں ایک اسکول قائم کیا گیا۔

سرکارعالیکا ابتدائے فرع فرائے تھاکدریاست بھوبال کی پولیس برلحاظ تعلیم و تربیت اور پابندگی قواعد وضوابط' اور برلی ظرحسن کارگذاری برطانوی علاقہ کی پرلیس کے ماوی ہوجئے جنا کینے وقتاً فوقتاً جو اصلاحات کی ہیں اور برطرح نیاضی کے ساتھ اس پر دوہیہ صرف کیا گئیسا اس کے نیچ ہیں بھوپال کی پولیس دیگر ترقی یافتہ ریاست باسے ہنداور برطانوی علاقہ کی پولیس سے معتبد اور برطانوی علاقہ کی پولیس سے محسلے اصروں نے متعدد مواقع برکیا ہے۔
مواقع برکیا ہے۔

سلندا صلاحات برجیل کی می اصلاح بوئی قید اوں کوکام سکھانے کے لئے متعدد کا دخلنے جاری کئے گئے جہاں قالین ، وریاں ، توسلئے ، نہایت عمدہ تیار ہوتے ہیں۔ وستی کر گھوں رہنتا ہ نہا ہو ۔ اور التحد وضعوں کے سنید می کروے ، موز ہے ، بنیائن سنے جاتے ہیں ، باغبانی کاکام کہا یا جاتا ہی ۔ اور التحد ہیں اخلاقی اصلاح کا انتظام تھی ہے ۔

صنعتی و فنی تدامیر الک کی منعتی طالت برجی ترجیه کی نالاده ان کثیر التعداد وظائف کے جونعتی معنی و فنی تدامیر الک کی منعتی طالت برجی ترجیه کی نالاده ان کثیر التعداد وظائف کے جونعتی کارفانے قائم کو الے جو کچھ عرصه بعبد تکست کر دھیئے گئے لیکن ان کا نیخبہ یہ ہما کہ او جوانوں میں منعتی کارو بارکا شون پیدا ہموگی اور الحنوں نے پرائیوٹ کارخانے قائم کرنا شروع کر دھیئے جند مختلف کا رضا نے شائم کرنا شروع کر دھیئے جند مختلف کا رضا نے متعدد جنگ فیکٹریاں کھولی گئیں۔
سرا میسے بھی قائم کر الے متعدد جنگ فیکٹریاں کھولی گئیں۔
بیدا وار طک کے استحان کیمیادی اور د باغت بیرم کیلئے ایک معمل کیمیائی (لیبارسیری)

اور ایک وسیع کا رخانہ قائم فر مایا تجارت کی رونق کے لئے جا بجاقصبات میں اور المیشنوں ببندایا تائم کی گئیں ۔

اسرگارعائیہ کے سلسائہ اصلاحات میں ملازمت کے معیار کی اصلاح حتی میں ملازمت کے معیار کی اصلاح حتی میں براتبدائے حکم انی سے توجہ مبنزول رہی اور زیاست کی مالی حالت کے لحاظ سے سول اور فوج میں تعلیم طرمنزنگ اور شاہرا کا معیار فیا ضانہ طریقہ سے مبند فرماتی ہیں اور منبن وانعام کے قواعد جاری فرمائے۔

راً ل گرهٔ صدّر شینی کی تقریب کوسال سوم جلوس سے نهایت مفید قالب میں ڈھال دیا۔ تاریخ سال گره سے قبل ہر سیند کی رپورٹیں الاصطارات دس میں بیتی ہوتیں ان رہتن تعید و تبصو کیا جاتا اور سال گره کے دن بذریعہ بروانہ جات خوست نوری یا انعا بات واضافی مشاہرات متابل و جفاکش عمدہ داروں کی حذرات کا اعتراف فرایا جاتا کھی بھی دربار عام منعقد فراکراس اعتراف دیجین کو بذریعہ تقریر اظہار فراتیں۔

سول وفوج کے عمدہ داروں میں ساجی او مطبی تعلقات قائم کرنے کے سائے یونا کی طریروں کلیے انتقات قائم کرنے کے سائے یونا کی طریروں کلیے کا ایک افتتاح فراکر جھے ہزار روبیریا لانے گرانٹ منظور فرائی جو بھوپال میں ترقیات تدنی ومعاشرتی کا ایک اعلیٰ منونہ ہے۔

ہرریاست میں منصب داروں اور ارکان خاندان کا طبقہ عمواً بیکاری یا تفریخی مشامنل میں اوقات گذاری کرتا ہے اور صب وخاندان کے اطبینان برتعلیم کی طون توجہ نہیں ہوتی یہی مام حالت باکہ مام حالت باکہ مام حالت کی اصلاح ہمایت بجیدیہ اور وقت طلب بحق کیکن سرکار عالیہ نے بہلے تمام مصب داروں اور ارکان خاندان کو مجبور فرما یا کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم دلائیں اور بھران میں جو نوجوان فرجی یا مالی وعدالتی کام سکھنے کی صلاحیت کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم دلائیں اور بھران میں جو نوجوان فرجی یا مالی وعدالتی کام سکھنے کی صلاحیت رہے ہے ان کو ان بھی کی مناسب طبع کے مطابق دفاتر وغیرہ میں میں فرمایا جینا مخیج ہوگ رہیں میں دندگی بسر کرنے کے عادی اور موجودہ حالت برقائع محقے ان میں بہت سے اشخاص فرج اور شعبہ ہائے ملکی میں ہار رہوگئے۔

تهنديب وفاتر ان اصلاحات مين رقى يافته جديداصول يردفاتركي تهذيب بهي ايك نايال السلاح

ہے تمام دفاتر ریاست ایک اصول کے تحت بی لائے گئے دفتر انشاکی جو فرمان روا کاخاص دفتہ ہے میں مسیوٹ کے اور کاخاص دفتہ ہے سکر ٹیریٹ کے اصول بیتظیم کی گئی اور ختلف تھکھے فتلف سکر ٹیرلویں کے سپرد کئے گئے۔

## اصلاحاتِ فوج

اور محاربهٔ عظیمی سلطنت برطانیه کی ماد

جَمَّعُطیم میں امپرلی سروس طرولیس نے گریزن ڈلوٹی کو ایسے عمدہ طریقے پرانجام واکھ ہزاکسلنسی لار ڈیجسفور ڈیے اسٹیٹ طرز کی تقریر میں اس کی تعربین کی ۔ غرص ہرموقع پرفوج اورسبیسالار فوج کی تعرفی ہوئی سرکارعالمین و دبھی ایک فوجی اہر کی طرح کبھی کبھی فوجی پریڈا ورکرت کا الاحظہ اور ہر جزئیہ فوج کا معائنہ اور تقریر کے ذریعے سے اس کی حصلہ افزائی فرماتی تقیں۔

سلافائه میں جس وقت بورب میں محار بُر عظیم شروع ہوا توسر کا رعالیہ نے سلطنتِ برطانیہ کے حایت وحفاظت کے لئے تجرم کی اخلاقی ، مالی اور فوجی امداد ہی نہیں بلکہ ذاتی امداد بھی بیش کی۔ رملیف فنڈ کے متعلق ایک عظیم اٹ ان جلسمیں تقریر فراکر رعایا کو اس میں جیدہ دینے کی ستر کی فرائی۔

امیر فی سروس تراب کی خدات عساکر برطانید مین تقل کی گئیں ینوفر اور مواز کارمیدان فران میں جھیجے کئے ۔ بجری میں خاص عی دکوششش کی گئی جھیسا دیوں سے قریب بجری ہوئے بجری میں جھیجے کئے ۔ بجری میں خاص عی دکوششش کی گئی ۔ جھیسا دیوں سے قریب کا ان اور معافیاں عطاکی گئیں ۔ مختلف صور توں میں سامان جنگ سسے بھی امداد کی گئی کھوڑ ہے ، مواز کا رہی ہمشتیاں ، ضمے وغیرہ دیئے گئے - ایک ہوائی جہاز بھی خرید کرمیدان کا رزار میں بھیجاگیا اور ہزاکسینسی دائیسرائے کی بھی کے سے مطابق کھوبال پرنیٹی رعطہ بحدیال ) سے موسوم کیاگیا ۔

رایت کی درک شاب میں تو ہیں کے گولے تیار کئے گئے گھوڑوں کی ترمبت سے لئے خاص انتظام کیا گیا۔ خاص انتظام کیا گیا۔

قرضہ جنگ کو کامیاب بنا نے کیلئے خاص طور پر توجہ کی گئی اور پر حسین اور گائوں کاس
کو سعت دی گئی۔ طاز مین و متوسلین کو قرضہ جنگ کی وستا ویزات خربیہ نے کے سے ایک ہینہ
کا بیٹے گی مشاہرہ ویا جانا منظور فر بایا گیا جو بتدر ترج ایک سال کے اندران سے وصول کیا گیا۔
تبادلہ سکہ کی شکلات رفع کر ہے میں بھی امرا دکی اور اعظارہ لاکھ رو بے نقد کا سونا خریدا گیا۔
مرکار عالیہ اور ہز بائی نس مہارا جرسیند ھیا نے والیان ریاست بائے ہمند کی طون
سے برطانوی مجروحین کے لئے ایک ہمسیتالی جہاز کی اسکیم بنائی جس میں ہنا ہے کامیابی
سے برطانوی مجروحین کے دوجہاز تیار ہوا جو پور سے سازوسامان اور ضروریات آسائش
سے کمل تھا۔
سے کمل تھا۔

ای طرح ریگرکراس سوسائی کے کاموں میں فیاضی کے ساتھ اہدادی عطاکیں اوران اغراض کے ساتھ اہدادی عطاکیں اوران اغراض کے سلنے ہندوستان واکلتان میں جس قدرفنڈ کھو لے گئے، اور انجبن تعامل ہوئی ان سب میں امدادیں کیں، برٹش امریائر لیگ کی ممبری اور انجمن خواتین برطانیہ کے برٹش کوین ان کو امدادیں عطاکیں، امداد مجروجین کے لئے لیڈی کلب میں بینا بازار قائم کرایا۔

لیڈیز کلب کے طبول میں جو دقتاً فرقتاً اس قسم کی امراد کے لئے منعقد ہوتے ہے ہے اوران تمام کاموں میں جو ہر مائی نن میمو مذاطان سناہ با نوئیگم کی سربر پی میں جاری تھے ہیئے ہمایت سرگرمی اور فیاضی کے ساتھ متر کیا۔ رہی اسی سلسلہ کے ایک جلسمیں جب چزو جمع ہورا بھالت سرگرمی اور فیاضی کے ساتھ متر کیا۔ رہی اسی سلسلہ کے ایک جلسمیں جب چزوجم ہورا بھالات کے ایک جلسمیں جب پر اپنے بد مصنفہ ور تعفید کیا جس کی خصوصیت رہوئی کہ یہ روبیہ اپنے بد مصنفہ ور تعفید کیا اور کا تعلق کے ایک جانتا ہے۔

اس کے علاوہ زنانہ و مردانہ علموں میں متعدد تقریریں کیں جن میں لطنت کی اعانت اور مجروحین ویتا می کی امداد پر میلک کومتوجہ کیا۔

سرکار عالیہ نے کئی مرتبہ تہیں کیا کہ اُس زمانہ میں تشف ریف ہے جاکر وہاں کی ختلف زنانہ الیسوسی اسٹ نوں میں کچے کا مرکزیں کیلی اقتضا نے حالات نے اجازت نہ دی اور بجلئے یورپ کے دیاست ہی میں قیام فرماکریں کارعالیہ نے علا دہ مالی و فوجی اعانیوں کے ایمبونس کے کاموں میں مصروفیت رکھی قصر سلطانی میں سائمیات خاندان اور دیگر ممتاز خواتین کی کیک ورک بار بی بنائی جس میں سرکارعالیہ بی بغض نفیس شغول میں۔

سلەدىرامىرىلىجىسىنىزكى شادىكى نقرنى وېلى

ا در ڈے کے طبول کو نہ صرف ریاست میں کامیاب بنانے پر توج کی باکہ ہر کسلنسی نسیٹری جمیفور ڈکی درخواست پرسرکارعالیہ نے لیڈ نیز فارنل اگز کلوکیدی کے دائس پربسیڈینٹ کا جمدہ منطور فر ما یا اورایک مفصل اورطو لائی خطومیں کمیٹی کوشورے دیئے افرینسی بازاروں کے قیام جانو کے انفقاد 'جھنڈ یوں کی فروخت اور ون روپی فنڈ کھولنے کی سر کیس کی ۔ لیڈی جمیسیفور ڈنے اس کے انفقاد 'جھنڈ یوں کی فروخت اور ون روپی فنڈ کھولنے کی سر کیس کی اور پر پول درا مدہوگا۔ کو کیک کا ہمایت تشکر امیر جواب دیا اور بھین دلایا کہ سرکارعالیہ کی تمام تجاویز پول درا مدہوگا۔ اختتام جبگ اور سے توج کی۔ افراج کی دوروں کو یو تعطیل کی مزدوری طلباء کے پہنچ 'فوجی کرشب وغیرہ کے افراج کی دوروں کو یو تعطیل کی مزدوری طلباء کے پہنچ 'فوجی کرشب وغیرہ کے علاوہ مساکدن کی دعویس بھی ہوئیں۔

ان الی امدادول کے علاوہ سب سے بڑی اخلاقی امداد میں بھی سرکارعالیہ نے خطیم حقہ لیا یعنی بڑی کے سرکار عالیہ جنگ ہونے سے بلاست بہتام سلمانان سندکے دلوں میں ایک خاس بے جینی پیدائتی اورختلف اوہام وشکوک قلوب میں جاگزیں ہورہے سے لار ڈ ہار ڈ نگٹ ایر لئے دگور ز حبرل اس بے جینی سے مقر دد تھے ایفوں نے سرکارعالیہ سے درخواست کی کہاس وقع پرحضور محدوصہ اپنے انٹر سے کام کے کرائن تو بہات وشکوک اور اس بے جینی کوجواس صورت حال سے بیدا ہوگئی ہے دفع فرادیں او موسر کارعالیہ کے نز دیک بھی اپنی قوم اور ملک کی سب سے خطیم الشان سے بدا ہوگئی ہے دفع فرادیں او موسرکارعالیہ کے نز دیک بھی اپنی قوم اور ملک کی سب سے خطیم الشان سے بدری ہے تھی کہ سلمانول کوخل ناک غلیوں اور بے راہ دوی سے محفوظ ارکھنے میں اپنیکا مل اثر استعمال فرائیں ۔ بجو پال میں توسرکارعالیہ کی ذات گرا می پر اعتماد کی وجہ سے اس سے کاکوئی اندلیشہ میں نہیں تو برائی حظیم الشان دربا ہنعقد کیا ۔ اور اس میں ایک تقریرا رشاد فرائی جس میں اس ب و وجو و جنگ ' برطانیہ کی ناگز پر شرکت 'جرمنی کے مطال کم ' ترکوں کی فرائی جس میں اساب و وجو و جنگ ' برطانیہ کی ناگز پر شرکت ' جرمنی کے مطال کم ' ترکوں کی فرائی جس میں اساب و وجو و جنگ ' برطانیہ کی ناگز پر شرکت ' جرمنی کے مطال کم ' ترکوں کی فرائی جس میں اساب و وجو و جنگ ' برطانیہ کی ناگز پر شرکت ' جرمنی کے مطال کم ' ترکوں کی

سله سخافاع بن وبسارئ بندگی ابیل برطهداکه برامبرو محبی قیصر بندگی سال گرهٔ تخفیشین برقام بندرتا ین ان قسم کے جلے رتب دیئے جائی جس سے سینٹ جان ایمبولنس کو الی مدرمان بولید کی حبیفور و نے عور اوس سے بھی ابیل کی متی اور ایا کمیٹی بنائی متی جس کا نام لیڈیز فازل اگر کو کمیٹی تھا۔

ہندوستان کی تاریخ برطانیہ میں دہلی اورکلکہ وغیرہ میں متعدد مواقع سرکاری طور بیس اجماع کے ہوئے ہیں جانج ہے کہ ساز 19ء ، سلا 19ء مسلا 18ء کے ہیں دربار تاریخ ہندیں یا گار
ہیں نیکن ابر بی مثل الائے میں گام حصص مہند کے جیدہ اور سربر آور دو اصحاب امپر بل کونسل کے ممبول اور والیان ملک کاجواجاع آیوان کونسل میں ہوا تھا جس میں ہزاکسلنسی والیہ الیس بند کوامداو
ہزامبر باخیب ملی ملک کاجواجاع آیوان کونسل میں جوا تھا جس میں ہزاکسلنسی والیہ المی ہور بیغام میں ایک تو ایس کا نفرنس میں بچو
ہزام میر باخیب ملی ملک گئی گئی گئی ایک خاص انہیت رکھتا ہے سرکار عالمیہ بھی اس کا نفرنس میں بچو
مقیس اخول نے ایک رز ولیونٹ کی تائیر میں جو بہارا جر بڑودہ نے بیش کیا تھا ایک مخصر تھی
انگریزی میں ارشاد فرمائی اگر جو برکار عالمیہ انگریزی میں بلائکلف گفتگو فراتی تھیں ، کتابیں ملاحظہ کرتیں اور
اپنی تھا نمیف میں بعض اوقات ان کے ترجوں سے مدربیتی تھیں کیکن یہ بہلاموقع تھا کرایسے تینب

یہ تقریراس لحاظ سے اور کھی انہمیت کھتی ہے کہ اگر جیسر کا رعالیکی بثیب ایک والیہ ملک کے اس وقت موجو دکھیں مگراپنی ذات مُبارک سے نصف آبادی ہندوستان کی عالم مقام تھیں اور بیموجو دگی اُن جذبات کو ظاہر کر رہی تھی جو ہندوستان کی عور توں کے دیوں میں تاجدار برطانیہ کے ساتھ اور حفاظت وحایت سلطنت کے متعلق تھے۔

جس وقت سرکارعالیہ تقریر فرمارہی تقین تام حاضرین حبسہ انداز تقریر اور پُرجِمِ شس اہم بیتجیر تحصف میں گلیری بیں جس قدر بور مبین خواتین موجود تقیس اُن کی خوشی اور اظہما رِمسرت سے حیبر ز سے تام ایوان گو بخ اُنگھا تھا۔

یوں توسرکارعالبیانے دربارتخت شینی سے اس وقت تک بھویال اور کھویال سے باہر بارباعور توں اور مردوں کے متعدد حبلسوں میں اور ریاست کے ڈیزوں کے موقعوں بیقست رہیں فرائی تغییں اور ہرموق پرخواج تحیین وصول کیا تھالیکن یموقع حبیا پرحلال تھا اسی طسرت مرکار عالمیہ نے اپنے علویہت اور فطرتِ ذات کے لحاظ سے تقریر فرائی 'اس کے بعدر سکار عالمیہ نے ایک او رہنینگ میں تقریر کی حس میں صرف والیان ریاست اور فوج کے اتالی افسر شرکایہ سے اور جو سب پیالارا فواج ہندگی صدارت میں منعقد مولی تھی۔ اس میڈنگ میں جس قدرا ہم مسائل بیز میں ہوئے ان سب میں سرکا دعالمیہ نے فوجی قالمیت و دا قفیت کے ساتھ کا یاں حصد لیا۔ بیش ہوئے اس جوش و فیاضی کے اس جائے املاد دی۔ ماتھ املاد دی۔ ساتھ املاد دی۔

غرض اس محاد بُرخطیم میں سرکا عالمیہ نے ۱۸ الاکھ ۲۵ ہزار رومیم مختلف سور توں میں لطنت برطانیہ
کی امدا دوح ایت میں صرف فر کا اجس کامختلف موقعوں پرختلف عنوانوں سے شکر میا واکیا گیا۔

۱۳۹ جون سوال کا کو جز کسکنسی لارڈ چیمیسفور ڈونے
ہزاکسکنسی وبیار کے کا خریط پر شکر میں اس طرح مُرحوث سے ہزاکسکنسی وبیار کے کا خریط پر شکر میں اس طرح مُرحوث س

اعترات كيا -

میں ہے اور جھی اور اور باست بھو بال نے دوران جنگ ہیں کی اس کے لئے میں ابنی اور بڑج بٹی کی جائب سے ہنا ہے بڑج بٹی کی جائب سے ہنا ہے بڑج بٹس سے ہنا ہے بڑج بست ہنا ہے بڑج برخست سے میں اور کرتا ہوں ۔ یور بائی نس نے سلمانان مہند کے ایک فائن فارمتال قائم کردی اور فی افراط ان عطیات نقد امہوائی ہیں اور گھوڑوں کو بیٹ کرکے ماتی کا فائن کی ۔ یجو یال النسرز نے سبندوستان میں گریز ہی ڈویٹر پر قابل قدر حذرات انجام دیں اور تام ریاست میں کریز ہوئے ہوئی ہوئے ہوئے کا شوق میدا کردیا۔

يد بان كنس في بخوره مها را جرسيندهياً آن گوالياد باسپل شيد لالني كي اسكيم ختراع كيم ختراع كيم من الميم ختراع كي من من الميم من الميم المين المين من المين من المين المي

در إنى نس فوج كے الى آرام و ساليش كاسان بهم بنچا يا او بختاف فنده و سي جو مجروحين الكانيت دخره سيا بهول في كاليف دُوركر في كا واسط تنائم كئے سكتے محروحين الكانيت دوركر في كاليف دُوركر في كاليف دُوركر في كاليف كاليف دُوركر في كاليف كا

ید اِن ان سف بنفس نفیس اور آب کے صاحبزادوں نے ہزامبر می سلی ایطان طانیہ

كے ساتھ اپنى مفتبوط وفا دارى او توميق اعانت كيشى كو ثابت كرد كھا إلى است -اورانصاف وآزادى كى اس جنگ عِفليم مي آپ نے حقد ليا ہے جس ميں مندوستان نے ہنايت خوبی سے اپنا فرض ادا كما ہے "

اس کے علاوہ بھی دیگر ختلف موقعوں پرختلف عنوانوں سے سرکارعالیہ کی نیاضا نہ امرادوں کا سٹ کر سیواعتراف کیا گیا ۔

اشائدام اورمبارک زندگی میں ادّل برائد کے عہد نامد کی روسے ریاست نے صفافات سیہور میں اور میں اور میں ایک وسیع رقبہ جو کئی دیمات بہت میں افواج کی حیاد وزنے کے لئے دیا تھا اور ہیں مقام بھو بال انجینی کا بھی سقر تھا لیکن سے بائد ہیں جب بیجیاد نی لوط گئی توسر کا رعالیہ نے اس کی واپنی کا مطالبہ کیا اور گور منظ آف انڈیا نے اس کو تسلیم کر لیاجس کی کارر وائی گئی میں ادا کو بر سال ایم عیں موئی - اس طرح توسیع ملک کے متعلق سرکا را الیہ کی سندت ہوگئی ۔

أموررفاه عام

اگرچمین بیشی کافیام اگرچمین بیلی کے حقوق ایسے قصبوں یا تنہروں میں دیئے بلدہ میں بیٹ بیٹ کی بوری صلاحیت نے لوکل سیف کو بنٹ کی بوری صلاحیت بیداکر دی ہوئیکن سرکارعالیہ نے حض اس کے کہ بیال کے باشدوں میں کام کرنے کا شوق بیدا ہوادر اُن کو آہتہ آہتہ ایک ہتمان نے سام ہوگا وار کی بیت دری گان حقوق میں اضافہ ہوتا رہا۔

مین بیل کے زیر اِ تنظام صیغ کر صفان صحت کروشنی سفارع بلدہ مذرع آب رَسانی وغیرہ سے عمد اُ اس کے اخراجات کا بہت بڑا حصد خزار کُشاہی سے مرحمت فرایا جا تا ہی خاص

ك سيبور عبو يال سي ٢١ ميل برواقع س

زاده طاقت کا انجن منگوا یا گیا اورتمام سنتهری اس روشنی کی توسیع کی گئی اور پیسیغر تحب رقی

اصول مِينضبط كيا گيا -

حفظان حت کے سلیم یا فتہ اشخاص نگراں اورا فسرمقرد کئے گئے۔ گھروں کے اندر کی صفائی معائم کرنے کے دانہ اسٹاف مامور ہوا جوعور توں کومفیر شور ہے بھی دیا نہ اسٹاف مامور ہوا جوعور توں کومفیر شور ہے بھی دیا نہ اسٹا ہے۔ اس صیغہ کے شعلق زجاؤں اور نومولود بچوں کی امداد ونگرانی بھی کی گئی اور غربا کے بچوں سے سلے تازہ اور خانص دو دھ کا انتظام کیا گیا۔ لاکھوں روپے سے ڈرینج کاسلسلہ قائم ہوا۔ گئی کوچوں میں بختہ کھر خبر اور جا بجا خوست نمایا کیا۔ لاکھوں روپے سے ڈرینج کاسلسلہ قائم ہوا۔ گئی کوچوں میں بختہ کھر خبر اور جا بجا خوست نمایا کیا۔ لاکھوں اور ان سراکوں اور ان سراکوں سے حصہ شاہ جہاں آباد میں توجہاں درجہ بدر جہت یب و فراز ہیں تین سراکیں اور ان سراکوں کے دریان ہیں جو تالاب ہیں اُن میں ایک عجب د نفرینی بیداکر دی گئی۔

اکثرمساجد کے آس باس کنتیف وگنجان آبادی تھی جہاں صفائی کاکام سخت مشکل عت ا دہاں ایسے تام کانات معقول معاوضوں سے تزیرے گئے اوران کوصاف کرکے باعظیمے لگا دیئے گئے۔

پرائیوٹ تعمیات کے سلئے یہ اصول قرار دیا گیا کہ جمکان بنایا جائے وہ بین پیل قوا عد کے مطابق ہو اور اس کا نقشہ منظور کرالیا جائے۔

عامله رعایا کی تعمیر کانات کے لئے قرض اور عطیات سے امداد کی گئی۔

مفصلات میں بہی مقامی حکام کی زیرنگرانی حفظان صحت کی کمٹراں قائم کی گئیں ممبول کے انتخاب کامی عطاکیا گیا اورضروری قواعد جاری کیئے گئے۔ اس طرح دیہات تک مین بیل انتظامات کو وسعت دی گئی -

شفاخاف اریاست به بال میں برزمانهٔ سرکارخارشیں بیزنانی شفاخانے اور بیجب به شفاخانے اور بیجب بات میاضی اسرکارخلد کال انگریزی شفاخانے قائم بهوئے جن پر بہشہ بنہایت فیاضی



سلانه بین سرکارخلد مکال نے لیڈی لینسٹرون باسپٹل قائم فرایا تھاجس میں دایگری کی تعلیم کا بھی کسی قدرانتظام ہوا بھتا سرکار عالیہ نے اس سبپتال کی اصلاح اور ترقی کی طرف خاص قوج فرمانی - اسسٹاف کامعیارِ قالمبیت بڑھایا-ایک نرسنگ اسکول جاری کیا تعلیم ایگری کوہوعت دی -

تعلیم پانے والی عور توں کے وظائف بھی مقرر فرمائے ادراُن دایکوں کو جنوں نے کو ٹی سے ندھ ساکھ ایک انفینٹ ہوم سے ندھ ساکھ ایک انفینٹ ہوم درارالاطفال) کا بھی اضافہ کیا گیا۔

عامبره حیلی در ن با میسل و دامیت کی طی وه هر کمز وراور به کس و به مددگار کی بهدردی و اماوین با بازی بین خداوند تعالی می به در دی و در قدرتی طور بر کمز و را در به به اوجن بر به کسی کازیا ده از به و تا به به بیشه مرکاره الیه کی بهدر دی کا مرج ربی بین - اسی دافت و ترمت کے جذبات نے حضور میروحدکو بجوں کے حضوص بہت بیال کے قیام بیتوج کیا۔

سلافائم بین اورب کے سفریں جب کمنگ سے مشہور شفاخانہ اطفال کا معائنہ کیا تھا تو وہاں کے استفادہ کی اضافہ کی اصلاح کے طریقے اوران کی تقریح ومشاغل کے انتظام کی خاص اثر ہوا تھا اور پیٹیال تھا کہ بھویال میں بھی ایک ایسا شفاخانہ نبایا جائے لیکن مگل امن میں گئے گئے وہا فوقا جائے لیکن مگل امن میں گئے گئے وہا فوقا جائے لیکن مگل امن میں گئے گئے وہا کہ اور اکرنے کا موقع

سله به عارت الملحضرة وم اقبال ك ووم سنه عليس ميكم ل مودى اور قرم كاسان جوبتر سي ببتر شفاحا في برسكتا بوئها أنها الله به عارت المان وبالمركار عالي الميث المراك سي المتالي موا- المان كالت ميا كفي المركار عالي كروت مبارك سي المتالي موا-

الما ورہالمحضرت قدس کی دوئیں سال گرہ جلوس برنواب گوہر تاج بگیم عابدہ شلطان ولی عہدریاست کے نام سے موسوم فراکراس کا سنگ بنیا دہلمحضرت کے دست ممبارک سے رکھوایا۔
سرکارعالیہ نے اس فونڈ لیشن کے وقت جو نقر پر فرانی تھی۔ اور اس میں بجیل کے تعلق جو کچے فرمایا وہ حضور ممدوحہ کے ان خیالات کا مرقع ہے جواس شفا خانہ کے محرک ہو کے حضور محمد سے ان خیالات کا مرقع ہے جواس شفا خانہ کے محرک ہو کے حضور محمد سے ان خیالات کا مرقع ہے جواس شفا خانہ کے محرک ہو کے حضور محمد ہے در ایا گرہ ۔۔

حضرات! بیکلیه شخص مانتا ب که قویس بجون بی سے بنتی بین اور آج جو بجباس فعنا میں سانس لیتا ہے دہی کل ایک الیے سی سی بر گاجو قویمیت ادرانسا نیت کی تعمیر کرے گااسی کلید کوئی نظر کھی کرتا مہتدن او تعلیم یافتہ الک میں بجوں کی تندرستی اورصت کے متعلق بیم ولادت ہی سے خاص توجہ کی جائی ہے اور نزمنگ کی تعلیم فرائض ما دری میں داخل ہے اور کوئی ماں اس وقت تک ماں کملا نے کے لائح تنیں جب کک وہ اپنے فرائض سے واقف نذہو۔

یں تو بچ کے سائھ ال اور باپ کی عبت ایک فطری جذبہ ہے اور وہ اس کی صحت کے دل سے تمنی بہوتے ہیں گروستی یا نیم اور تعلیم نیم سے تمنی بہوتے ہیں گروستی یا نیم الیا ہی ہائی میں دافعات وا تفاقات پر چھوڑ دیتی ہیں اور تعلیم نیم تو میں تدریر کے ساتھ تقدیر پر بھروسہ کرتی ہیں ۔ اس کا نیتے ہے کہ متدن مالک میں ہیجے تو انا اور قوی ہوتے ہیں اور جن بچ پ پر امراض کا حملہ ہوتا ہے ان کے لئے گھروں کے علاوہ اس قسم کے شفاخانے موجو دہیں جیسا کہ میں نے ابتداء تقریر میں بیان کیا ہے۔

اسی منیا دیریس نے نرساگ کی تعلیم کے لئے مختلف ذرائع اختیاد کئے اور اب ایک چلاران سب تال مینی شفاخان اُراطفال قائم کرنے کا ادادہ کیا ہے جس میں مربض بیچے داخل سکے جامئیں گے اور دہیں اُن کی تیار داری ہوگی ۔

شوارع ابر ملک بین سراکوں اور شاہرا ہوں کی ترقی ملک کی اقتصادی ترقی کے لئے ہمایت ضروری مشوارع اسے ۔ بھو بال میں بھی ابتدا سے اس طوف توجر مبذول رہی لیکن ملک کی جغرافی حالت اور کو ہستانی سلسلہ کے کھا فاسے جدید سراکوں کے بنانے میں ہمایت کشراخوا جات کی صرورت ہے سرکارعالیہ نے بھی جہاں تک فنانشل موالت نے اجازت دی قدیم شوارع کی درستی اور توسیع اور جدید شوارع کی قرمیر توجہ مبذول کھی۔

جیلے ارادہ تھاکہ اگریم سوانہ ریاستیں آبادہ ہوجائیں تولائٹ ریلوے کا اجراکیا جائے چانخیاس کے لئے امرین فن سے ایک اسکیم بھی تیارکرائی سین اور ریاستیں آبادہ نہ ہوئیں اور چونکہ خزانہ کریاست تہنااس کے صرفہ کا حمل نہیں ہوسکتا تھا اورصرف اندرون کلک ہیں اس سے اتنا نفع بھی متوقع نہ تھاجو اخراجات کے لئے محتقیٰ ہوتا اس لئے اس اسکیم کو ملتوی کر کے حب دید شوارع پر بہی توجر مبذول رکھی ۔

قعمیات اسرکارعالیہ کی خاص کیجی کی جیڑوں میں سے سیخہ تعمیات بھی تھاجس کاان کیمیشہ
عمیار اسے شوق رہا ہے۔ سرکارعالیہ کی طبیعت کاخاصّہ تھاکہ جس جیز کی طرف توجہ ہوتی ہی میں جب تک ایک صاحب فن کا درجہ حاصل نہیں ہوتا قناعت نہ فرہا تیں تعمیات کے سوق سے انجیز نگ ورکس کی طرف اُخیس توجہ دلائی اور اُس میں اس درجہ سے واقفیت بیدا ہوگئی کہ ایک احجھے انجیز کی طرح بڑی بڑی عارتوں کے نقتوں کو تنقیدسے ملاحظہ فرہاتیں۔ اُن کے حسی وقت کی مسلاح کرتیں اور بعض او قات عارتوں کے خاکے تک بناتیں۔ فنی تعمیر میں خوش مذاتی ہنایت نازک اور شرکل جیز ہے اور داقفیت و کمال کے ساتھ مزاق سے کا بیدا کر نابعیر مناسبہ طبعی کے تکن ہنیں۔

سرکارِ عالیه کولتمیرات میں جوسیح اور اسفلے مذاق حاصل تقااس کا اندازہ اُن رفیع اشان اور دل فریب عارتوں کی بیر دنی واندرونی تقسیم سے کیا جاسکتا ہے جوان کے دورِ حکومت کی اوگار میں زمانۂ ولی عمدی میں ایوانِ صدر منزل اور باغ حیات افزاکی تعمیران کی خوش مذاتی اور وتافیت فن کا بنایت اعلیٰ موند ہے۔

صدرت میں احمد آباد تو ایک تعدد عارتیں جدید بنوائیں جن میں احمد آباد تو ایک تقل آبادی کی تعمیر ہے جو نواب احتشام الملک بہا در ( جنت کرام گاہ ) کے نام نامی سے موسوم ہے ۔ اور جہاں کی اکثر عارتیں اپنے دلجیب اور نظرا فروز منظر اور موقع کے کھا فاست بے نظیر ہیں۔ نتام کے اس محصانے وقت میں جب آفتاب اپنی آخری کر نول کے ساتھ اظہار ا دب کرتا ہوا گوشہ مغرب میں جاتا ہے یہ عارتیں ایک بنیایت دکش نظارہ بیدا کرتی ہیں۔

شاہ جہاں آباد اور احدا اِ دے مابین جودشیل کورٹ راونیو کورٹ کتب خانہ حمیدیہ وفتر

الخیزی ادر متعد دنگلوں نے ایک خاص رونق ہیدا کردی۔ اسی سلسلہ میں سڑک کے کنارے تاج الساجید کے احاط میں دارالشفقت (بتیم خانہ)اور مرتبہ حفاظ کی بہی آمنے سامنے شکین وخوشنا عارتیں ہیں -

ستخرے مشرقی حقیق (جوشہرادرجہ الکیرآباد کے درمیان ہے) اسٹیشن کی سٹرک بر ایڈورڈمیوز کمر کی عارت سٹائٹ سرخ سے بنائی گئی ہے۔ بیعارت بھی بھویال کی قابل دیدعاروں میں سے ہے اور اپنی متعدد خوسوں کے لحاظ سے ہمایت شاندارہے اس کے متعلق ایک وسیع اصاط اور ایک بارک بھی بنادیا گیا ہے۔ جہاں شام کے وقت ہمایت دل فرسی ہوتی ہے۔

سك سركار خلد مكان نے آخر عهد میں تاج المساجد كى تعمیر بڑے مثوق اور بڑى ہمت سے ستروع كو ائ ہمى اولان كى تعمیر بر سے اور دیا دہ خوبسورت ہو۔ اس كے لئے يورپ میں ہنا ہات و بینے المرونظ تقائدہ وہ كم از كم ہند وستان كى تمام ساجد سے وسیع اور زیادہ خوبسورت ہو۔ اس كے لئے يورپ میں ہنا ہات و بیز بتوں میں زنانہ حقیے ہم يہ كہ میں ہنا ہات و بینی زندگی ہیں اس كو كمل نزل اسكيں اور سركارعاليہ نے بھی اس كى كمیل كی طرف توجہ نزانى كے اسكین وہ اپنی زندگی ہیں اس كو كمل نزل اسكیں اور سركارعاليہ نے بھی اس كى كمیل كی طرف توجہ نزانى كے اس بات برجرت ہوجاتی ہے كميوں سركارعاليہ نے اپنی والدہ ماجدہ كى اس يا دكاريا خارئ كار يا خارئ كے كارپس يا دكاريا خارئ كار



پرٹدگراؤنڈ بربہارلی کے نیچ ملیٹری کلب سیے جونظروں کو اپنی طرف گینجتا ہے۔

تعلیم کھند کے نیچ تا لاب کے کنا رہے جمدہ داروں کے سئے آرام دہ بنگل تعمیر ہوئے ہیں
جوخن نظری اور موقع کے لحاظ سے بہت دل آویز مقام ہے۔
جہانگر آباد کے اُس حصّہ پرجہاں گیسٹ ہاؤس اور لال کو بھی ہے" مینٹو بال" کی اقول فرجگاڑھ
کے باس پرنس آف دیلیز ہم پتال کی شاندار عارات اور جا بجامتعد د بنبگلے اپنے اِنی کی خوش مذاقی کی حبوہ گا ہیں۔

مفصلات میں بھی ضروری عارتوں کی تعمیر کاسلسلہ جاری کرایا اور بعض بڑائی عارتوں کو درت اور ترمیم کرایا اور بعض بڑائی عارتیں خراب مالات میں تحقیل اس کی عارتیں خراب حالت میں تحقیل ان کی درستی کرائی اور جدید باغات نصب کئے اور اس کے مناظر کو کیجیب بنادیا۔ ہندوستان بحر میں بحو بال کا تالاب اپنی وسعت اور نظر کے کھاظ سے مہت من بہور اور صرب المثل ہے اور کھر مرب ات کے موسم میں تو بحو بال کا چیّجیت ایک عجیب دل شرم نظریت بولی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موسم بھی خاص طور پرخوش گوار موتا ہے اس بنا ایراس موسم میں ہو منظر سے لطف آ مطاب کی منظر سے لطف آ مطاب کی منظر سے لطف آ مطاب کی منظر سے المال کا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موسم بھی خاص طور پرخوش گوار موتا ہے اس بنا ایراس موسم میں ہو کہ کو منظر سے لطف آ مطاب کی منظر سے لیا ہو تا لاب کے اندر اس کی خوشنا عارت بنائی گئی۔

انتظام واک عبدسان واکنانوں کا باقاعدہ انتظام مقا اور میکا رضد مکان کے است کے واک خانہ سکتے اور سرکا رضاد مکان کے است خاک واک خانہ سکتے اور سرکا رضاد کی واکنے نے بھی قائم سکتے لیکن با وجود گراں بار مصادف ریاست کے واک خانے میں برطانوی ہند کے واک خانوں کی طرح سہولت نہ تھی اور ساس کا امکان تھا اس لئے سرکار نالیہ نے گوئن شاہد رسے مجرکا کہ کے ریاست کے واکنا نے برطانوی مہند کے صیغہ واک خانج بات میں ضم کرا دیئے، سوس منکس اور اختیا میاست جرائم وغیرہ کے متعلق ایک معاہدہ ہوگیا۔

سي المراتية من تعمير كوا باب اورج بروقت آبادري سي تعمير ساجد كامئله در صل بنايت نازك سيد - نظاهر توايك مجد كا بنانا براك الأم ب اليكن اگر موقع اور ضرورت كالحاظ بنو توليقيناً اس سي مقصد حاصل بنيس بوسكتا - اجس وقت عنان حكومت سركار عاليد كودست مُبارك مِن تفويض بوئي أُمِن قَوَّ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ مَعْلِ اللهُ م تعليماتِ عالم مله التليم حديد كه كاظ سے عبوبال باكل مُعزّا بقا اورتعليم قديم كانظام فرسوده اوراذ كار رفتہ تقا- اس حالت كے تعلق سركار عاليہ تخرير فراقي بين كه: -

ین نے خصوصیت کے رائد اس طبقہ پر نظر ڈائی جوجاگیر داران وعائد کا تھا یا جن کو مناصب سے بیٹ قرار تخوا ہیں دی جاتی تھیں لیکن جس طرح رہایا کو تعلیم جدید سے نفرت بھی اسسی طرح اس طبقہ یس بھی منافرت موجود بھی اور اس نفرت کے ساتھ تعصیبات ہے۔ ورواج کی بابندی نائشی اور ضول اخراجات کی کثرت اس درجہ برپینج گئی تھی کہ اُس نے اخلاق ومعاشرت بر

بنايت خراب الزوالا تخاء

بالعموم ریاستوں میں برا دران ریاست کو از روسے حقوق آبائی جوگذارہ وغیرہ لمتا ہوئی میں رفتہ رفتہ جیسے جیسے قرابت دور ہوتی جاتی ہے کمی واقع ہوتی جاتی ہے اور خاندان کے بڑیہے سے اس گذارہ یا معاش کی تقیم ہوتے ہوتے و بت بیہاں تاکسینچی ہے کجس کے مورث اٹھائی ایک لاکھ کی آ مرنی تھی اب اس کی یا بخ رو بے الم اندا مدنی ہے اور کم بہت لوگ اس کو غیبمت سمجھے بیں یعفو بیض کی حالت تو اس سے بھی برتر ہوجاتی ہے اور کھی کہ اسکنے پر فربت ہینچی ہے اور وہ بین یعفو بین این این مرتبہ والیان ملک اور جاگیر داروں کے نقب سے مقب این فرد کے نام کو جو ایک مرتبہ والیان ملک اور جاگیر داروں کے نقب سے مقب سے اپنا ذرائی معاش بناتے ہیں۔ فی الحقیقت پر شرمناک باتیں ہیں مگر عربت نہیں ہوتی ملکہ مسا ہات ہوگئی ہے اور کوئی اس برنظونیں کرتا "

سرکارعالیہ نے آغاز جمد حکومت میں بی نہایت استعلال وفیاضی کے ساتھ توسیع واشار تعلیم برانی توجر مبذول کی۔ اور کامیا بی کے لئے اپنے ذاتی اثر اور حاکما مذرعب تک کواستعال فرایا۔ بلد ہُ خاص میں متعد و مدارس جاری کئے گئے مفصلات میں کم وبیش ہر بابیخ سوکی آبادی میں مرایس جاری ہوئے اور ایسے مقامات میں جوقصبہ کی جیشیت رکھتے ہیں بڑل اسکول قائم کئے گئے خاص ہر ہم مربع میل میں کوییں دو اور کہیں ایک مدرسہ کا اوسط ہوگیا۔

مثل لائم میں جبریہ ابتدائی تعلیم کا قانون نافذ کیا گیا اور پرتجویز کی گئی کہ اس کیم کا نفاذ پہلے بلد کو بھو پال میں کیا جاسے اور حب بیماں کامیابی ہوتو کلک محروس میں وسعت دی جائے۔ بلد کو خاص میں اس کیم کے اجرا کا یہ از ہوا کہ ایک کے مقابلے میں ساتھ اور شرکے درمیان طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوگیا۔

ابتدائی تغلیم کے سلسلے میں یہ امر بھی ملحوظ رکھا گیا کھ سنعتی وحرفتی ڈیپی ہی پیدائی جائے اوراس مقصد کے سلسلے میں یہ امر بھی ملحوظ رکھا گیا کھ سنعتی وحرفت کے مراسے قائم کئے گئے جن میں ابتدائی تعلیم کے ساتھ انہاری ، خیاطی ، بید با بن گویڈ اور زنگ سازی کا کام بھی کھا یا جاتا ہے۔ اگر جہ ملک کی عام زبان اور دو ہے تا ہم ہندی تعلیم کے لئے ہبی انتظام کیا گیا اور استادو سے تا ہم ہندی تعلیم کے لئے ہبی انتظام کیا گیا اور استادو سے تا ہم ہندی تعلیم کے لئے ہبی انتظام کیا گیا اور استادو سے تربیت کے لئے ایک ٹرینیگ اسکول کا اجرا ہوا۔

۹۹ مفصلات میں مدارس کے لئے چند حید ریجارتیں تعمیر کرانی گئیں اور بعض قدیم عمار تو اس میں ترمیم كرك مررمه كے لئے موزوں بنا دى كيس-

جوبدائوید مارس جاری کئے گئے ان کوسر کاری امداد دی گئی اور قراعدسر رہشتہ تعلیم کے

مطابق أن كي نگراني كا انتظام ہوا۔

اباوجوديكيه ابتداسي ملك بين طلب اوسي ..... بمرائ نام وظائف وامداد بعليم البي فيس نيس لي جاتي هي اوتعليمي فياضي عام هي باي بهرسر كارعاليه نے ابتدائی تعلیم کی بہولت و آسانی کے لئے عزبا اورغیر متطبع رعا یاکو کبٹرت وظائف عطافرائے۔ ا شاعب تعلیم میں سرکارعالیہ کے شغف دکومشش اور فیاضی کااس امرسے انداز ہ ہوگا کہ ایک موقع پر جبکہ مرکب سلیما نیہ کی تمام جاعتوں کے طلبا و کو انھوں نے مبلایا جن کی تعدا د کشر تھی توان كو تصكر مبت مسرور موئي اور سرطالب علم سے فرداً فرداً تعليم كے متعلق موالات كئے مرجب برات معلوم ہونی کان میں سے اکثر لوا کے محض ناداری کی وجہسے انگریزی کلاسوں میں جان نہیں ہوسکتے توفی طالب علم یا بخ روپے اور تین روپے ماہوار کے حماب سے فوراً و خلیفے

ایک ہزار رومپیرسالا نیغریب طلباءکے لئے صرف کتابوں کی فراہمی کے لئے منطور کس اس كےعلاوہ ديگر مختلف طريقوں سے امداديں مرحمت فرائيں -

تالذی اور اعلیٰ تعلیم کے لئے علیٰحدہ مجبط مقرر کیا گیا ۔ بیرون مجویال اور بیرون سند کی اعلى اورفتى تعليم كے لئے كثيروفا كف عطاكے اوريه نياضى مذصر من خزار عامرة رياست سے کی بلکہ چرک می تعلیمی فیاضیوں میں ڈلوڑھی خاص اور حیث خاص کا حصہ بھی بہت کافی رہا۔ جاگیرداران واخوان ریاست کوتعلیم رمائل کرنے میں خاص کوسششیں اور مدر کیں ان کوہرموقع برتعلیم کی صبحتیں کیں عطیات واُنغامات اورعطائے اخراجات کے ذریعے آن کی تالیف قلوب کی اورالیسے ذرالع کھی اختیار کئے جن سے ایک حد تاک وہ حصول تعلیم کے لئے مجبور بحبی ہو گئے میتنطیع اور نصب داروں سے بجیں کی غیرحا ضری پر جرمانہ عائد کیا اور زر سرمانہ کو غربوں کے وفالف میں خرچ کئے جانے کا حکم ویا۔

إنربي تعليم كے لئے بھى ايك جداكا نه مدرسه عند يطلب ابھى وظا كف سي بېره وَر البحقيمين الم مدرسين دشار بندي با قاعد جلسة تنعقد مهوكرفارغ انصيل طالب علمون کو دستا فیضیلت اور *سنددی جانی سیسے*-

قرآن مجيد كي تعليم كاخاص خيال تھا اوريم بنيه بيرام مّر نظر رہا كەترتىل وسحت كے ساتھ بإھا آجا اس لئے مدرک مفاظ قائم فرمایا جس میں صحت وترتیل کے ساتھ بجوید و قرأت بھی سکھائی

اسركارعاليطب يوناني كى بهت برطى مرتى اورحامى تقيس تمام رياست ميس يوناني بنى سيم شفاخانے جارى بيں ليكن أن كى اصلاح ليك نطبيت اس شاخ ميں بھي ترقي کی جانب مائل ہونی اور ایک مدرم طبتیر صاحبزادی آصف جہاں بگیم صاحبه مرحومہ کے نام انگی سے موروم کرکے جاری فرمایاجس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سرجری کی تعلیم کے ساتھ علم نباتات بريمى باقاعده نيكيرد يئے جاتے ہيں اورأس نماياں نقص كاايك صدتك علاج كيا كيا جس فطب یونانی کوبا وجود بہترین علاج ہونے کے جدید فنون طبتیہ کے مقا بلہ میں کمزور کردیا ہے۔ غزض سركارعاليه كى فختلف تدابيرا ورشغف اشاعت يقس ليم كى بدولت مذصرف ابتداني تعليم ملكهاعلى تعليم كانتوق واحساس بييدا بوكليا اور مدارسس بعوبال ملي هرطبقه كےطلبا ونظرآنے لگے' سلنا وايم من جهان ايك كريجوبيط ياستعبر تعليم شرقي كا ايك تجي مسنديا فنه منه تقا وإن اب تناسب الدى شك لحاظ سع بهبت زياده تعداً ومشرقي اورمغربي تعليم بافته ابتخاص كي فض إسى توجہ خاص اور فیاضی عام کی وجہ سے موجود مائی جاتی ہے جن میں متعدد انتخاص اور پ کے نعلیم افتہ بھی ہیں اور ایک نسل حدیثی کی ماصل کرکے ملک کے متقبل میں حصّہ لینے سے قابل کہوگئی سیے

ابتدا اً سرکارخلانشیں کے زمانہ میں ایک مریب کی شاخ کے طور پر ميه البيموني مسى لاستريري قائم مهوني تحتى اور بحيراس ميس نا درونا ياب كتابين خميع ہوتی رہیں امکن سرکارخلدمکاں کے آخری زمانہ میں کتا بوٹ کی بڑی تعداد مختلف طریقوں سے تباه ہوگئی۔ سلا واع میں سرکارعالیہ نے اس کواز سرِنومرتب فرماکرا پکٹتقل علمہ اور بحبث معینَ فرمایا ہرسال مفیداور کارآ مدکتابوں کااضا فہوتار ہتاہے اوراس سے لئے ایک ہمایت شاندار اور وسيع عارت جدا كانه تيار مركني سے -

ملہ اور والاع میں اُس عِارت میں جربیلے اسکول کے لئے تعمیر بروئی تھی ایک میوزم بر سور میور می اُقائر کیا گیا۔ بیٹ نگ سرخ کی ایک خوصورت عارت ہے۔ جولیڈی لیسڈون سبیتال کے قریب مطرک پرواقع ہے اِس عارت میں علاوہ اور ہشیا سے نادرہ متجا عان ریا کے استعالی اللح بھی رکھے گئے ہیں ۔اس کا باغ بھی مڑا پڑ بہار سے اور مفتہ میں دودِ ن فریح عالم کے لئے بیٹر بچتار ہاہے۔

احدود ملکتِ بجوبال میں تمانجی اتار قدیمید دعجائباتِ عالم از قدیمیر کی حفاظت میں سے ہے جہاں 'برھندیہ کے زانۂ عودج وانحطاط کے نقیش پائے جاتے ہیں۔اس میں ایک قدیم خانقاہ سہے جس کی تاریخ سنھا کہ ق م سسے شردع ہونی ہے، مختلف زمانوں کے صنعت تعمیر کے منونے بھی نظراتے ہیں اور مندوسانی صنعتِ تعمير رج بيروني انزات بِرِْے وہ بھي ناياں ہيں۔ يہ قديم صنعت تعمير کابيش سَبانمونه ایک عرصه سے ابتر حالت میں عقا سرکارعالیہ نے اس کی درتی و تمیر کے بہایت گراں قدراخراجا منطور فرامے اور اس کو اس کی قدیم شان کے ساتھ ایک بہترین حالت میں کردیا ساتھ ہی سياحان عالم كے لئے جواس خانقاه كى زيارت ومعائنہ كے لئے آتے ہيں آساكش كامعقول

قديم والمنظلم معلاده ايك اور شكله بجي تعمير بهوا خانقاه تك مطرك اورسيتريان ورست كراني كين اس كے محاذيب الاب اورسبرہ زار بنايا كيا-سينن سے دامن كوه تک گراہ بلیا کے دو رویہ درخت نفرب کئے گئے۔

المه چونگراس میوزیم سے دہ تقصد ماس نیں ہواجس کو اس سے قیام می محوظ رکھا گیا تھا۔ اِس اللے اس كاسا ان مخلف اسكولوں في نتقل كر دياگيا -

سرکارعالیہ نے اس براکتفانسیں فرمایا بلکہ بائیس ہزارسے کچھے زیادہ رقم اس کی تاریخ کہنے کے لئے منظور فرمائی جونہایت خوشنما بلاکوں کے ساتھ الدو وانگریزی میں ٹیا لیے ہوئی ہو۔ ادر اسس کے علاوہ متعد دمقامات میں دیگر آنار قدیمیر کی حفاظت کا کام بھی شروع کیا گیا۔

تعليم تعليم أورزانه ادارات كاجرأ

اواكوں كے انتظام تعليم كے ساتھ ہى ساتھ سركار مالىيە نے لؤكيوں كى تعليم برجى توجه كى اور متعدد مراس جارى كئے ليكن صرف مراس كا اجراكا فى نه تقا للكه اوربہت سى ضرورتي اوراصلا قا بھى مد نظام تيس اس لئے زنا نة عليم اورعور توں ميں ترقي تهذيب وتدن كى اشاعت كى غرض سے ايك نظام خاص كے ساتھ توجہ فرمائى -

سركارعاليه كوجيد بدمدأرمس كااجرا اوران دوقديم مديسوس كى اصلاح مترنظ تقى بينائير

مله تسلسل قائم رکھنے کی غرض سے اس باب میں سرکار عالمیہ کی دست برداری حکومت کے بعد کے ادارات کے تیام ورز تی کامی تذکرہ سے جوصنور مدوحری توجہات کا از فیتی سبے۔

مندشینی کے تیسرے ہی سال سلطانیداسکول جاری فرمایا- مررسکو کٹوریدا ورمدر کہ بھیسی میں بہت ی صلاحات کیں اور د تنا فو تنا ووسرے مدارس جاری کئے۔

مدرسه وکٹوریدیں قرآن مجید' انگریزی (مُول کک) اُرُد و 'حیاب ' خانہ داری کے سیاستھ دستکاری کی تعلیم جاری کی گئی ۔ یہ مدرسے عمو ماً غزیب لوکیوں کی تعلیم کا ہے جن کے کم ٹوش پورے مصارف مختلف شکلوں میں ریاست کی فیاضی سے شطور ہوئے۔

تشیم میں اور ابھی تک میسری اللہ میں اور ابھی تک میسری میں میں اور ابھی تک میسری میں میں میں اور ابھی تک میسری حب مرضی تعلیم کی عام ان اعت نہ ہونے میں بھی شکلات دربیش ہیں اگر استانیوں کی تعلیم کا انتظام ہوتا اور عدہ دفعاب تیاد کر لیاجاتا توبڑی حد تک میشکلیں رفع ہوجائیں تاہم بحوبال

میں مدارس تبرکے لئے مسرمخش فے خواہی مدرسے کی لڑکیوں کوٹرینڈ کیا اور ایک حد تک اس میں دِقت نئیں ہو ہی۔ م

خوامين إ الم مبينون مين جوعورتين اورمُ وكرت مين معلَّى كابينية ب في إده شريف ادر اعلى سے کیوں کہ اس میں انسانوں کوبہت سے انسانوں کی سیرت اور عادات واخلاق اور اگندہ ذندگی ورست كرف كاموقع ملتاب ليكن افس ب كرامستاني كالفظائي حقيسي ليا كياس اورشرني وذى رتبه خواتين اس بيين ركواسين مرتبه اورشرافت كي توهين جبتي بين حالانكه اگر وه خواتين جوزندگي كى ضروريات كي منتقى بين ادرأن كو وقت اور فرصت حاسل ب اسبية اوركام كو اختيا كري تو وه به این بهنوں اور اپنی صنف کی بهبت بڑی خدمت انجام د سیسکتی میں اور وہ عور تیں جو اپنی مدد الب كرك ك الله تبورس اس بينه كواختيار كرك بهم خرما ويم أو اب كامصداق بوكتي مين -

خواتین ! میسمجبتی موں کر جونصائی کیم عام طورسے زنانه مدارس میں جاری ہے وہ ہاری قومى ومكى ضروريات كے لئے ناكانى ہے اوريم كولك اليالضاب دركارسے جوتام صرور توں بھائى مولیکن بیکام کاک کے قابل ترین اصحاب کاسے اورافسیس ہے کہ با وجود صرورت تجھنے کے سلمانوں نے اس میطلق توجہ نیں کی۔اب البتہ وئل سال کی کوئشٹ کے بعد جند کتا ہیں تیا رہو کی ہیں تجطيفنيمت معلوم بهوتى بين مگرحب مكس المرتحمل مذبوحائ صرورت يوري سنيس بيكتي تايم جو کھے تیار ہو گیا ہے اس سے فائر ہ اٹھا ناجا ہے "

يهى خيالات سركار عالىيە ئے مختلف مواقع كى متعدد تقرير وں ميں ظاہر فرائے ہيں ا درہنو زہي تي منلمان ورتول کی تعلیم میں ہرجگہ رونا ہیں۔ اس مدرسیمیں ایک بورڈ نگ ہائوس ہی قائم کیا گیا اوراس کے تقریباً کل مصارف صیغتملیم

اس مديب، كوحب سلا التايم مين ليدى أو واركيف معائد كما معرّز وزميرس كامعائنه إرتزرياكه:-

اس مدرسمیں ہر مافی نس کی گہری لجیبی امرائے میاست کے ائندہ نونہا اوں کے لئے تعلیم افت اور تیز دار مبویاں مہیا کرنے میں بہت مفید ہوگی اور اس اسکول کے افتتاح میں ہر إنى نس كى مال الليتى اس لحاظ سے اور بحبى زيادہ قابل قدر بے كدرياست بائے مهندوستان

میں اس مدرسہ کی کوئی نظیم لمنی شکی ہے ''

سلانا علی شان کل سے اور جیسے فور و نے معائنہ فرمایا تھا اس موقع پر اسکول کی عارت (جوایک بہایت عالی شان کل ہے) برخی خوبصورتی سے آراستہ کی گئی تھی۔اس کے صحن اور و سعے دالانا سے کو کھول بہیوں ، حجنظ بوں اور بجریروں سے زنانہ مذاق کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ ومطمی ایک بلند بلید فارم برسر کار عالمیہ اور ہر اکسلینسی کی ذر گار کر سیاں تھیں۔ اس کے دونوں طون درجہ بدرجب گیات اور موز لیڈیزئے لئے صوفوں اور کو بجوں کی نشست تھی اور ان کے عقب میں مراسلینسی کے تام طالبات مرسد ایک ہی لباس میں بیٹی تھیں۔ بلید فارم کے قریب دومیزی انعام کئی تی اسٹیار سے آراست تو تعین مستر بخش میڈی سیر نگند نشا نے ایک محتصر ایڈرلیس ہر اکسلینسی کے سامنے بڑھا اور اس امر کا اعلان کیا کہ ہزامپر بلی میٹی کئی اور ہرامپر بلی میٹی کوئن کی تقریب منازی کی نقریب سامنے بڑھا اور اس امر کا اعلان کیا کہ ہزامپر بلی میٹی کئی اور ہرامپر بلی میٹی کوئن کی تقریب شادی کی نقر کی جو بلی پر لڑکیوں نے باخشہ کا تحقہ بین کیا ہے "

مجرار دو انگریزی تنظیں ننانی گئیں سے پیٹین کیا گیا اوراس دلجیب نظارہ سے بعب مرائدو انگریزی تنظیرہ ننانی گئیں سے پہلے ایک جاگیردار کی لڑکی بیش ہوئی جو مڈل سے استحان میں عمدہ تنبروں سے کامیاب ہوئی ہی ۔اس کو ایک سند اور مرصع نبنجیاں عطاکی سند دوسری لڑکی کوجواسی سال سکنڈ کریڈ مڈل میں کامیاب ہوئی تھی طلائی نبنجیاں مرحت کی دوسری لڑکی کوجواسی سال سکنڈ کریڈ مڈل میں کامیاب ہوئی تھی طلائی نبنجیاں مرحت کی

كئيس أوركير درحه بدرجه دوسري لركهون كوانعا تقسيم بهوا-

تقیم انعام کے بعد ہراکسینی نے ایک ختصر تقریری جس میں لڑکیوں کے ان کاموں پر جو ان کاموں پر جو ان کاموں پر جو ان کاموں پر جو انحف کو خوشند دی کا اظہار کرکے اُن کے شخف کو خوش کے ساتھ قبول کیا اور یہ پُرلطف وزی گا ڈیسیو دی کنگ "کے برجومشس گیت پر خست میونی۔

اسی طرح سرکارعالیہ کی تقریباً تام جہان خواتین نے معائنہ کیا ہے اوراپی قیمتی رائیں قرر کی ہیں -

یر میسید کنیا باط شالا منو د کی او کیوں کا خاص مرسے ہے، جس میں ہندی انگرزی

اورحساب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس مدرسہ کوسرکا رعالبیر نے جن وجوہ سیختص القوم بنایا ہے وہ اُن ہی کے الفاظ میں حب ذیل ہیں جن سے مذہبی روا داری کے حبذ باہضے بچھے کا اندازہ ہو گا۔ "بندولوكيوں كے لئے جدا كانہ مدرسة قائم كرنے كى مجھے ايب ع صب سے فكر ستى كيونكم میں اپنی رعایا کو ملا استیاز مذہب عزیز رکھتی ہوں ادر فی الوا قع کسی فرماز واکو زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنی رعایا کے مابین مذہبی رواداری یا استیار کوجہاں تک ترقی واصلاح اورانصا وامن كاواسطم بع جائز ركم للكرم صورت مين ماوات فالمركه ناحيا سيئ -إس الحرص طرح مسلمان لاكور كي تعليم من مجي شغف ب أسى طرح بندولا كور كي تعليم بهم وانصلتان ہے اوراگرمیں خاص مزہبی ضرور توں سے مجبور مذہوتی تو کھجی جدا گاند مدرسے قالم مذکرتی اگرجیہ تعليم دونوں كے ليك ايك بى بياية اورط ليقير برہے مگر جونكمد ابتدائى ورجوں ميں مزہبى تعليم كاحقىد زیاد ہ سے بیں لا محالہ دونوں کو ملاکر تعلیم نہیں دی جاسکتی لہذامیں نے اس سال برحبیں جہاں بگرسلم الله تعالی محورز نام سے مورم کرے مندواوا کیوں کے لئے ایک باٹ شالا

اور پھر ہندؤں کے قومی مرسجین سنو تامبر پاٹ شالاکی غربیب لڑکیوں اور لراکوں کے لئے (سأر) سالا مذصرف وظالف كے لئے مفرر كئے اور مندوعور توں كے جلسميں اسپنے خيالات اس طرح ظاہر فرمائے:-

"میں <sub>اس</sub> موقع برایک بات کهنا چاہتی ہوں جو مثا یہ آپ کوبھیمعلوم ہو کہ اس وقت ہندوشا میں جہاں کہیں سند والوکیوں کے باحث الے مدرسے اور میتی خانے انجی طرح جل رہے ہیں اُن کے حالات جہاں تک میں نے دیجیے ہیں یہ معلوم ہواہیے کئور و کی مہت الیاقت اور كومشش نے ان كو قائم كيا اور ترتى دى ہے۔ اكثر عور توں نے تواپنى زندگياں وقت كردى ہیں۔ یہ آپ کی بہنوں کی زنرہ مثالیں ہیں اور مجھ امید سے کر بحویال کی سندوعورتیں بھی تمکی کے ان کاموں میں ایسی ہی ہمت اور کوششش کریں گی۔

میں انسی برائیوٹ اور قومی پاٹ شالان<sup>ک</sup>

وغیرہ کوبڑی عزت کی نظرسے تھیتی ہوں کیونکہ یہ اپنی قوم کی ہمدر دی کا ایک نبوت ہوتا ہو ادراس سے دوسروں کے حوصلے بڑ ہتے ہیں "

خواتین ؛ ہمآراسب کا بیھیدہ ہے کہ اس دُنیا دی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہی اور وہ زندگی ایسی زندگی ہوگی کرجس کی کوئی اہتا ہی سنیں ہے اس زندگی کی تمام ترخوسشی صرف ہارے اُن اعمال پر ہے جن کوہم اس دنیا میں کرتے دہے ہیں ا درجن کوہم مذہبی اعمال

سله به مدرسداگردیدست برداری حکومت کے بعدجاری ہوائی تسلسل قائم رکھنے کی غوض سے اس کا تذکرہ باب ہذا میں مناسب نظراً یا اسی طرح مدرس صنعت وحرفت کی ترقی کا بیان سے - کہ سکتے ہیں گرمیں دھیتی ہوں کہ ہاری پوری قوم فرہی اعمال سے روگرداں ہوتی جاتی ہے مردوں پر ایک ایسی حالت طاری ہوگئی ہے کہ جس سے اس بات کا خطرہ پیدا ہوگیا ہے کہ گردوں پر ایک ایسی حالت کا از عور توں پر بھی پڑر رہا ہے جس کو ہیں نے جائے ایسی حالت کا از عور توں پر بھی پڑر رہا ہے جس کو ہیں نے جائیا انسوس وحرت کے ساتھ دیکھا ہے ۔ بھوبال ہیں اس اٹر کو پورے طور پر جسوس کررہی ہوں۔ اور ہی، وجہ بھی کہ اب سے وسٹ سال ہے ہے کہ ب کے طب کے جلب میں میں نے برات خود فر بہی تقریروں کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ میں نے اکٹر اس بات کا میں میں سے برات خود فر بہی تقریروں کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ میں نے اکٹر اس بات کا میں ہیں ہوئے کہ اس کی ذومہ دادی ہما دی ہی مستحت پر ہے کہ کو نگر جب خیال کہا ہم اور اور ہو اعمال فر مرب سے برگا تی کہ المحال ہوں کی تو لا محالہ اور کی ذولا محالہ اور کی دور کی براہ ہوں گی تو لا محالہ اس میں مرب کی خور کی با برجی یا باب میں دور ہود و کی بابرجی یا باب دی مرب و دھی اگر جب اس میں مور دور کی ہور کی ہور کی بابرجی سے برجہ کا اس میں ضعیف الاعتقادی بھی تھی تاہم وہ روز در نکی ہور کی بابرجی سے اور پی خور مصاف نظرا رہا ہے کہ اکر ذونس میں برائے بابر میں مور دور کی بابرجی سے اور پی خور مصاف نظرا رہا ہے کہ اکر ذونس میں برائے نام بھی خور میں برائے نام بھی خور ہوں باتی نہ درہے گی۔

آج ہندوستان میں کہیں ادر کسی عبد تھی عور توں کی مذہبی تعلیم پر توجہ نئیں کی جاتی اگرمیہ علم ارمنتا کئے اور صوفیا کے بڑے بڑے کے طرافے موجود ہیں مگروہاں بہی بے پر وائی نظراتی ہے ادر زیادہ افسوں یہ ہے کہ وہ قدیم تربت بھی مفقد و ہورہی ہے جواعال مذہب کی پابندی کی ضامن بھی یہ امر روز روشن کی طرح ظا ہر ہے اور کسی دلیل کا عمان نئیں کہ وہنیا کی گاڑی ہان ہی در در بہتی سے جو مُرد اور عورت کے نام سے موسوم ہیں اگر ایک پہٹیر بکا رہوگیا تو ہی در بہتی سے کہ یہ کا طرح بی اس کے وہ تمام قابلیتیں اور صلاحیتی جو مردوں میں ہونی جائیں عورتوں کے ساتھ جو مردوں میں ہونی جائیں عورتوں کے ساتھ بھی صردوں ہیں۔

اسلام نے مُردوعورت دونوں کومساوی طور پراعمالِ مزمیت مکلف کیا ہے اور کیمیشہ عور توں نے ہرموقع پراور ہرحثیت سے اسلام کی عظیم الشّان خدمتیں انجام دی ہیں انھوں نے اسٹ عرتِ اسلام میں بھی حصّہ لیا ہے اسلام کی حفاظت میں بہی وہ مَردوں کے دوسنس بروسن ہیں۔ سیاسی خدشتیں بھی کی ہیں اوران کے علمی کا رناموں سے تو الحُخ اسلاً) کے ادراق مزیّن ہیں وہ علارہ علوم کے تفییر صدیت و فقہ میں ہنایت کا مل گذری ہی جب س کا سلساء جبدِ سالت سے ہی قائم ہوگیا عقا خود کا شانہ نبوی سے اس کی مثال قائم ہوئی ہی ۔ انہات المومنین ادر بعض دیگر صحابیات سے مکر ثرت روائیس منقول ہیں وہ صاحبِ فتو کی تھیں اور فتوے دیا کرتی تھیں ۔

بہت ہی ایسی خواتین گذری ہیں جن کے درس میں علاوہ عورتوں سے بڑے بڑے م متاز عالم شریک ہواکرتے سفتے او یعض خاص طور پر بلاکسی معاوضہ اور نفع کے عور توں کویڑھایا کرتی تھیں -

عبد رسالت ادرع برصحابه کے بعد حب کداسلام کا دائرہ دسیع ہوا اوراسلامی فتوحات کا سیاب مشرق و مغرب تک بہنچا تواسلام کی تام خوبیاں بھی اِن مالک میں بہنچیں۔ بیصیحے ہی کہ سلما نوں نے تلوار کے زورسے اکثر ممالک کو منزکر یا لیکن اسلام نے اپنی تعلیم اسینے اخلاق و محاسس سے دِنوں پرقبضہ یا یا۔ اسلام ہمیشہ تعلیم اوراشا عب علیم کا زبر بہت حامی رہا ہے۔ قرآن مجید کی تمام تر تعلیم علم " پرمینی ہے۔

چد ریالت سے تیرجب تک ملمان خاسس ایرام سے آراست رہے ملم کی نشروا شاعت اُن کا آولین مقصد رہا۔ آج لورپ جو کمی فضل دکمال کا گوہر آبرارہ اُس اُس نشروا شاعت اُن کا آولین مقصد رہا۔ آج لورپ جو کمی فضل دکمال کا گوہر آبرارہ اُس اس کی یہ آب وتاب اسلام کی بی رہین منت ہے جس طرح مسلمانوں کے زمانہ عوج میں مرزین ہوتی تھیں ہے کہ گرم بازاری ادر وفق تھی اسی طرح عورتیں جبی زلویولم سے مرزین ہوتی تھیں ہے مام بائی جائی اور دولؤں صنف اس سے متبع ہے وہ تدنی اور عواشری تو تیوں میں برابر کی نظر کی تھیں ہے تہ امر ہے کہ کسی قوم کا تد اُن ومعاشرت اور کسی قوم کی ترقی آئی و قت میں ہے جب کہ مردوں کے ساتھ عورتیں کی نظر کی ہوں کو سے بہم قوم کا لفظ کہتے ہیں تو اس کا اطلاق مردوں بی پرنیں ہوتا کی جبی سٹر کے بول کو دور تنزل مقروع ہوا اور وہ اپنے محاسی سے عادی ہوچلے تو کئی جب ملمانوں کا دور تنزل مقروع ہوا اور وہ اپنے محاسی سے عادی ہوچلے تو ایک جب ملمانوں کا دور قوار میں بھی انہوں نے اسلامی تعلیمات کو لیس پرنیٹ وال دیا توسلان عودتوں کے مرتبہ اور وقار میں بھی انہوں نے اسلامی تعلیمات کو لیس پرنیٹ وال دیا توسلان عودتوں کے مرتبہ اور وقار میں بھی

فن آناشردع بهوا اورعلم كا دروازه مي ان پربندكيا حاف لكايهان ك كه يلضف حصة قوم علم سي محروم بوكميا غير مالك كى حالت سيقطع نظركر كے صرف بندوستان پرہی نظر ڈا لئے کہ اِس گذشتہ صدی میں عور توں کی جمالت کس حد تک بینج گئی گئی میں اورعلوم کا تذکرہ نہیں کروں گی صرف علم مزمب ہی کو لیجئے اس سیج خطانہند وتان ہیں باوجود كيربر حكمه زربي علم كاجر حيار بالرب بوس علمي مركز قائم بوسط ليكن عورتوركي نري نعلىم سيففلت بَرْتَى تَسَىٰ - اورمىي كهور كَى كهربان ابِيحِجُ كرا وراراد تأ ان كومز بهي علم سنے محروم کمیا گیا کہ آج ہم کو وہ عورتیں جو تفسیر وحدیث سسے واقف ہوں اس تعدا دہیں بہنیں مل كتير جن كاشمار الكيور برموسك - اگراس طبقرس مزيج تعليم مي موتى توجولا نميب نظراً يى ب نظرية اتى شايدان مى كى تربيت سے كھيے تواولاد يا بندمذسب ہوتى اور وه مذہب کی محافظ بن جاتیں کس قدر اضوس اور حیرت کامقام سیے کہ ہاری صنف البيي ضرور رئيك ليم سسےاس قدر بے بہرہ ہوكە كروروں كى آبادى ميں حنيدا فراد بھي نظر نرا بي اس سلط به مدرسه اسلاميه اس برسانقصان كوسى برسى حدثك صرور يوراكرسكا اورم كواميد ب كرماري خواتين مربي تعليم حاصل كرف كويور ختلف طرافقي س أسكى اشاعت میں کوشش کریں گی اور زیادہ تر ہذاہبی معلّمات کے فراکف انجام دیں گی -اس میں شک نہیں کراس مریسہ کے ابتدائی انتظامات میں ضرور قبتیں ہوں گی اورامتدا؛ دُرلیونسلیم صرف ازُ دو زبان ہوگی۔کیکن رفیتہ رفیتہ فارسی اورع بی میں تجيى أثنظام مهوجاككا

اس تقریر کمیسائھ مدرسۂ حمید سیاسلامیہ کا آغاز ہوا اور ایک سال کے اندر اسیدسے زیادہ لڑکیاں دہ خل ہوگئیں لیکن بیات ائی تعلیم کا درجہ تھا۔

سرکارعالب کے نا نوی تعلیم کا جرابھی ضروری تھو فرمایا کیونکہ ابتدائی درجہ کی طالبات کے لئے کئی کئی بسس انتظار کی ضرورت تھی کہ وداس طمح نظر بینجیں اِس کئے سرکارعالمیہ نے اُن جیند لوا کیوں کا انتخاب کیا جفوں نے بول پاس کرلیا تھا۔ بھڑا نوئے لیم سرکارعالمیہ کے اجراء کے لئے اعلی خرت اقدس فرما نرواسئے بھو پال دام اقبالہ کی سالگرہ کا مبارک موقع

انتخاب کیاگیاہو، اردیج الاوّل سلام الله = ﴿ بَمْرِ عُلَامَ کوایک شا ندار طبسی جاری ہوئی۔

ام شا نداول بر مافتتا کے اسم ہے سرکار عالیہ کی صدارت میں جلسہ کا آغاز ہوا۔ سبب مدرسہ کی ہتمہ نے تقریر کی جس میں سالاند دپورٹ اورطالبات کی تقداد وغیرہ کے بعد حضور سرکار عالیہ سے درخواست تھی کہ آج تبرکا لڑا کیوں کا پہلاسبق خو دصفور پڑھائیں جس کے جواب میں سرکار عالیہ لئے ان طالبات کی ہنایت موئز طراقیہ سے وصلوافزائی کی حفول نے ملال باس کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ انٹرانس کی بڑھائی سنر وع کرتیں یا تعلیم خم کرکے گرکے مثا غل اختیاد کرتیں علم دین ماصل کرنے کوسب بڑھائی سنر وع کرتیں یا تعلیم خم کرکے گرکے مثا غل اختیاد کرتیں علم دین ماصل کرنے کوسب برتر جے دی لیکن سب سے زیادہ مؤثر حضور محمد وہ سے سے متاباری قوم ہیں کوئی محرّف مفتر، عالم ، فقیمہ خالوں ہوتیں کہ وہ اس مبارک تعلیم کا آغاز کرتیں ہو

اس کے بعدم مانوں کو کھی سائنیں کے بجربے اور کرشے دکھائے گئے۔

ای بر مرکارعالی کا درس فرمی است البخان کا بہلا مبت دے کر ایخیں است علم بیل البخان کا بہلا مبت دے کر ایخیں اپنے علم بیل کرنے کی تاکید فرمائی۔ اس سبق میں نواب گوہر تاج مبگی عابدہ شلطان میں ماحبدہ سلطان میکی وابعی ساخی میں نواب گوہر تاج مبگی عابدہ شلطان میں ماحبدہ سلطان میکی وابعی ساخی میں مغربی تقییں ۔ یہ ایک ایسا نظارہ تقاجی نے فلفت المئے میں منز کہ تھیں ۔ یہ ایک ایسا نظارہ تقاجی دیکھی تالعم اسے فراموش منیں کر سکتیں کہ ایک طبیل النتان خاتون جس نے منصر شہود بچاہوہ گراہتے ہی اس وقت ماک نہتر مبہاریں دکھی ہوں اور جس میں مرکبی بیس مرکبی بیس مال چرشاہی رہ جبکا ہوا ورجی نے وہ چرشاہی خود اپنے دست مبارک سے ایسائی خود اپنے دست مبارک سے اپنے فرزند دلبند (جس کو فطرت نے روشن ضمیری ، میدار مغربی محب الوطنی حبیص فات

که اقتباسس از دوکراد مرتبه لبقین بگیم ماحبه استانی مرک جمیدیه -که سرکارعالیه کی مُصنّفهٔ کتاب- کامجموعہ بنایا ہو) کے سرمبرد کھ کراپنی زندگی ملک وقوم اور فدمب کی خدمت کے لئے وقت کردی ہوایا ہوں کے میں اُم المونین حضرت عائشہ صدلقہ رضی اللہ عہد بنائی سنت کو اس طرح اداکرے کہ طالبات کا ایک حلقہ ستاروں کی طرح اس کے گر دم وادر و دائن پر ماہ کامل کی طرح صنو فضاں ہوخو شا نصیب اُن لڑکیوں کے جفیس سرکارعالیہ کی شاگردی اور شہر اویوں کے ہم بن بی ہونے کے عرب میں مونی ۔ ہمونے کی عرب حاصل ہوئی۔

اس کے بعد جار لوگیوں نے ایک صف میں کھڑے ہوکر سورۃ انناس کو قرأت اور خوال کانی سے تلاوت کیا ادر یہ دلجیب اور مبارک جلسختم ہوا۔

صنعت وحرفت أناف الإسراك علاوه عور تول كے لئے ايك مدير مركار عالمي مدير مركار عالمين عدير مركار عالمين كے الفاظيس يو كے ا

"وہ جاہل اور بے مُہنر عورتیں جو وارت اور والی منہ ہونے سے اپنے اور اپنے بجوں کے گذارہ کے ساتھ محتاج ہو کراپنی زندگی بے انہتام صیبتوں میں بسر کرتی ہیں در اسل سبہت زیا دہ قابل رحم ہوتی ہیں اور ایسی عورتیں اس طبقہ میں اکثر الم پئی جاتی ہیں جن کے مردوں کا دارو مدار محنت ومزدوری یا ملازمت پر ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ مَر دوں کے مرنے یا ناقابل کار موجائے کے بعد کثیر العیالی کے سبب
کوئی اور ذریعیہ روزی کمانے کا باقی نہیں رہتا۔ اس لئے مجوراً گرسٹگی اور فاقد کتی ہر داشت
کرنی بڑتی ہے جس کا بینتیہ ہوتا ہے کہ بنی نوع انسان کی ایک بقد داد کثیر یا توجرا کم بیشیہ
ہوجاتی ہے یا فاقد کشی کی صیبتیں اس کوموت کے کنارے کھینچ کر ڈالدیتی ہیں۔

بحوبال بین بھی است ملی بے نہز عود توں کی کمی دیمتی لیکن ان پر وہ معرت بیں نہ تھیں جو عام طور پر دو مسری حکد بائی جاتی ہیں ادراس کی وجرصر ف زنانہ حکومت کی فیاضی اور ہا انتیا فواب قد سید بیگیم اور والد کہ کمر مدسر کار خلام کال کی وہ اعلیٰ اور شہور فیاضی ورحمد لی تھی جس کی یا دیہ شیر باتی رسید گی مگر فقر و فاقد کو کسی فیاضی فیاضی نہیں دو کسکتی اور نہ دادو و دس من می اور دادو درہن وہ ملی صیبتیں جوافلاس کا نیتجہ ہیں ڈورکوسکتی ہے کیونکہ است سے کی فیاضی اور دادو درہن

سے ذرگ اپنے آپ کوخود کمتا اور اپاہیج بنا لیتے ہیں اور معامش کا بارخزانہ برڈ النا چلہتے ہیں اور بہی سبب تھا کہ میں نے ریاست میں ایک بڑاگروہ اس قسم کی عور توں کا پایاس کے مجھے خت ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اور اصلاحات کے ساتھ اس طبقہ کی بھی اللہ کروں تاکہ آئے دن کی صیبتوں میں کچے تو کمی ہو میں نے بعد پال کی الیہی عور توں کے لئے ایک ایسا مرسے جس میں ضروریات روزم ہیں کام آنے والی چیزوں کی سفتی ہم دی جائے قادم کرنا بچویز کیا تاکہ وہ اس میں صنعت وحرفت سیکے کر کھیے نہ کچے اپنی مدکر سکیں۔

ی نبارک واعلی خبات ہدردی دراس ورت خداو نری ہیں جن سے خوش قسمت مخلوق ہی ہمرہ مند ہونی ہے۔ وقتاً فوقاً اس اسکول کو ترقی دی گئی اور کا لاکا عمر ہیں الملحضرت فرما نروائے ہوں مند ہونی ہے۔ وقتاً فوقاً اس اسکول کو ترقی دی گئی اور کا لاکو میں وسکتاری کے سلسلہ کو وسیع کیا گیا، نفت اسٹی، مصوری حنبی و با پانی نفتش ولکار، حمر طرے کے کام، صابون و کو ارائی قتل و معت دی گئی ۔ سائیٹ فلک طربی ہے۔ اجار، حبینیاں، مٹھائی نبانے کے لیے خاص شعبہ کھولاگیا مختلف مدارس کی طالبات کے لئے حفظائی حصت ، کیوں کی خبر گمری ، خاتمی تنا دوادی اسکیم قیام اندن کے ذمانہ میں سرکارعالیہ عام تندیسی ، گرل کا کنٹ اور ایم بولنس کا اضا فہ ہوا۔ یہ اسکیم قیام اندن کے ذمانہ میں سرکارعالیہ کے میش نظامتی ۔

یه اسکول اور پرانکیم سرکار عالمیہ کے اُن حذبات عالمیہ کے نظم ہر ہیں جن کو حضور محدو حسانے بایں الفاظ اِس موقع بینطا ہر فرمایا تھا۔

کون آکار کرسکتا ہے کہ انسانی مصالب میں سے زیادہ مصیبت افلاس ہے اور اندائی میں اس صنف کا جو بے کس وبے بار و مرد کا رم واس سئے یرسب سے بڑی کی ہے کہ ان کی مصیبتوں کو دُور کرنے کی کوششش کی جائے۔

اله اگرچسسد کارعالیہ نے اپنے زمان حکومت میں اس انسٹی ٹیومشن کے لئے گراں قدر اماد منظور فرمانی کھی تیکن اس کی توسیع کے لحاظ سے اعلی ضرت فرماز داسئے بجویال نے اس موقع بیری کا فراسے اعلی ضرت فرمانیا۔ روب پر الان کا اور اضافہ فرمایا۔ ان مدرسول کو بیشہ دیاست کی معزز مہمان خواتین جو تقریباً ہر قوم ولگت کی ممبر ہوتی ہیں اسے سمارہ طریقوں پر معائنہ کرتی رہتی تعییں جس سے معائنہ کا منشا بخوبی خاص ہمانوں کی آمدے موقع ان مہمانوں کے باتھ سے انعام بھی تھیے کرائے جاتے ہیں۔ اکشرخاص ہمانوں کی آمدے موقع پر خاص اہمام بھی ہوتا ہے۔ اسکول کی بڑتے کلف سے آرائٹ ہوتی ہیں۔ ایڈرسی پیش ہوتی ہیں۔ ایڈرسی پیش سے آرائٹ ہوتی ہیں۔ ایڈرسی کی جاتے ہیں۔ لوط کیاں ایک ہم تسم کے لباس میں ہوتی ہیں۔ ریسٹیت ہوتے ہیں۔ از دو' انگریزی کی ظمیر نمائی جاتی ہیں۔ غرض ان تمام باتوں میں مدرسہ کی تربیت و تہذیب کا ایک خاص انٹر معائنہ کرنے والوں کے دل پر ہموتا ہے۔ ان مدرسوں کو اورضوصاً سلطا بنداسکول کو معزز وزیٹروں کے استقبال کے متعدد موقع مل جکے ہیں جن میں لیڈی نمنو میں میر کو گئی ارون ، بیگم صاحب جرو، مہاراتی ہیں۔ بیڈوکو یا ایک ایک میں اور خالی ایک کا میں اور خالی اور کو کا ایک اور خالی اور کو کا ایک کے ساتھ سرکور عالمیہ بیں۔ ان خواتین نے ہمیشہ اسکول کی تعرف اور لوگ یوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ سرکور عالمیہ ہیں۔ ان خواتین نے ہمیشہ اسکول کی تعرف اور لوگ یوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ سرکور عالمیہ ہیں۔ ان خواتین نے ہمیشہ اسکول کی تعرف اور لوگ یوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ سرکور عالمیہ ہیں۔ ان خواتین نے ہمیشہ اسکول کی تعرف کی اور جوان سب نتائی میں میں میں جو تیں۔ کے ساتھ سرکور عالمی ہیں۔ ان مواس خواتین سے جوان سب نتائی میں میں میں میں میں میں ہمیں۔ کی اس فیاضا نہ ہمیر دی کا اعتراف کیا ہے جوان سب نتائی محسد کا سرحتی ہوں۔ کی کی اس فیاضا نہ ہمیر دی کا اعتراف کیا ہے جوان سب نتائی محسد کا سرحتی ہیں۔

مركارعاليه كوان مدرسول كيسانة الكي عبيب كانثوق وشغف تها اورحب بوقع بهرتا توسركاري تقريبات ميں ان طالبات كوستر كيكرتيں -اور مجى خود عبى دعوت قبول فراتيں اور لوكياں ابني عقيدت و مجبت كاجہاں تك مكن بوتا بُرجِب ساستقبال كي صورت ميں ايك بُرِلطف میں نظارہ وکھالتیں مسرکارعالیہ تمام طانبات سے ذاتی طور برتعارف کھتی اور شفقت وعطوفت مباول فرماتی مبتی عقیب اور مزصرف مرجوده حالت ملکة ائناده زندگی کے سود و پہیو د کامجی خیال کھتیں ادراس من اگرضرورت بوتی تواسینے اثر کوبھی کام میں لاتیں۔ وط اجن زماند میں کیسر کارعالیہ زنانہ اشاعت تعلیم اور مدارس میں اور کیے ل وربارا ورباري زياده وخل موك كي كوسشش فراري تقين اور مركونة ترغيب ويريس

سے کا سے رہی تھیں توا کے مرتبہ پفس فنیں سلطانیہ اسکول کی طالبات کا انتحان لیا اور تھیر مخصیس طور بران کی حوصلہ افزائی کے لئے ایک زنامہ وریار منعقد فرمایا۔

تقريباً مرالك بين در بارول كوهر دول بي كے سائق خصوصيت معلين سركارعاليات بيث ملك كى عور تول كوهبي الرخنسة مين مشر يكي كوليا اوراسس كو ايني مقام تعسليم كالكيب

انی بوعیت وظمت اورمقصد کی عمر کی و ایست کے لیاظ سے اس درباد کی مثال صرف کار عالمیری کی ذات اقدس سے اُن ی کے دُورِ حکومت میں آوا کم ہوئی۔

الوان صدرمنزل أكره يمبينه أراستدريتا ماكين أس وزخاص طوري أراستكى كي كُنُى مَتَى يَسْتُ نَهْيَنِ اوروسيعَ دالا نول مِن كارجِونِي فرسش او بيني بها قالين بتجيه بوكِ سُتَة سٹنیشین میں سرکارعائیہ کی طلانی کرسی ہی اور اس کے برابر دولون ط**رف بیکمات خان**دان مشاہی

بابروالی سفنشین کی محراوب میں اور مین اس طریز کے سائے اور والا اور میں ومگر معزز خواتین کے لئے بالحافا مراتب اور ملری میں مردسد کی او کتیاں کے واسط بنایت قریزے کرمیاں بھانی کی تاہم مِضْ بَشِن اورصدر دالانول میں اورسه در اول کی کُرسی و عُلَی سُنبری کام کے غامشے پینے سے سے جُلُكًا ب سے مضرفی جان الاول بن الاول بن الدار علق ما قدر افر شمنط كا انتظام كيا كيا اور انواح دا تسام کے تازہ فواکداور مندوستانی وانگریزی مطالیاں میزوں پر کئی گئی تحییں مدرسہ كى مېتىمەكى طرف سے پانچ سوالونلىش كارۇ اراكين دمىززىن عهده دارون كى خواتين اورلىين ں ٹیرنر کے :ام جاری کئے گئے تھے۔

سرکارعالیجب ابنی کرمی پینگن موگئی و نهتم یدرسد نے اجازت حاکل کرکے مدرسہ کی سالاند ر پورٹ ٹنائی ۔ ر بورٹ ختم مہونے کے بعد سرکارعالیہ نے کڑسی سے ایستا دہ ہو کرا کی بنایت مخصر تقریر فرانی گراس موقع کے لئے اُیک اور تصبیح تقریر بھی ٹرقب بختی جس میں نیتجرامتحان پر مسرت ظاہر کی گئی حتی اور بندونضائے اور ترغیب وصرورت تعلیم نواں پرزور دیا گیا تھا چونکہ اُس دن طبیع مبارک نامراز حتی اسس تقریر کو ایک خالون نے ٹنایا۔

تقریختم مونے کے بعثر تیمہ مدرسے نے ترتیب سے الغام اپنے والی لوکیوں کوکٹارعالیہ نضر میں میشکم الدور کا ملات نے بین میں جور ایک سوائی وجریہ فرال

کے حضو بیں بیش کمیا اور سرکار عالبیر نے اپنے دستِ مبارک سے انکام مرحمت فرایا۔
تقییم انعام کے بعد سرکار عالبی کل کے دوسر سے حصّہ میں تشریف سے کئیں اور تقوش ی دیر کے بعد اپنے معمولی اور سادہ لباس میں نہاؤں کے ساتھ مشرکی ہوئیں اور سرای نہان سے عطوفت شاہا نہ اور الطاف خسروانہ کا اظہار کیا اور نہایت شگفتہ دلی اور اخلاق کے ساتھ اُن سے عطوفت مناہا بنہ اور الطاف خسروانہ کا اظہار کیا اور نہایت شگفتہ دلی اور اخلاق کے ساتھ اُن سے علی موغیرہ کے متعلق باتمیں کرئیں رہیں۔

اجوبال میں سرکار خاص کے ایک انداز مکال نے ملاکہ کا میں عور توں کو طبی امرا ذمیہ ہونے طبی تعلیم وا مدا در اورلیٹری کا بیٹ نیا کا رفیاری کیا ہوگار میں میں کا رفیاری کیا ہوگار میں کا دیا رفیاری کیا ہوگار میں کا میا ہی امرا در کے متعلق سکار عالیہ کی نظر بڑی وسیعے تھی ان مسائل پرصد ہاکتا ہیں مطالعہ اقدس سے گذریں ڈاکٹر اور اطبیا سے کنظر بڑی وسیعے تھی ان مسائل پرصد ہاکتا ہیں مطالعہ اقدس سے گذریں ڈاکٹر اور اطبیا سے اکثران کے امراض پر گفتگوئیں ہوئیں۔ بہت سے ایسے حادثات کا علم ہوا جو محض عور توں کی غفلت وجہالت اوراصول تیار داری سے ناوا قفیت کا نیجہ ہے اس سائے کیو کر کمی تھا کہ وہ دل جس کو اپنی صنف کی ہمدر دی سے مت درت نے ملوکر دیا ہو۔ اِن حالات سے مفتطرب نہ ہو۔

یں نے جباں تک خور کیاس کی وجہ طرافیہ تیار داری سے عدم واقفیت ہوتیا واکو

کو لورب نے بجائے خود ایک مقل فن بنا دیا ہے جس کوعورتیں با قاعدہ طور برحال کرتی ہیں

اور وہ اُمراا ورخوش حال آ دمیوں کے گھروں ہیں نرس کی خدمت بجالاتی ہیں اور چوں کہ

وہ اسی کے ساتھ اور دوسے زنانہ فنون ہیں دستگاہ رکھتی ہیں اس سلے اکثر بچوں کی بروث

وتر بہت بجی اُن ہی کے سپر دکی جانی ہے اس کے علاوہ تمام لوربین عورتیں خواہ وہ کسی درجہ

وتر بہت بجی اُن ہی کے سپر دکی جانی ہے اس کے علاوہ تمام لوربین عورتیں خواہ وہ کسی درجہ

کی بہوں اس کام سے کچھ نکھ واقف ہوتی ہیں اور سے واقفیت زیادہ تران کی قبلیم کانتی جہ

ہوتی ہے اور اللی مرتب کی لیٹریاں اس کو بہایت شوق سے سیکہتی ہیں لیکن مبند و ستان میں یہ وقت ہیں اور یہ عام اور یہ عورتوں کی خرابی کا آخری

اور ترقی پر سبے کہ وہ لیکھورخو و واقفیت بیدا کرلیں اس سئے تمار داری کی خرابی کا آخری

اور ترقی پر سبے کہ وہ لیکھورخو و واقفیت بیدا کرلیں اس سئے تمار داری کی خرابی کا آخری

ہ در سالی منتوکے نام سے موسوم ہوا۔ یا یخ برس سے زیادہ عمر کی لوکیاں داخل کی کی اور کی اور کی کی کی کی کی کی کی کی کا اور حمد اور حمد

اسی اسکول کے ساتھ دانیوں کی تعلیم کا انتظام کیا اور ایک درجہ وکٹوریہ تعلیم کا تنظام کیا اور ایک درجہ وکٹوریہ تعلیم کے اس منظام میں بہت مشکلات بین آئیں۔ انتظام کی تو فوری صرورت متی کیوں کہ ولادت تو روزی ہوتی ہے اور مشکلات بین آئیں۔ انتظام کی تو فوری صرورت میں گیا کہ وہ دائیاں جوموروثی طور پر بیٹیر کرتی ہیں تعلیم کے سے ایک عوصہ در کا دائیا آئیا کہ ایک میں درکاد مقالی نا یہ انتظام کیا گیا کہ وہ دائیاں جوموروثی طور پر بیٹیر کرتی ہیں تعلیم کے سے ایک عور مدرکاد مقالی نا یہ انتظام کیا گیا کہ وہ دائیاں جوموروثی طور پر بیٹیر کرتی ہیں

روزاندلیڈی ڈاکٹرے پاس حاضر ہوکر کچے زبانی تعلیم حاصل کریں اور اپنی لڑکیوں کو ابتداسے کلاس میں دخل کریں ۔ پا ہے سال میں بہت می بیشہ ور دائیوں نے اس اسکول میں تعلیم حاصل کی ور کچیسلسلہ قائم ہوگیا ۔ بیا تنظام نصر ف شہر کے لئے کیا گیا بکیم فصلات سے بھی میٹینہ ور دائیوں کو طلب کرکے داخل کیا گیا تعلیم کے بعد دائیوں کو سند بھی دی جانے گیا اوغیر سندیا فتہ دائیوں کو کام کرنے کی قطعی مجافعت کردگ گئی ۔ اس طرح سے واسے میں دائیوں نے آجی خاصنے سیم عاصل کرلی جن کو اہانہ دفا گئے ۔ اس طرح سے واسے میں دائیوں نے آجی خاصنے سیم عاصل کرلی جن کو اہانہ دفا گفت بی دیئے گئے ۔

دائیوں کے استحان میں ریاست کی لیڈی ڈاکٹر کے علا وہ انگینسی سرجن کو بھی ستریک کیا۔ برضلع میں اور مربڑ سے مقام میں گشتی لیڈی ڈاکٹروں کا انتظام ہوا جو عام حفظا بِ صحت علاج معالجہ اور دائیوں کی گراں ہیں۔

دائیوں کے انتظام سے جس قدر فائدہ عور توں کو ہوا ہوگا اس کا اندازہ وہبی کرسکتی بر ہمکن مردوں نے بھی اس انتشار سے نجات حاصل کی جو جا ہل وائیوں کے باعث ہرگھویں پیدا ہوتا ہے یسر کارعالمیہ اس تذکرہ میں فرماتی ہیں:۔

"مستورات ہند کونی الواقع جاہل وائیوں کے ہاتھ سے بھی کچی کم نقصان نہیں ہنچیا اکٹر فہلک امراض محتورات کا ازارشکل ہوتا ہے امراض محتورات کا ازارشکل ہوتا ہے جو آ اولات کے وقت اور نسانی امرامن کے معالجہ میں ہوسشیار دائیوں کی سخت منرورت رہتی ہے ؟

اغریب بچوں کی برورش اوران کی حت کی نگرانی کے سے سلال عرص افتین سے اللہ مرافعین اللہ مرافعین اللہ مرافعین اللہ مرافعین اللہ مرافعین مرافعی اللہ مرافعی اللہ مرافعی مرافعی

ان انتظامت میں و متا فوقتاً اضافے بیسے استینٹ جان اکیبرلینس کے نصاب میں انتظامات میں و متا فوقتاً اضافے بیسے ا ایپینس کے نصاب کے مطابق لیکچروں کو لازمی قرار دیا۔ اور لیڈیز کلب میں ایک مرتس اسکول قائم کیاجس میں عورتوں اور بجیب کی مہبودی کے کاموں میں فرسٹ ایڈ واکوچر، فرسٹ ایڈ ڈرملین کے

ستشافاع میں اُن کامیاب خواتین کی تعداد مم مانتی ان میں سے فرسٹ ایٹروا کو حرا ور مَّرِلِين كَى كاميابِ طالبات كومينٹ ران ايميونس سے تمنے اورمُرْفَكَ من وسيئے کئے۔ ر المانط حب اختتام جنگ عظیم کے بعد أملستان میں عور توں کی مربی خدمات کی قابلیت کرل کا مطابع است کی تابلیت است کی اور دلیری کی وجہ سے جا تھوں نے اس جنگ عظیم میں نمایاں کی محق۔ گرل گائرا کا نظام قائم ہواتو اسی نظام کے انحت چندسال ہوسے کرمند وسلتان میں بھی پیٹرک شروع بهوني -سركارعاليه ن بجي اس كومفيد يجبكر بجويال مين دائج كيا-ايسكييني قالمُ موني تبس میں حضور محدوجہ نے ایک الحبیب تقریر ایت دکی جس کے اقتبارات ذیل میں درج سے جاتے ہیں۔ان اقتراسات سے اس کڑ کے افادہ ادر سرکارعالیہ کی وسیع انتظری اور کڑ کے کی کامیابی کے متعلق ملبند اور زبر دست مشوروں کا بھی اندازہ ہوتا ہے میں کارعالیہ نے فرمایا کہ: -میں نے گرل گانونگ کی تورکی کوجب سے کرسلی ہی مرتبراس کا نام زبان برا ایسے ہنایت توجداور دلجيي كے ساتھ ديجھا ہے يہ تخريك حقيقت من ايك اليي مروري جيزے كرم كو كو كو كوا كى صحت كوع نيز ركه تا بوكا اوجس كى بيخوانېش بهو كى كدان مين ايك صبح اصول پرمب ائت و تېمت ـ باېمي تېدر دي دا تجاد و ارتباط پيدا ېو اوران صفات کواکي شيم نظام كے تحت مين لا يا باك توليقيناً وواس تركيك كاخرمقدم كرك كاسين في بعدر امكان البيضني مائن يربيشه غوركياب اورس ابيفاد قات فرصت بين تاريخ اسلام كابحى مطالعه كرتى ري بہوں میں ہسکتی ہوں کہ سلمانوں کے زہائہ عروی واقبال میں اور جوٰو اسلام کے وُورِ آغاز

ین سلمان عورتوا به دیماری صحابتیاترم می اینی جن عورتوں نے بارے بول مقبول المرم کے استان میں اس کا اور مسال میں زاند دیکھا اور مسال کی ترقیمیں کومششیں کئیں اس حجا سے ویٹست مہدادی وہمدردی میں۔ ارتباط واقع دیا تاریخی بکڑے مفالیں میش کی ہیں۔

غود مجريان كى الرميخ عور قول كى ان صفات سے مزتين سبے - ايران ميں مجي أير فياز گذرا ہے کوسٹی ان عور توں کی سے بڑی توبیت میں تھی کدان پیر ہست قسم کے اوصاف موجود مون - بنوادين خلفاسط عباسيكي تهم كنيزي سخدت درمست بيتي تغيين با تعيمور بيسكيرين بشرنا كالاستكى بإسباني كالجام بالتج نورتون مشيتعنق مترا اوراس زرايعين بھی تالیک ایشن بخفیقت ہے کرسکطنت ٹرکی کی حف ظنتہ ادرا نہ کی ٹی زندگی ہیں جورتوں كايى زىردستان بى بىيان كالخول فى مردان جاكسانى ما بيور، اوتليول كى يواد كوفوجى ترميب ورود مسلين كرسائق انجام دايس الافاست سلانوا كرسائي بدكوني اجنبى جيز منيس سيد بلكدس تويكهتي مول كريد سرف اسلام بكه برزياء أي قومول كي ترقي ميس عورون كى الخير نعفات كاجلوه نظراتا مصلكن حير طرح أرونياك تام كام ايك نما بطه اور نظام كے سابق زن پارہے ہيں -اس طرح عور توں كے ان او مرا ف كونتفو و ناا و مجليٰ ور منضبط كرف كے عيداصول وقواعد كى ضرورت ب اور بيسي يتى بوں كداسى ترقى كويم گرل كالرك ام سے موسوم كرسكتے ہيں ميں نے بااوقات عور كيا ہے اور اس عور كا ينتجبر تقاكر مدارس مجويال مير بواسط اسكاؤت كراية ين في است على من كرل كالر كونور اين راك سے ادرائيے طرايتوں كے مطابق جارى كيا اور اس سے سى قدر وسيع معيار براؤاب گوهرتان میگم اور أن كی دو نور جمه و همهنون ساحه و شلطان اور العیشلطان كی ترمیت جاری كى بد - ہادستے والے سے اسكول كى لوكى ان كوية ربية مس كر بن ف دى اورجب اين قابل دوست مس رير دُست اس بخريك كم متعلق تبادلهٔ خيال بوا تو مجه اور زيا ده توسبه ہوئی میں سنے براورہ میں مجی ٹی گئی میں اس مخ کی کو دیجھا ہے اور مجھے سرت ہے کہ ہز ہائی نس مہارا مبرگیکوا والی توجداور الجیبی سے وہاں کامیابی ہوری ہے۔ جهال کیسه بیری مسلم انته میں غالباً مہند دستانی ریاستوں میں بیروہ وہ کے موا آی

اورس ہے تو کی جاری نہیں ہوئی اور اس لما فاسے بھوپال کو ہم دوسرے ورحبر برکہہ سکتے
ہیں کیکن ایک ایسے موقع پرجب ہیں آپ کی خوا بہ سے مطابق آپ کی کمیٹی کا پرلیڈیٹ بندا منظور کر رہ ہوں ہجنہ باتیں آزادی اور سفائی سے کہنا اور خاص طور نہیں رحبہ و اور مشکل کی توجہ ان برمبذول کرانا جا بہتی ہوں یہ تو کی جو ہندوستان میں نٹروع کی جا کہ میں کہ تو جہ اس وقت تک عام قبولیت اور کامیا بی حاصل نہیں کرسکتی جب آگ کھ کے ہم والی موزوں ہو سکتے ہیں۔ وہ بجنہ میان ایک یہ وہ سے بہت مختلف ہیں اسکے جو طریقے کم وہاں موزوں ہو سکتے ہیں۔ وہ بجنہ میان ایک میں ہوسکتے ہیں۔ وہ بجنہ میان ایک منیں ہوسکتے اوران ہیں ترمیات ناگزیر ہیں۔

میاں کے راسخ الخیال اور قدیم خیالات کے لوگ جو پرلنے قراعد اور تیم ورواج کے إبند میں وہ یقیناً ان اسریوں کو علی صالہ جاری کرنے سے بھڑ کیں گے۔ آپ تھیں کہ تعلیم ایک ایسا سئلہ ہے جس سے سی کو اختلاف نہیں مہرسکتا لیکن اگر سندوستان کی جدید تاریخ تعلیم پر آپ نظر کریں تو وہ بھی شکلات سے مورنظر آئیگی "

اس نے بور صفورِ مروحہ نے تعلیم نواں کی اُبتدائی شکلات اور کھران کے صل کا تذکرہ کرکے ارست اوفر مایا کہ: -

"اسی سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کو یک کے اجرامیں کس قدر شکلات ہوں گی اگر جبر وہ شکلات السی نہیں کدان پیغلبہ حاصل نذکہ یا جا سکے ۔ تاہم بیقنی سبے کہ یورپ کی کلئیڈ نقل نہیں ہوگئی۔ ہم کو ابنے ملکی حالات کے کا قاسے صروری تغیر و ترمیم کرنی ہوگی اور اس طرح ہم ایک ترمیم کی کا میابی حاصل کر لین گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی دو قت زبان کی سبع اس کر گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی دوقت زبان کی سبع اس کر گئے مام اصول و قواعد انگریزی زبان میں ہیں اور بید زبان سہوزاس و سعت کے ساتھ رائے نہیں ہوئی کہ شل ماوری زبان کے فائدہ حاصل کیا جا سکے اس لئے ہم کو لامحالہ وہ تمام اصول و قواعد سبند و سستانی زبان میں لانے ہوئیگے۔

اسی طرح اب ہم و سیھتے ہیں کہ انڈین ریڈ کراسس سوسائی اور مٹیرنٹی اینڈ حیا کلڈ دلمینیرلیگ نے بھی اپنے دائر او فیض کو اِن ترحموں کے ذریعیہ سے وسیع کرنا شروع کیا ہو۔

اوران رجموں کی بکثرت اشاعت سے۔

میں اس تخریک کے بارا ور مونے سے مایوس نمیں ہوں۔ اس ہیں خود قبولیت کا مادہ موجود ہے۔ کیونکہ دہ فی نفسہ مفید ہے۔ میسلمہ ہے کداگر جیودت اور مرد کی جنس علای ہ ہے گرفتر دت نے دونوں کو ایک ہی نفس یا جو ہر سے بدیا کیا ہے اور دونوں کے لئے انتراکؤ کل الزی ہے۔ وینا کا کوئی کام بغیران دونوں کے اتحاد کے انجام منیں پاسکتا گویا دنیا کی گاڑی کے اور دونوں کے اتحاد کے انجام منیں پاسکتا گویا دنیا کی گاڑی سے یہ دو پہنے ہیں اور جب تک دونوں گروش نہ کریں کے گاڑی منیں جاسکتی اس لئے لا تحالی مور توں کو اس سے می تو کیا تاہیں حصر لینا اور اپنے آپ کو تیار کرنا ملکی بہو دی اور قوم توی ترقی کے لئے لازمی و صروری ہے۔ بلاس خیرین کی بڑجو بن ہدر دی وسر گرمی سے مور توں میں بیٹ سے دروں ہوں ہور گرمی سے میں ہوروں کی دوشتی جب دی سے اور ایک میں ہندوستان کی ان بھی خواہ نیڈ پر نسے امراد کے اس کا کی کہر مرکز کیا کی کامیا بی کے لئے عام خیالات ملکی رسم ورواج اور آریان مال کا کا خل کو کا خری کا مرائ کی کامیا بی کے لئے عام خیالات ملکی رسم ورواج اور آریان درائے کا کی خاطر دی کے نام دروں ہوں کا کو کا خل کو کا خل کو کا خل کو کا خل کا کو کا خل کا کو کا کی کا میا بی کے لئے عام خیالات ملکی رسم ورواج اور آریان درائے کا کیا ظرد کر خاطر دری ہے "

سرکارعالیے نے اس تخریک کے متعلق متعد دکتا اوں کا برطرف کنٹیر ترحمہ کرایا اور پہیشہ اس پر زیال کھی

توجرمبذول رکھی۔

بب بلای میں اور کے بڑفضاا در وسیع باغ میں طبنیاگ دی جانی ہے اور نہایت کامیا بی کے ساتھ یہ کڑیک بار ور مور ہی ہے۔ ساتھ یہ کڑیک بار ور مور ہی ہے۔

النيسس ف وليزلب الريكاب

یوں تو بھو پال میں سرکارعالیے کی زنانہ ہمدر دلوں اورعنایتوں کی بہت سی یا د گاریں ہیں لیکن تام یادگارسے ۔ یہ یادگارہم ایک ماب الامتیازیاد گارہے ۔ یہ یادگارہم ایک ہردلعزیز ملکہ میری شہنشاہ بھم کی ادبین سیاحت ہندوستان کی یادتازہ کرتی ہے جب کہ

وه سندا الاعمى اللحضرت المك عظم كے بجراه بزمانهٔ ولى عبدى مندوستان ميں تشريف لائيں تخييں حضور سركارعاليد في اس كلب كوعور توں كے لئے ايك بہترين زنانه سوسائٹی كے نوبز يرقائم فسندمايا -

مرکارعالیه عرصه سے ایک ایسی سوسائٹی کی ضرورت محسوس فرماتی تحقیں جبیا کہ خود فرماتی میں :-

"بامرسلمہ ہے کہنی نوع انسان کی ترقی وشائسٹگی کا بہت کچھ انصار عروصحبت اور شاکستہ سوسائی پرہے ہوگی اسی قدر وسیع الخیالی پرہا ہوگی اور پہمی وسیع الخیالی پرہا ہوگی اور پہمی وسیع الخیالی پرہا ہوگی اور پہمی وسیع الخیالی ترقی وشائیسٹگی کی بنیا دہے انگلستان میں بھی بھوڑ سے عصب عور آوں کی موسائیٹیاں قائم ہوگئی ہیں ادر اس میں شک بنیں کدائن سے وہاں کی خواتین کوئہا ہیں گران قدر فوائد مالے ہیں تبعتی سے ہند وستانی عورتیں چونکہ تعلیم سے سیا ہیں اسلام موسائی نہوئے کا نفقدان ہیں اِسلام سوسائی نہوئے کا نفقدان پول اور جوج ہوں میں اور ان کی نسلوں پرلطور ور شرکے اس کا خراب نیتے ہمر تب ہورا سے "

مجرحب من فلاء میں حضور میرو صرفیت سی موصوت سے اندور میں ملیں تو پیخیال اور کھی نخیتر ہوگیا اور ان کے نام سے اس سوسائٹ کومنسوب فرمایا تاکہ اس سے عور توں کے تدن و معافقر میں جبر تی ہو اس میں اس نام کی برکت شامل ہو اور ہم شہرخوا تین بھوبال سے ولوں ہران کا نام نا می عزت و محبت کے ساتھ منقوش رہیے۔

سے کا مالیہ نے اس کلب کوعالی منرل میں قائم کیاجو دولمبقوں میں قسم ہے اور میں میں میں ہے۔ میں جیوبی طور پڑھارت کو شاندار بنا دیا ہے۔ صحن میں شخیو کی حجوبی اور خوش منظر قطعات میں جن کی حمین بہت ہی میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور خوش منظر قطعات میں جن کی حمین بہت ہیں کہ کی گئی ہے۔ یہجے کے طبقہ میں اور پنجے اور پنجے درخت ہیں۔ حیانے بچر نے اور خوت امن میں کے میلوں سے لئے وسیع میں دان ہیں اور پر کے طبقہ میں ایک بڑی فراخ بارہ دری تہرم کے ما مان سے لئے وسیع میں دان ہیں اور پر کے طبقہ میں ایک بڑی فراخ بارہ دری تہرم کے ما مان سے

آرامستہ ہے- بردہ کے لئے اولی اولی دلواری میں-

اگرچکلب منظری میں قائم ہوگیا تھالیکن اس کے افتتاح کی باضا بطرر سے منطلہ میں لیا تھا لیکن اس کے افتتاح کی باضا بطرر سے اراستہ کیا میں لیا تھا میں منظرے دست مراک سے اداہوئی۔ اس موقع برکلب خاص طور سے اراکش کی ترکیب نے ایک عجمیب نظارہ پیداکردیا تھا۔

لیڈی منٹو کے لئے باغ کے ایک گوشہ میں آیک ڈرفغتی شامیانہ جارسونے کے مستولوں برنصر باکیا تھا اوراس شامیا نہیں لیڈی موصوف اور سرکار عالیہ کے سئے چاندی کی کہاں گفتیں اور نہا نوں کی کرسیوں پر زلفتی غاشنے بڑے ہوئے سکتے ۔جا بجار وشوں برجسٹریا نشان اور کھر برسے مہوا ہیں اُرلٹ ہے ۔ دکٹوریہ اور کھر برسے مہوا میں اُرلٹ ہے ۔ دکٹوریہ کرس اسکول کی لوگلیاں فیروزی لباس پہنے قطار باندھے کھڑی تھیں تاکہ لیڈی صاحب کی ترس اسکول کی لوگلیاں فیروزی لباس پہنے قطار باندھے کھڑی تھیں تاکہ لیڈی صاحب کی ترس اسکول کی لوگلیاں فیروزی لباس پہنے قطار باندھے کھڑی تھیں تاکہ لیڈی صاحب کی ترس اسکول کی لوگلیاں فیروزی لباس پہنے قطار باندھے کھڑی تھیں تاکہ لیڈی صاحب کی ترب میں میں تاریخ دیا تھی تاکہ لیڈی سے سامی تاریخ دیا تھیں تاریخ دیا تھی تاریخ دیا ت

تشريف اَ وري برِ ترانهُ خن المديد اور دوسري چيزس گائيس -

بہلے لیڈی منوط احبہ مدیث بلطانیس تشریف لیگیں۔ وہاں سے فارغ ہوکر
اپنی صاحبزادی لیڈی ایلی طادہ میں منتوب کا کوئٹ آف اظریم کے سابھ کلب تشریف لائیں بنبلہ
اپنی صاحبزادی لیڈی ایلی طاقو می گئیت ) بجانا شروع کیا معرز ہمان و میز بان دروازہ بربوٹر سے
ان بھویا سے تعارف اور ایک دو باتوں کے بعد آگے بڑیں اورا کی مقام بی عطیبہ کم صاحبہ
ان بھوں سے تعارف اور ایک دو باتوں کے بعد آگے بڑیں اورا کی مقام بی عطیبہ کم صاحبہ
مالوں سے تعارف کے بعد اپنی کرسی بر بھی گئیں۔ وکوریہ اسکول کی لوگیوں نے ترا نہ اور جریفہ کا کیا۔ اور لعبد از اس لمرسی بر بھی گئیں۔ وکوریہ اسکول کی لوگیوں نے ترا نہ اور جریفہ کا یا۔ اور لعبد از اس لمرسی بر بھی گئیں۔ وکوریہ اسکول کی لوگیوں نے ترا نہ اور جریفہ کی کا یا۔ اور لعبد از اس لمرسی بر بھی گئیں۔ وکوریہ اسکول کی لوگیوں نے ترا نہ اور جریفہ کی بھر بی اور شاہی گئی سے اٹر ایس بڑچھا اور لیڈی منٹو نے جائی تقریر
کی کر جریف طیبہ کم صاحبہ لے شایا۔

اس کے بعدرسہ افتتاح اداکی گئی اور کلب کے کمرہ میں سب جمع ہوئے بنواتین کا ہراکسلنسی سے تعارف کر ایا گیا یعطر گلاب، الانجی سے تواضع کی گئی سکر بٹری صاحب نے ہولنسی اور سرکار عالمیہ کو گوسٹے کے ہار مینا سے اور سرکار عالمیہ کو گور سے اور سرکار عالمیہ نے مسرکار عالمیہ نے مسرکار عالمیہ نے ملکہ وکٹور پر

این کامرقع اپنی مرد مرد والد کا اجده اورنانی صاحبه کی تصویری و کھائیں جواس کمرہ میں ویرال محتیں۔ ہرمیز برکھی ہوا تھا کہیں دسا کے کہیں اخبار کہیں بنک بانک کہیں ویسے کھیل ۔ غرض کہ ادھا کمرہ انھیں جبزوں سے جرا ہوا تھاجس سے طلب کی بیٹیت طاہر ہوتی کھی تعید نظاہر ہوتی کھی تعید نظاہر ہوتی کھی تعید نظاہر ہوتی کھی تعید اندا کے سرکارعالیہ ایک میز کے قریب انکیں اور (ہر بابئ نس) میرونہ سلطان شاہ بالؤ سکم صاحبہ اور جبیں جہاں سکم صاحبہ (مردمہ) کے ذوائش کرکے انگریز میں نظیمی بڑھو ائیں ۔ ان دواؤں نے اسی خوبی سے بڑھا کہ ہوا سالیہ مولی نقشی تصویر لیڈی ایلیٹ کو دی اور دبیری دستکاری کے منو لے بھی تحفید گئے۔

دوسل میکلب صرف خواتین بچوپال کی کیجیبیوں کاہی مرکز نہیں سہے بلکہ وہ خواتین جو سرکا رعالیہ کی جہیبیوں کاہی مرکز نہیں سہے بلکہ وہ خواتین جو سرکا رعالیہ کی جہان ہوتی ہیں خواکہی قوم اور مذہرب سے تعلق کھتی ہوں ان کوجی بہاں کیبی کا بڑا سامان منتا ہے اور متاز خواتین تو خصوصیّت سے اس کلب میں میحو ہوتی مہی تمام ولیہ لمارین ہم کی سکمیات جو بجو پال میں بہان ہوئیں اس کلب میں جی تشریف لاحکی میں کیل زنامہ جلسے جرخاص تقریبات کے سب میہاں ہوتے ہیں۔

سرکارعالیہ کی سال گرہ کے دن توخاص دھوم دھام ہوتی تھی۔خا ندانِ شاہی کی مگیا ہے۔ اور دیگرمتار خواتین کی طرف سے اسی کلب میں پارلیاں بھی ہوتی ہیں -

قومی وکی جلسے اور غالباً سندوستان بحریں اس شرای مقصد کے گئے ہی بہالذنا نہ جلسہ مجا اسکا جائے ہی بہالذنا نہ جلسہ مخا بحرائی کا مباہد کے اسلام میں اس شرای مقصد کے گئے ہی بہالذنا نہ جلسہ مخا بحرائی اور بالی مقدار میں جندے جمع موسئے جنگے غلیم شروع ہونے کے قوت کی تائید میں جلسہ کیا گیا۔ اور کا بی مقدار میں جندے جمع موسئے جنگے غلیم شروع ہونے کو قوت بحرائی مقدار میں جند محرائی مقدار میں جند محرائی میں ایس جنگ کے وجوہ واسباب بریحت اور ختالت امور کے بیان کرنے کے بعد سندوستانی سیا ہیوں کی ہمدر دی واعانت کے حبذبات بیدا کئے جنائی اس کا بسانے معقول حصر لیا۔

جورى للكانة كي مزى بفته مين اس مقصد كي الي مينا بازار قام كيا كيا تعاصي

زنانہ ہدارس بھو پال کی د تکاری کی جہزیں کو گئی تھیں ہر مدرسہ کی دوکان کے لئے خبدا جبرا شامیانے لگائے کئے سختے بالائی حقہ میں جو بی دوکان بھی ۔ یہ بازار صبح سے بات کے دئی بھی بابگائی مقد کی روشنی جمارت کو بقعہ از بناتی بھی سربز دختوں کی شاخوں اور تک کھولار بتا تھا اور سنب کو بجلی کی روشنی جمارت کو بقعہ اور بناتی بھی سربز دختوں کی شاخوں اور بھوں میں رنگ برنگ کے جھو شے جھو شے بوٹ اس سے جوٹ سے روشنی کی کوئیں بھیت کے بہاں کھنے میں اس موقع برخس اتفاق سے لیڈی سنن بھی بہ کا عالمیہ بھوٹ کر دلفریب منظر ساسنے کر دی تھیں اس موقع برخس اتفاق سے لیڈی سنن بھی بہ کا عالمیہ بھوبال کا بڑا بھی تھا اور مینا بازار کی رونت ا بینے کمال برگھی مصنوعات کی ترتیب و لفاست خواتین بھوبال کا بڑا بھی تھا اور مینا بازار کی رونت ا بینے کمال برگھی مصنوعات کی ترتیب و لفاست خواتین بھوبال کا بڑا بھی تہدیں بیار میں اور بردہ کا انتظام و تھے کر لیڈی سٹن سے بہلے اس قدر شائیت و مہذب زنا دجاسہ بندوستان میں کہیں نئیں بھیا۔ بھوبال کا بڑا بھی میں بھودیا دوگور کی اس دلچیپ و مقبول عام بھوبی ہیں جودیا مہر الیج بٹی بٹی بھائی تنگ جا کی تقریب ہیں بطور میادگار کی کئی جس کا مقصد پر تھا کہ باز کی میں دو ہیں کیا سے بہلے اس کی تقریب ہیں بطور میادگار کی کئی جس کا مقصد پر تھا کہ بیات کی بیٹی بھی کیا۔ ہوئی میں دو بیل کا بیک بھی فند تا تا کہ بیا ہوئی کیا ب نے بانچ بڑار دوس روب پر کا میں دو بیش کیا ۔ ہیڈدہ بیش کیا ۔

بیده بین بین من دنانه مصنوعات کی متعدد ناکشین اسی کلبین منعقد بهوئی یه بینه شد اطفال (ب بی بی دیک) کے جلسے بھی بیہیں ہوتے بیں گویا ہتر ہم کے زنانه جلسوں کامرکز اسی کلب کو بنا دیا گیا۔ ان مشاغل اور حلبوں کے علاوہ و قتاً فو تتا مختلف مضامین پر تقریبی بھی ہوتی ہیں۔ سرکارعالیہ توعمو ما مقاصد ومسائل نسواں پر بیاں معرکتہ الآرا تقریبی فرماتی تحتیں۔ فرمیلی کے متعلق توجید مہینوں تک برابر ایک ملسلہ قائم رہا۔ ہر ہائی نس جناب میمونہ سلطان شاہ بافر مبکم صاحبہ کی بھی اکثر تقریریں ہوتی ہیں جو ہر کھا فاست طبقہ اناف کے سلئے مفید وموزوں ہیں مشہور مقررہ سنر سروجنی نائی ٹرواور دیگر ممتاز خواتین نے بھی بیہاں تقریریں کیں۔ عام خواتین ہیں شوق بیدا کہ لے

ان تقریروں کامجموعت البنال کے نام سے شایع ہوگیا ہے۔

مہ 9 کے لئے کی مرتبہ تقریر وں اور صعوان کے مقابلے بھی ہوسئے اور کامیاب خوانین کو انعامات عطاكم لحكير

حفظانِ صحت پرورش اولاد اور دوسری ضروریات کے متعلق معلومات بہم بہنچانے کے لي اليدى واكثر وقتاً فوقتاً ليكيريتي بي اورايس ميكيرون مين ممبرخواتين كي مفركت لازى قرار

سرکارعالبیہ نے براہ شغفت کلب میں مرس ژبننگ کلاس کمی جاری فرفا اجس کی قوت وضرورت خود ائس کے نام سے ظاہرہے۔

اس كلب كى ممرخواتين كے لئے خواہ دہ لجا ظامات ویروت كسى درج كى كيوب ند ہوں لازم كردياكيا ہے كخلسوں ميں ان كالبامس سادہ رہے خود سكيات محترم سادہ وضع كميتى ہيں اور بالحكلفانه برتاؤر ستاسے ـ

سركارعالىيەنے اس كلب كومرف تفزيح ولجيبى كا ذريعيرنىيں بنايا بلكى علاعور تول كى ايك مفيدسوسائمي بنانئ اورمشيهاس خيال كوظاهر فرمايا-

جذرى كا الله ميں جب الحاربين سال كره جكوس كے موقع برخوا بين كلب في ايڈركيس بیش کیاہے تو اس کے جاب می حضور مدوحہ نے اپنی تقریمی اسی سوسائیٹیوں ادر کلب کا ا مل مقصد خواتین کے زہرت میں کیا تھا کہ:۔

خواتین اعمدہ سیسائٹ بہشہانسانی احلات کوجلا دیتی ہے اوراگراسی کے ساتھ تعلیم بھی ہوتو نوڑعلیٰ نور مرجانی ہے میں خودمس کرتی ہوں کہ اس کلب نے آپ کے گردہ میں ایک طلیم تغیر سیدا کردیا ہے اور مجھے کوئی سٹ بنیں ہے کرخیاہ رفتارتر فی تیزنز ہولیکن اس سے ایک عد تک تودہ اغراص لیے سے ہورہے ہیں جواس کے قائم کرتے وقت قرار دیئے سکے سفتے اس بات كوهم كهي تحديث النيس جاسية ككلب اورسوسا ئيشيان عموماً كسى اصلاح ياتر في يكي اورعد مقصد كلئے قائم كى جاتى ہيں اور و عموماً ستريفا ند مقصد موت بيں كيكن أكراس كونود ونائش فين وخورمني كامركز نبالياحاسط تووه مقاصد بورسينيين بوسق ملكه بمكس نتائج نطقة بی یا اگر صف سروتفری کابی مقام قراردے لیا جائے اور اس میں ہمدروانہ کاموں کے متعلق تبادلهٔ خیالات نهٔ کیا جائے یاکوئی اور مقصد بینی نظر ندر کھاجا سے تو وہ تضیع اوقات کی عبگہ موجاتی ہے '' حقیقت میں کلب کی بیر دلجیپ زندگی بجائے خود ایک تاریخ کھتی ہے اور سرکار عالمیہ کی مماعی جمیلہ کی مہترین یادگار ہے۔

-----

#### خائشم صنوعات خواتين ببند

مارج سلالا على سركار عاليه في وائين مهند كى نائش معنوعات قايم فرائى جس كوليلم وتربيت خواتين سے بهترين نتائج ميں شمار كياجا تا ہے اورخوائين كواپنى بهرمنديوں اور درتكاريو كوخش ليقگى اور وقعت كے سائة بيلك ميں لانے اور مذھرف اپنى مفيد منت كى داد لينے كم معقول قيمت يا انعام حال كرنے كابہترين موقع حاصل ہوتا ہے۔

اگرچان سے بیلے بی ختلف صوبوں میں جنائشیں منعقد ہوئیں ان میں زنانہ مصنوعات کو بھی جگہ دی گئی اور حنید سال کا نفرنس کے ساتھ ہم دنانہ نائش کا نفرنس کے ساتھ ہم دنانہ نائش لازمی رہی مگر دہ نمائش مسلمان خواتین کی مصنوعات کی بہنی بین الاقوامی نمائش می جس کی بنیا دبھو بال میں سرکا رعالیہ کے دست کرم نے قائم کی ۔
دست کرم نے قائم کی ۔

اگرچہ نماکش کا علان وہشتہ ارصر ف چند اقبال دیا گیا تھا اور میہ مت ایک عظیم اشاکائن کے لئے باکس ناکانی تھی لیکن بچر بھی جو کامیابی ہوئی اس بچس قدر حیرت کی جائے کہ ہے اصل وجیسر کارعالیہ کی امداد وامانت اور ہر ہائی نسٹ ہیونڈ کلطان شاہ بانو بیگم صاحبہ کی تو تقہ تھی جو منتظم کم بلٹی کی رہے بیٹی خامنت نبولی تھیں۔

جاعت منتظمہ میں ختلف فرموں کی خواتین شامل تھیں اورسب نے بوری کجیبی اور محنت و کوسٹ ش کے ساتھ کام کیا۔ نائش عالی نزل کی شاندار عارت میں منعقد موئی محقی جوابی مجبوقی عارتوں جمین بندیوں اور آ، اکتش سے محمل ہے۔ اس پر روشوں کے کرو دیکارٹک کی حبنڈیاں ہما میں لہراتی ہوئی اور سے کا غذے کے بدولوں کی مبلیں منظر کو بہت ہی دلحیب بنار ہی محتیس عارت اور اس کی آرائش بجائے خود نظر اور دہاخ کے لئے فرحت افر الحتی ۔ اس جرب سلیقہ و نفاست سے اشیار نمائشش کرا راست ترکیا گیا تھا وہ اور بحی دلفریب نظارہ تھا۔

اشیارنالٹن کی تعداد (۱۹۲۷) بھتی اور یہ تعداد (۲۹۲) مقامات سے موصول ہوئی کا اس تعداد (۲۹۲) مقامات سے موصول ہوئی کا کتی اس تعداد میں ۱۲ مرابس سے حب میں تین مررسے بلد کا مجویال کے ستھے۔

مصنوعات کے ساتھ الیی ترکاریاں اور کھوکھی رکھے گئے سکتے جوخاص باغات ہو ال کی پیدا وار سکتے تاکہ عور توں کو اپنے خانہ باغوں اپائیں باغوں اور گھرکے اندر کی آرائشش تی ترشیب واسل میہ -

باہر سے بھی جید معزز خواتین تشریف لائی تھیں۔ تقریباً ایک مہفتہ تک بین اکش قائم رہی جس میں کچھ دن مُردوں کے لئے بھی عین سختے۔ سرکار عالمیا وریکی مات اکر چیزوں کو خرید ﴿ اَلَٰ مِنْ اَلَٰ اللّٰ اللّٰ

اس ناکش کے علاوہ متعدد مرتبہ خواتین و مدارس بھویال کی مصنوعات کی مقامی نمائش کے علاوہ متعدد مرتبہ خواتین و مدارس بھویال کی مصنوعات کی مقامی نمائش مقامی نمائش ہوئی تھی جس بیں سنے ہرومفقد لات سے برکٹرت استعماء واللہ ہوئی میں سرکارعالیہ سے اس نمائش میں بیائے تعنوں کے ہمائیت فقاصی کے ساتھ نقدالغام عطافر اسے۔

اسى كلى مضامين كالتحان مت المرهم بهوا أوركاسياب فواتين كومعقول الغيام داكيا-

جدينظت محكومت

سركارعاليه نے سال ہے تم جلوس يرم نظمات المور يونورو بحث فرانے كے لئے ايك بلس برنام مسلم سلم ونسل قائم فرادى بحق جس ميں دونوں صاحبزادے اور اللی عهده داران رہا سخري سخت تاہم تام تر ذمه دارى ذات اقدس ہى رہنى اوراكر فير بيع طريقه برستوره كى الميت كاذبر دست احماس وريلان طبع جمہوريت كى طرف مقا مگراس احماس وريلان كے مطاب بن سخن از بهر مالات ملک کے لحاظ سے نظام حکومت قائم كرنا بہت ي بحيد گروں اور شكلو كا عب ہو ایس لئے تبديل حالت اور وقت كا انتظار تھا جنا نجيلا سال تک بنفن نفيس محنت انها کہ بوتا اس لئے تبديل حالت اور وقت كا انتظار تھا جنا نجیلا سال تک بنفن نفیس محنت انها کے بعد جب وقت آگيا تو سلالاء ميں سركارعاليہ نے نظام حكومت ميں تبديلي فرادى -ايک مجلس ہو اس محلومت ميں تبديلي فرادى -ايک محبل سے قائم كي گئی جس ميں با پنج ممبروں کو مختلف تحکمات فولفن فرائے اور خوداس محبل کی صدر دیں ۔

وضع قوانین کے لئے محلِس واضع قوانین قائم کی جس میں سرکاری عہدہ داروں کے ساتھ

بِلِك و بذريعيه انتخاب ِ الميندكِي كاحق عطاكيا كيا-

جن اگر دیسرکار عالیہ کے پر حکومت میں تحلیق واضع قوانین کا افتتاح نہ ہوسکالیکن مئی سلاقاء میں سٹیٹ کونسل کا افتتاح کیا گیا۔اس کونسل کے افتتاح کے دقت ایک مخصر تقریر میں فرایا:-

تر تیجے ہیئے۔ سندا و رحد حرفی الاص پر دلی عقیدہ اور دلی تین رہا اور سی ہی ہی کھی کہ میں نے حکومت کے دوسے ہی سال ہا وجو دیکہ بہت سی شکلات کا احتمال سے اصول وزارت کو بدل دیا اور اسپنے نظام حکومت میں منفورہ کو ایک ضروری اور اہم ہزو کی تنبیت شامل دکھا۔ اور عہد ختمات کلوں میں عامتہ وسر دار عہدہ داروں اور ضرورت کے کافائے رعایا کے با امر افرا دسے منفورے حال کے لیکن اب اس مثورہ کو ایک وسیع اور آئین صورت میں کا مناس کے نام سے اختیا رکھا گیا ہے جس کا اعلان ہزرائل ہائی ن

پرنس آن د ایز کی تشریف آوری کے موقع پر موجیکا ہے اور آج اس کونسل کا باضابطر افتتاح کر تی موں مجھے قوی مہید دہا کا مل صداقت ضمیر کے ساتھ میری امید و افتتاح کر تی موں مجھے قوی مہید دہا گائی ہوگائی کو اور مامکر رما ایک توقعات کے مطابق اسپنے فرائش کو اور اکرے گی "

اگرجنظام عدالت کی عمر گی بر ابتداسے

ہائی کورٹ اور جرفت کو نیا کو نیام کا تیا ہے کہ کان جدید اصلاحات کے سلہ

میں سرکارعالیہ نے بائی کو رف اور جوڈٹیل کونس کوجی فرمان شاہی کے ذریعہ سے قائم کیا۔

استا 19 عیں ہزائسلینس کا اور ٹیز نگ نے

میں اپنے بیشروں فیضیلت رکھتے ہیں اور چیٹیت فیشن کے تام دُنیا میں شہورہیں۔

افتال کے وقت ہزائسلینسی نے ایک بلیخ ایڈریس ارشاوکیا جس میں سرکارعالیہ

انفیان ونظام معدلت کے مقلق کہا کہ:۔

الروريد بالمراسان اور الكلستان الروريد فراكد النهى اسول برجوبال بالئ كورت كوقائم كيا- بيصيقاً اس طريقه عدل ونظام الضاف كى حزيول كالمترز سي حصديوس كي حزيول كالمتروي ارتقاكا فيتجرب -

یورہائ ن کی بیدارمغزی کی برہایت روشن دلیل ہے کہ آپ فیمشرقی زمین میں عدد ہنری کا بیدارمغزی کی برہایت روشن دلیل ہے کہ کافاسے زمین کو تیار کیا ہے۔ میں عدد ہنری عبدیں کی کاشت کی اور مغربی خصوصیات کاشت کے کافاسے زمین کو تیار کیا ہے۔ ہے جس سے نظا ہر ہوتا ہے کہ یور ہائی نس انفیاف ومعدلت کونظم ونسق کی بنیا دہمی سے معجبتی ہیں ۔

میں علوم کرکے میرادل بے حدمسرور موتا سے اورسیسے وہاغ میں ایک اسیافوا کیفیت پدا ہوتی ہے کہ اور ان کس سے اپنے ہائ کورٹ کا نظام اِس طرح برتا کا کم کیا ہے جس سے کرج اور اور کی کے ساتھ اپنے فیصلے کریں گے اور بغیرکسی کے خوف اور خیال

خرمضودی کے اپنی رائے کا اظہار کریں گے .... یہ جرمضودی کے اپنی رائے کا اظہار کریں گے .... این مسلاحی کا موں پیس ایک ہے جو اور ہائی کنس کے زمانہ محکومت کوخاص املیّا زیخشتے ہیں۔ ایک ہے بیان سے کر بھویال کا یہ ہائی کورٹ ایک مجتمہ کی طرح اور ہائی کنس کی حکومت کے عدل والفعاف نیک نیمی اور تدریر کا مظہر ہوگا۔

قابل خافا بری کے بالمقابل صُروری مصارت اور خزانہ کی رالت ہمیث مخال فنان کی الت ہمیث مخال فنان کی الت ہمیث مخال منان کا فاہرتی ہے سرکا رعالیہ نے خزانہ کو تقریباً باکل خالی بالا مخال دولت اُن کے تردو کھا اور اس وقت جو پر نیان کی مخال کا ندازہ کھی دہی کو دیجی کر سکتے ہیں جو ہردقت اُن کے تردو کو دیکھی کر سے کے جب ریاست بے کو دیکھی کر سے کے جب ریاست بے انہما اصلاحات کی مختاج بھی ، قبط سالیوں کا مقابلہ ہو جیکا تھا تو خزانہ میں ۔ دہیہ کی کس قدر اور کسی ضرورت تھی ۔

طراق کا دسنسرمانی

دفترانشاکی ہمذیب سے قبل زائم تدیم کے طریقے پرتام کا عذات میشتی کے ذرابیہ بیش ہوتے سے ادر ساعت کے بعد جو کم ریا جاتا اسس کو لوٹ کر لیا جاتا اور بھروہ لوٹ حکم کی شکل میں پیخطوں کے لئے دو بکاری بیس بیش ہوتا جس ر ( م ) بنا دیا جاتا - کی شکل میں پیخطوں کے لئے دو بکاری بیس بیش ہوتا جس برسکر بطری کے شعبے میں شعلفت بر دفاتر سے کا غذات آتے ان کا غذات کا احتیا ط کے ساتھ خلاصہ بتیا دکیا جاتا - اور اس طرح ہر دوز ایک بڑی تعدا دکا غذات کی دو بکاری بیس بیش ہوتی عمواً مبح کا وقت ان کا غذات کے ملاحظہ کا ہوتا اسر کارعالیان کا غذات کو ملاحظہ فرانے کے بعد اسپنے فلم سے احکام آکٹر اوقات ایک مخصر توقیع کی شکل میں ہوئے اور بعض وقت ایک مخصر توقیع کی شکل میں ہوئے اور بعض وقت طولانی بھی ہوجائے گرتام جزئیات برحا وی ہوئے ملاحظہ طلاب کا غذات پر فلیگ (نشان) کی از باتا اور سرکارعالیجب ضرور سے جمیں توان ہی کا غذات کو نمیں ملکہ شل کے ہرایک کا غذات کو نمیں ملکہ شل کے ہرایک کا غذات کو نمیں ملکہ شل کے ہرایک

سركارعالكيكى توقيعات بنمايت دلجيب اوراخلاقى وا دبي حيثيت سے كال بوتى تقين اگرىسى معاملەمىي كونى امر دريافت طلب بوتا تواس كوبالمشافند بيش كرنے كاحكم دياجاتا- خاص خاص معالمات جواہم ہوئے ان پر اراکین ریاست سے تبادلہُ خیالات ہوتا اس کے بعد اس خاص معالمات ہوتا اس کے بعد اس مادر کئے جاتے ۔ بھر تام اس ایک مقرر شکل میں سکر بھریٹ سے جاری ہوتے تبادائی الت میں افتدار شاہا ہی منہیں بلکہ دلائل وہرا ہین کی بنا، بڑم و ماً سرکارعالیہ کی رائے خالب رہتی اورجب بھی سرکارعالیہ کے دلائل وہرا ہین بمقابلہ اراکین ریاست کی رائے کے ضعیف نابت ہوئے تو اس کے اعتراف اور اپنی رائے کی دائیسی میں طلق تا مل مذہوتا مگرایسے اتفاقات شا ذوناور ہی ہوئے۔

سرکار عالیجب بمی معاملہ بر تباد کہ خیالات اور کبیف فر ماییں تو اس وقت عورت اور مردکی دماغی قالمینوں کے توازن کا بہایت نا درموقع حاصل ہوتا ایسے او قات میں مباحثہ کالہجر اس قدرتین سنجیدہ اور دوسسے کے لئے وصلہ افر الہوتا کہ آزاد کی بحث میں طلق فرق نہیں اس قدرتین سنجیدہ ایس معاملہ کی تفصیلات کے متعلق اینا نوٹ محریر فر ماکر مجمعے دیں اور تبادل کے اللہ تو کے لئے جہدہ دار متعلقہ یا جینداراکین کو طلب فر مالیتیں ۔

ایک داحد ذات کے لئے گوناگوں اور نوع بر اوع کاموں کا ہجوم اور میکے بعد دیگیرے ان کی میٹی جس قدر دلیمید نظارہ تھا وہ صرف دیکھنے ستے علق رکھنا تھا۔

سرگار عالمی کی سیاست ملی کے ستعلق صرف اسی قد کو شناکافی ہے کہ بیشتر حذبات ترخم سیاست برغالب آجائے گراسی صر تک جہال کک کداشخاص اور دربار کا تعلق ہوتا اور اصول الضاف و تلافی محقوق العبا دیراس کا اثر ندیر تا۔

مرائتی فیصلوں کا آخری ابیل نیف بنونسی عاقت فرماتیں امتیار مقدمات کے الد و ماعلیہ بر برائے العین داقفیت حال کرتنی اور پھر آخری فیصلہ کے متعلق نوط تحریفرانیں۔ جوفیصلہ کی تکل میں مرتب ہوکر پھر الم حظرُ اقدس میں بیٹیں ہوتا۔ اور امضائے شاہی سے فرتن ہونے کے بعدصا در کیا جاتا۔

سرکارعالیہ نے آخری فیصلہ کی ذمہ داری جن وجوہ سے اپنی ذاتِ گرامی برعائد کی ان کوخودہی ظاہر فرا دیا ہے۔ ان کوخودہی ظاہر فرا دیا ہے۔

اگرچگهجی کوئی شخص بینیس کزسکتا که مرعی و مدعا علیه کو راصنی رکھ سسکے مگرجبا ولی الام اس برخاص توجه کرتا ہے اور اپنا خرصِ منصبی جس سے عدل مُراد ہے کامل طور برا داکرتا ہے تو اس کی رعایا کا مِرتنفس خوش رہتا ہے۔

میں پہنیہ اس امرکی کوشش کرتی ہوں اور ہروقت اُس سبتے بڑے آگم الحاکمین سے وُنا رہتی ہے کہ وہ مجھے اپنے اس حکم اِن اللہٰ کہ چاھٹی جا لعندلِ وَ الْاِحْسَسَانِ وابیتا م خری الْفَتُونِیٰ وَ دَینِہُ لٰی عَنِ الْفَحْسَشَاءِ وَالْمُنْکُلِ وَالْدَبُغِیِ الْمَعْیلِ مِیں کامیاب بنائے " ساتھ ہی اپنے فیصلہ میں جند قانون واں عہدہ واروں سے قانونی مشور سے حاسل کرنے ہے لئے ایک اجلاس کا مل بھی قائم فرما دیا تھا۔

اگرچه عدالت لائے انصاف پر ذاتی نگرانی تی تاہم بیاب ویمائیوٹ دونوں طریقوں سے حکام عدالت کو ہمیشہ عدل وانصاف کی طرف متوجہ کھتی تغییں اور ایک لیح بحی قلبِ مبارک نصل کی ذمہ داری کے خیال سے خالی نہیں ہوا۔

 كارفرما تخا- انفول نے ہنایت مؤثر طریقہ میں خطاب کیا کہ :۔

"سے حکام عدالت! میں انصاف وعدل کے فلسفریہ میاں کچے کہنائیں جاہتی لیکن جب کہم ایسی عادت کے افتتاح کے لئے جمع ہیں جہاں میری دعایا تضمت کے نفیطے مہوں گے جن کا افراس کی جان کا مال اور آبر و پر بعوگا تومیراول کسی طرح یہ گوارائیس کرتا کوس بس مسکل ترظیی خاموشی اختیار کروں میں آب سے صرف چند جلوں ہیں یہ کمنا جاہتی ہوں کہ و نیا میں بہم ایک ایسا فرض سے جس کی بجا آوری میں کوئی قرت وطا قت حاکل میں ہوتی اور کوئی اور کا کوئی اور کا فراس کا نصب اور تعصد صرف افتیا اور کوئی اور حاکم کے ضمیر کوم خلوب نمیں کرسکتا کیونکہ اس کا نصب انعین اور تعصد صرف افتیا ہوتا ہے۔

کوں نہ اور حب بات کو دلینی گواہی دینی ہویا فیصلہ کرنا بڑے) قوگو (فرنی مقدم) اپنا قرابت مندہی کیوں نہ ہوانس ماری کو ساتھ ہو) عہد (کر چیکے ہواس) کو بیراکر و بیمی وہ باتس جربکا میک کو صدا نے حکم دیا ہے تاکیم نصیحت بحراو۔
میم کو خدا نے حکم دیا ہے تاکیم نصیحت بحراو۔

سلف مینی اگرفیصل کم رو توانی میں انصاف تحرائے فیصلہ کرناکیونکہ انتہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سلک (بینی ) اور جب حکم کرومتم درمیان لوگوں کے یہ کہ حکم کروساتھ انصاف کے۔ عالے العاف بیں سررم بیں "

تنظیم جدید کے بعد چونکہ کا مُقیم ہوگیا اوٹیرالمہاموں کے اقتدارات واختیارات بڑا دیکے گئے سے اور سیار کی اس کئے سے اور سیار کی اس کے سے اور سیار کی اس کے سے اور سیار کی اس کے معرف کر ہے ہوں سے بہلے بھتی تاہم مقامت امور سرکار عالمیہ کی رو لکاری سے طے ہوئے سے مثیرالمہاموں اور کوشل کی کارر وائیوں بہت توجہ کھتی تقییں اور احکام اخیر صادر فراتی تقییں یعض اوقات بحث و تبادلہ خیالات کے سئے مشیرالمہام یاسکر بڑی رو کاری سی طلب کے لئے حاضر ہوتے مسیفہ سیاسیات کا تعلق کئے جاتے یا وہ خود کسی معالمہ میں استصواب کے لئے حاضر ہوتے مسیفہ سیاسیات کا تعلق بالکلیہ ذاتِ خاص سے تھا اور جن و کار خاص سے تھریر فراتی سے ۔ تمام کاغذات غور کے ساتھ ملاحظہ فراکر علی احرام کا مراحظ مولی خاص سے تھریر فراتی سے سے مقاربہ کے ساتھ ملاحظہ فراکر علی احرام کا مراحظ مولی خاص سے تھریر فراتیں ۔

سرکارعالیہ میں کہ مال کرہ صدرتنی کے دن یاکسی اور موقع کے کیا ظاسے مو ما در بار اللہ می معقد فر اق کھیں۔ حرب اللہ میں دربار ہی معقد فر اق کھیں۔ ہرطبقہ کے معززین واعیان جمع ہوئے گئے اور اپنے انڈ وغطمت کے کھا ظاسے یہ دربار ریائت ہم معززین واعیان جمع ہوئے گئے اور اپنے انڈ وغطمت کے کھا ظاسے یہ دربار ریائت ہم موجد کیا گار کے انگار نظاہوتا کھا اگر جہ اس کی خطمت وجلال کی تصویر نفطوں میں نہیں کھینے سکتی تاہم کو گفت سوائح کی کوشش ہے کہ ناظرین کسی طرح ایک دربار کی ملکی سے جبلک کھینے سکتی تاہم کو گفت سوائح کی کوششش ہے کہ ناظرین کسی طرح ایک دربار کی ملکی سے جبلک درجار کی ملک سے جبلک درجار کی میں میں دربار ساطانی کی تصویر پھرجا سے۔

دھ میں اور میں برکر کے سب بیسے جئیم صور کو داکیجے اور دیکھیے کہ الوان میں دفور سے المبند دالان ہیں جن کے سب بیسے جئیم صور کو داکیجے اور دیکھیے کہ الوان میں دفور سے بدر جہ خایت اراستہ وہر سے سب جن کے سب اور تمام ارائٹ میں مذاقی صبح کی جادہ کری ہے سنر کار دربار کے لئے خوبصورت اور فایس کرسیوں کی قطاریں اس ترتب سے مرتب ہیں کہ ان پر جلیھنے والوں کے خوبصورت اور فایس کرسیوں کی قطاریں اس ترتب سے مرتب ہیں کہ ان پر جلیھنے والوں کے جہرے تحت کی طوف رہتے ہیں اور جن کی مکیساں وضع اور کسل کے سرسری نظر سے دیج ہے تو موالان کے سرے بیا قاعدہ اور خوب کے دُستے دؤر ویہ کھڑے ہیں اب ذرا آگے برط ھے تو دالان کے سرے برایک خوست خاسخت سے اور محت برایک مُرضع طلائی کُری

چور در برم بینل کے گار ڈ آف آر معن بستہ کوا ہے اندر گام بول عبد ہ اور ایک باب اور طوی آفید اپنی اپنی دیدہ زیب در دیاں پہنے ہوئے توکیب لطانی کے سائے تیم براہ ہیں اور سائے گیلری میں ہائی اسکول کی اعلی جاعوں کے طلباء کی صف ہو دبیع ہے دربار کے گل صف ہو جیز رہا دگی ہیں رہی ہے باوجو داس سادگی کے یہ ایون دقار عظمت و رجاہ و حقول ہی ہرجیز رہا دگی ہیں رہی ہے باوجو داس سادگی ہے یہ ایون دقار عظمت و رجاہ و خلال کی تصویر ہے اور جاروں طرف ایک پڑا اثر خاری جیائی ہوئی ہے اور آخر اس پڑظمت خاری اور کون کا خاری ایک بالے کی گوئی ہے کہ و حقیک و قت بربایں خاری اور کو خاری ایک تابی نیا لولی ہے کہ دو سے اور پر نقا ہے جس میں جال صلورہ اور در ہوئے ہی تمام جمعے میر دو تعظیم کے لئے کوا ہو جا تا ہے بلائی حس میں جال سے ہیں ہور در ہوئے ہی تمام جمعے میر دو تعظیم کے لئے کوا ہو جا تا ہے بلائی کے لئے کا دوا آف آنر میں حرکت بیدا ہوئی ہے اور مینیڈ مجویل اپنچ میٹر دع کر دیتا ہے۔

میرکارعالیہ کے جب و اور در ہوئے ہی تمام جمعے میر دو تعظیم کے لئے کوا ہو جا تا ہے بلائی میں میرکارعالیہ کی بیا اور فوجی انداز سے دست ہالی نی بیٹائی اقد س بھاتا ہو گویا ان کی سلامی کوفیول فرائی ہیں بھر آم ہے ہی ہی اور فوجی انداز سے دست ہالی نی بیٹائی اقد س بھاتا ہو گویا نوان کی سلامی کوفیول فرائی ہیں بھر آم ہے ہوئی بڑھ سے تو ت تا ہی کی طرف حاضرین کا سلام کیوں ہیں اور اپنی طلائی کرسی پر رونی افر در ہوئی ہیں۔

موئی بڑھ سی ہیں اور اپنی طلائی کرسی پر رونی افر در ہوئی ہیں۔

جندمنط تک ایک بڑا ترخامونی مجرطاری ہوجائی ہے کچھ عرصہ گذرنے کے بعد سرکارہا ہے کہ طری ہوتی ہیں اور اپنی دلا ویز و قار ایز تقریب شروع کرتی ہیں سرکار عالیہ کے انداز تقریب کھڑی ہوتی ہیں اور اپنی دلا ویز و قار ایز تقریب شام کی انتہ کہ میں میں کارعالیہ کے انداز تقریب کے ہوم میں ختم ہوگئی تواعیان وارکان ریاست کے جمع میں ختم ہوگئی تواعیان وارکان ریاست کے جمع میں نذر بہت کہ حرکت ہوئی سب سے بہلے سرکارعالیہ کے والامرتب نور ہین میں ندر بہت کے اور کو جسم میں ندر بہت کے اور کا میں ندر بہت کے ایک حرکت ہوئی سب سے بہلے سرکارعالیہ کے والامرتب نور ہیں میں ندر بہت کے اور کی اور کی اور کی بیاب سے بہلے سرکارعالیہ کے والامرتب نور ہیں ہوگئی اور بیٹ میں ہوگئی ہوئی ہوگئی ہوئی ہوگئی اور بیٹ ندر بہت کی بیاب کا دولت میں ہوگئی ہوگئی اور بیٹ ندر بہت کی اور بیٹ ندا ندر بہت ندر بہت کی بہت کہ ہوگئیا۔

عطائے خطابات اگرج فرماں روایان عبوبال ابنے ملکی و فوجی عہدہ داروں اور ارکان خالا عطائے خطابات الوخطابات دیتے سے سکے سکین سرکار عالیہ نے عمدہ داروں کی خدمات کے اعترات المتحسلة ميلككم كرف والول كى اعتراف ضرمات اوروسلدافزانى واعز ازك الحري خطابًا كاسلىلة فايا-

سرکارعالی اوصاف کے اعترات میں ہزامیر لیج بٹی کنگ ایڈور ڈائھتم نے خطاب جی، سرکارعالی اور ڈائھتم نے خطاب جی، سی ائی ای سے متاز فریا یا اور اس خطاب کا متغر ہزرائل ہائنس پن اف ویلز (شہنشا جارج بیخ قیصر ہزند) سے عطاکیا۔

الم الم عبورى العلام يرتبى اليكن أليكن ألى كور الملاح ين دربار كار فين كروق رسى أن المارة من كروق رسى أن المارة من المارة المارة المركادة من المركادة المرك

آخرالذکرخطاب فوجی آغزاز کا ہیے جو ملکٹِ عظم قبصر ہبند کی جا نب سے فوجی امدادوں کے اعترات کی نشانی ہے۔

ُونیا کے حصری ان تمام اعزازات وخطابات کے لیا فاسے تناید ہی کوئی خاتون سرکار گاہی کی ہم سری کا وہ کا تون سرکار گاہی کی ہم سری کا دعویٰ کرسکے اور حقیقت اور ہے کہ جس طرح حضور مردوحرا پینے کما لات وفضائل کے لیا فاسے فرد فرید ہیں اسی طرح اپنی شہرت وظمت اور اعزاز واحترام کے اعتبار سے بگائہ دوزگار ہیں -

\_\_\_\_\_

#### شابى مهمان اورسف بإنه مهمان نوازى

سرکارعالیہ کے عددِ حکومت میں والیسرا مان وسید سالاران افواج ہنداور شہزادہ وقی ہد سلطنت وگورنران صوبجات اور اکثر ممتاز لوربن لیڈیز آور نظین اور سندوستانی روساء اور شہر ہنے جہان ہوئے اور سسرکارعالیہ نے نہایت اولوالعزمی اخلاق اور فیاضی کے ساکھ بھینہ جہائی ازی فرائی اور اپنے مغزز مہانوں کے قیام کو ختلف سم کے مشاغل و تفریحات سے دلجیب بنایا۔ ریاستوں کے جہانوں میں ویسرایان سنداور سیدسالاران عظم کی میز بابی ایک حساص آئیت کھتی ہے اور ہمان ومیز بان کے مذاق طبیعت کے لحاظ سے اس موقع پر مختلف ہم کی تقریبات انجام دی جاتی ہیں اور ہمانوں کے قیام کو خوشگوار بنانے کے لئے انتظام ہوتا ہے ریاست کی طون سے اسٹین آراستہ کیا جاتا ہے گاروا ہون نہ زملامی کے لئے صف بستہ ہوتا ہے اور جانوں کے لئے فوجی وستے حاضر رہتے ہیں ادکان وجدہ و داران ریاست وہو ہے ہیں ہیں اسٹین سے وائسرا گل کیمیت بک (جو ہمایت شاندار اور خوست خابنا یا جاتا ہے) دلور تو یہ فوج و بویس انتظام کے لئے استادہ ہوتی ہے ان انتظامات کے ساکھ فرمانر وا اسپنے مہان گرامی کا استقبال کرتا ہے۔

جس وقت وبيداك كى سييشل رُين أركتى ب ١٦ ضرب توب خانه سے سلامى سركى جانى كيحب وبسرام اليفسلون مسابرا مرسونا مبعة وينكك الحينط اوررز يلنطي جاس موقع پرحاضر به بنتے ہیں فرمانروا اورعہدہ زاروں کاریمی تعارف گراتے ہیں یہی ریمی تعارف ہرالینی كرا مردوني به المب ويسرك كارة أث تركامعائد كراب اس كيدويسراك اور فرمال روا ایک گارای میں دلمیرا گل کمیپ رواند ہوتے ہیں اور اُن کے عقب میں ہراسلنسی كى سوارى ہونى تېرواوراس كارلى بى انجينت كورز حبرل اورايك سروار رياست ہوتا ہے بھراور بہاني كى سواريان مونى ہيں يجاوس كىمىپ تك بينچ كرخستىم موجا تا ہے اور فراں رواا بينے محل كوريپ س جاتا ہے اس کے بعد مجرمعتینه مراسم ادا ہوتے ہیں اور وسیراسے کی قیام گاہ پر فراں روائی الماقات ضابطه محق سي حسك بأقاعده درباري أتظام مؤتاسي اور برطالوي فوج كاكارو آ ف ایز سال می کے لئے حاضر رہتا ہے۔ فر ماں روا کوسکر بیٹری اور ویسراسٹے حدِّ معین تک بسیو كرتے ہيں كھ اخلاقى گفتگوا درسرداران رياست كى نذري بيش ہونے كے بعد ويسارك ايني الف سے عطرویان کی تواضع کرتا اور ہارہینا تاہے اور دیوسے رافسراسی طرع سرداران ریاست کی تواضع كرتية بين كيرالوان فرما زوامين ايك دربارمنعقد موتا بيحس مين اركان وعهده داران ريا اور مہانان شاہی سنر کی بہوتے ہیں سرداران ریاست جن کوبلی ظامرتبہ استحقاق ہوتاہی ولیبرائے كے سامنے نذرين بيش كرتے ہيں ۔اور فرمال، وابذات خاص وسيرائے اور لولٹيكا في بيازمن ا سے اعلیٰ عہدہ داروں کی عطرو پان اور قلیشی ہاروں سے مدارات کرتا ہے اور باقی حاضر من کی مدارا

.....دىمرےافسرول كے سپر د ہوتى ہے إس ريم ربيد دريار

حتم بوجا تاسبے۔

سركارعاليه كعبدمبارك مين ديراكسلنيز لاردمندو الرط باردنگ لارده جميسفورد اور لارد ريد نگ اين اين عبده وليسرائلي مين رياست كهان بوسئ اور آخر مركز لا واي مراز و انتخار مركز الدوراند مين هزرائل بائنس رئيس آف ديارن اين ورود موسعود سے اعزاز وافتخار مختا-

سرکارعالمیہ نے بہیشہ ایسے بہانا پی گرامی کے استقبال اور بہان داری میں کا بل جذباتِ استرام کے سابح ہی نئیس ملکہ اسلامی شان میز بانی کے سابحہ جہاں ایک حد تک مغربی طریقیہ مہاں نوازی اختیار کیا وہاں شرقی دستور تراہین کو بھی ملحوفار کھا۔

ہزرائل ہائیئں کی امرے موقع برجب مراسب دربارے سلسلہ میں تحالف بین ہوئے تو سرکارعالیہ نے ان تحالف ہیں ایک نہایت بین قیمت الموار بھی بین کی تقی جس سے قبضہ مرصع پر اس شعرکی بہی ترصیح بہی کہ ۔

مباركبا وشمشيرت كه داري برادركف بقا اندر فنا دركف ونا اندر بقادركف

ان مواقع بردن کے دربار ضالطہ کے علاوہ شب کا اسٹیٹ ڈوئر عبی ایک خاص آئیت رکھتا آؤ۔

ڈزکے بعد بیلے ملک عظام میں اور یہ کو اور مہان ومیز بان اپنی اپنی تقریروں میں ایک دوسرے

ڈزکے بعد بیلے ملک عظر میں اور یہ کو کی بیلے میز بان کی اور کھر مہان کی تقریر میں ہوا کرتی

کے جام صحت کی تجویز کرتے میں اور یہ کو کی بیلے میز بان کی اور کھر مہان کی تقریر میں ہوا کرتی

ہے۔ ان تقریر دن میں ریاستوں کے متعلق مسائل جہتہ اور نظم دست ملکی برجی اظہار خیالات ہوتا

ہے یسر کا دخلد مکاں کاطر بعد تھا کہ وہ زمونے تک وہ ایک علی مدہ کمرے میں شف دین فر مارتیں

کھر ہے مہان اپنی تقریر میں نادیا کرتیں۔

سرکارعالیہ نے بیگر لفتے رکھا کھا کہ جیسے ہی ٹونرختم ہوتا وہ ابنے کمرے سے جہانوں کے حلقے بیں تشریف لے سے جہانوں کے حلقے بیں تشریف لے آئیں اس وقت برقع و نقاب میں ہوئیں لیکن برقع کے اور اسٹار ان ایک گون بینتی تھیں اور گون پڑگیگا تے موسئے متنے اور زاں ہوتے سرمبارک برایک ٹی گا فری ہوتی تھی جس کے نیچے جمرہ پر نقاب ہوتا تھا لکم خطر تھی ہر ہزر کے جام صحت کی سر آبارے بعد اور دوری فر افتی تھیں۔ اُرد وہیں اپنی تقریب شروع فر افتی تھیں۔

ان تقریروں میں سرکار عالمیہ کی وہ تقریر جو ہز اسلنسی لارڈ ہارڈنگ کے ڈربیہ دئی تھی اپنی فصاحت و بلا عنت اور دوسری خوبوں کے لحاظ سے ہنا یت ہی ممتاز ہے اوراس میں اپنی جانب وفا دارئی تاج ، مہمان محترم کی خصیت ، قدیم تعلقات اوران کی حکومت کی بالیسی دغیرہ کے بیان میں تام اوصافِ خطابت نایاں ہیں ۔

یوربین کبرڈیز کوسرکارعالیہ کے جہان بننے میں ایک خاص کیجی اوربطف ماس مواسخا کیونکہ وہ بیا رمشرقی ہتذیب کو ملائجلا بھی تھیں بھران کو ایک سلان خاتون کے طرز معاسفرت دیکھنے کاموقع ملتا تھا جان کے لئے باکس ایک نئی چیز ہوتی تھی کھرکلب کے جلسے اور مدارس ننوال کے معاکنے توان کے لئے نہ صرف ایک ناقابل فراموش نظارہ ہوجا تا بلکہ وہ ایک عجیب یاد لینے ساتھ بے جاتیں۔

صابط کے دربادوں میں ازدو کے ضابط لیڈیز سٹریک نہیں ہوتیں۔ لیکن جب بھوبال میں لازمنٹو تشریف نہیں ہوتیں۔ لیکن جب بھوبال میں لازمنٹو تشریف اور میں ازدو میں اور دربار الوان صدر منٹر ل میں منتقد مواتو ہراکسلنسی لیڈی منٹوکواس کے دیکھنے کا کمال ہشتیات کھاکیونکہ درحقیقت شرق و مغرب میں یہ بالکل نکی قسم کا سمال کھاکا لک مکم منظم کے قائم مقام کے ساتھ ایک فرمانزوا بگم کی شاہی ضوا بط دربار کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔

آن کا پر است تیاق اس طرح پوراکیاگیا کو می پر ولیه رائے گی آمدی قبل وہ مع چنداور پور مین لیڈ پر نسکے تشریف لامیس اور گباری میں ان کی شست کا انتظام کیا گیا جس وقت پر دربار پرواتو ہر اسلنسی اور تمام لیڈ پر محو نظارہ و حیرت تعیس کر کیسی شائسگی و متانت سے ایک شرقی پر حکمران بکی نے معرفی مراسب دربار کو اداکیا ۔

واليان ملك المحمراس

سركارعاليه في اليسموخ بيلطنت برطانيه كى بركات كااعتراف كرتے بوك فرمايا تماكه بر

سله لما خطر بواختراقبال

آس دسیع خطام ندکو برش اقدار و حکومت سے جس قدرگران قدر فوالد جاس ہو کے ہیں اُن میں اسے نیاد ہ حصہ بندوستانی ریاستوں کو لاہے اور اُن کے لئے ایک ایسا حصار اِس قائم ہوگیا ہے کہ جس میں اوکسی ہر ونی خطرہ کا گذرہی بنیں ہوسکتا اور ہروقت کے اندیشے جو مفسد جاعتوں اور طاقتور مہایوں سے رہتے ہے گویاصفی میں سے معدوم ہو گئے "

سرکارِ عالیہ کا بیاعتراف ایک حقیقت کا ال برمینی ہے اور کوئی شک نہیں کہ برطانوی مجمد میں فرماں روایان ریاست ہنایت امن و آزادی کے ساتھ رہتے اور سپر وسیاحت کرتے ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اقتدار سے اندلیٹ ناک ہوں اور اس کومشت بنظوں سے دیجھاجا کے آپس میں ملتے شجلتے اور ارتباط رکھتے ہیں۔

غدرکے بعد الرابا داور اگرہ میں جو دربار ہوئے اُن میں روساء اور والیان مند کوہی پی ترب م سکون داطمینان قلب کے ساتھ آبس میں ملاقاتوں کا موقع ملا۔ نواب سکندر سکم خانت میں بھی اِن دباروں میں بڑے اعزاز دافتخار اور تزک واحت ماس کے ساتھ سٹر کی ہوئیں اور ختلف اوقات میں مجھے روساء سے ملاقاتیں کیں 'آمد ورفت میں ہے بور' گوالیار' ریواں' وتیا وغیرہ میں بھی گذر اور دبال کے روساء نے اپنی اپنی ریاستوں میں ان کا بہت احترام کے ساتھ استقبال کیا۔ خصوصاً جہار اجگان ہے بور دگوالیا دینے توخاص عزیز اندا تنظامات کئے کتھے۔

ہوئیں خاص کرروساد بھویال اور مہارا جگان ہے اور بھی والیان ملک سے درباروں کے موقعوں پیلاقات ہوئیں خاص کرروساد بھویال اور مہارا جگان ہے بور، گوالسیار اور مٹییالہ کے درمیان حناص

عزيزار مركسم قائم موسكئے۔

سرکارعالیہ کے زماندیں ان تعلقات نے بہت رسحت اختیار کرنی ورباروں کا نفرنسوں وغیرہ کے باعث بار بابغیر کلفات کے سب سلنے کا اتفاق اور ختلف معاملات پرخیالات کا تباولہ ہوتارہا۔ یوں توسب ہی سے ایسے مراسم سے لیکن مہار احکان بیٹیالہ، گوالیار، برکا نیر عام نگر کھور کھا ہور بڑو وہ از اب صاحبان جاورہ مالیر کو ملہ، ہزاگز اللیڈ بائینس نظام سی بہت یادہ مراسم ہوگئے۔
کپور کھا ہور بڑو وہ از اب صاحبان جاورہ مالیر کو ملہ، ہزاگز اللیڈ بائینس نظام سی بہت یادہ مراسم ہوگئے۔
تقریباً سب ہمارا نیوں اور بگیمات سے بھی عزیز انہتے کھنی کے ساتھ ملاقات ومراسم سے متعدد موقعے ایسے آسئے کہ سرکارعالیواں دیاستوں میں بطور مہان تشریف نے گئیں اور اپنی رہا

## وليعهدي رياست

سرکادعالیہ نے ساتھ میں اپنے فرزنداکہ مالی جاہ نواب سر گدفترات طال صاحبیالا کے سی ایس آئی (جنت آخیاں) کو ولیم دریاست کیا تقالیکن مطافح ہوں اُن کی جلت کے
بعد جب کی سرکادعالیہ کے انسوجی شک نہ ہونے پائے سے کے کہ نواب صاحب کے فرزند اگبر
بواب زادہ جبیب اللہ خال صاحب نے بروسے قانون انگلستان اپنا استحقاق ولیم بدی
بیش کیا اور کہ بیل کا دروائی ضابطہ کی درخواست کی حالا نکہ شرعاً وقانو نائع فاً ورواجاً جس کی تالا نکہ شرعاً وقانو نائع فاً ورواجاً جس کی تالیہ اُس معاہدہ سے بھی ہوتی ہے جو مناصلہ ج میں حکومت برطانیہ اور ریاست بھوبال کے مابین ہوا
مقااب یہ استحقاق صرف سرکارعالیہ نے ہر بہلو پر کا مل خورا وراطینان کے بعد ان بی (لیفے
فرا ہی تو جطلب بن گیا اور سرکارعالیہ نے ہر بہلو پر کا مل خورا وراطینان کے بعد ان بی (لیفے
نیزا ہوں کہ میں موجود نے اپنے غیرال اندلیش میروں کو مشورہ سے اس خلط اد تعا
نیکن اعتوان نے اور موجود نے اپنے خیرال اندلیش میروں کے مشورہ سے اس خلط اد تعا
میں کا میاب ہونے کے لئے بعض ایسی کا دروائیاں کیں جن سے سرکارعالیہ کو بہت کورقائم رکھا۔
میں کا میاب ہونے کے لئے بعض ایسی کا دروائیاں کیں جن سے سرکارعالیہ کو بہت ورقائم رکھا۔
میں کا میاب ہونے کے لئے بیاف کردیا اوران کے مرات و اعز از اورجائی کو بہت کورقائم رکھا۔
میں کا میاب ہونے کے لئے بھی اوران کے مرات و اعز از اورجائی کو بہت کورقائم رکھا۔

ك انتقال جون سلاله ممقام ويدر

# دست برداري وتفويض حكومت

ملا الا المراد المراد الدائي المراد المرد المراد ا

پیر مرکار عالیہ کی یہ نظری خصوصیت محتی کہ جب وہ کئی سئلہ برکا مل غور کے بعد الے قائم اورع خصیم فرالیتی تحتیں تو اس بر فرراً علی برا ہوجائی تحتیں خیائی میسکہ بھی ای تسم کا تھا۔ ہرخید انڈیا آفس کے جہدہ داروں نے بھی اس کے متعلق بہت بیس و بیش کیا لیکن سرکارعالمیابی داسے اورع مربر برح الحرار اندایا آفس تشریف سے جاکر بدلائل ان کو اس عزم کے داکھ وصصالی سے جاکم بدلائل ان کو اس عزم کے فوائد و مصل ہوگئی اور کے ارمئی کلاکھ کو سرکارعالمیہ نے ایک اعلان سے جو لندن سے بزریعیۃ نار کے مطابق سے جو لندن سے بزریعیۃ نار کے مطابق سے جو لندن سے بزریعیۃ نار کے مطابق سے جائے دائر میں شایع کیا گیا تحت و تابی حکومت اعلان سے جو لندن سے بزریعیۃ نار کے کھو بال میں شایع کیا گیا تحت و تابی حکومت اعلان سے جو لندن و ہزوست ایک حیرت و تاجیاب میں یہ خرمت ہور موئی کو ہرخص ایک حیرت و تاجیاب میں یہ میرمت ہور موئی کو ہرخص ایک حیرت و تاجیاب میں یہ میرمت ہور موئی کو ہرخص ایک حیرت و تاجیاب

\_\_\_\_\_

## دربار تفوض حكومت

انگلتان کی دائیں پر ۲۷٫- ذی تعدہ سنگالہ مطابق ۹ جون مستقادہ کو ایوان صدر منزل میں تفویض حکومت ا در ہز ہائی نس کی تحضینی کا دریا رمنعقد کیا گیا۔

یہ دربارجی طرح کر اسپی مقصد انعقاد کے لحاظ سے نادیخ عالم کا ایک بے نظیر واقعہ ہے اسی طرح اس کے انعقاد وادا سے مرائم کا حراقی کے خور سے مثال تھا ، ادمی کی تمام تر ترتیب خور سرکار عالیہ سنے فرمانی تھی۔

نصرف اینے متعلق ملکہ بڑسے سے بڑسے ادیب اور واقعہ نگار کے متعلق کہا جاسکتا ہو کہ اس دربار کے تا تزات او مُظمت وجلال کی ایک نئی سی تعملک بھی دکھلانا نائکن ہے تاہم عظم پر میں جوکھے کہ مُولف کو مشتش کی ہے اس کوان صفحات میں بھی نقل کیا جاتا ہے :۔۔

مله مؤلّف نے اعلیٰ حضرت اقدس کی تخت نیٹنی اور دیگر تقریبات کے تعلق ایک معوّر کتاب شائع کی سہے۔

كنشست كانتظام عقاجن ير رفضيون كے كيوميس الاي مولى تعين-

تام ملکی دفوجی عدد دارا اخوان ریاست دحاگر داد اورعلما در اری کرسیول بینجی ایست کام ملکی دفوجی عدد دارا اخوان ریاست دحاگر داد اورعلما در این کردامن بر برزائی نس اورعلمیا حضرت مرکارعالید مع نیست عابده ساخد رونی افرون گویرتان بیگر، جو برزائی نس کی برخی صاحرزادی بین ) شابانه ترک واحتفام کے ساخد رونی افرون بوت تلوی فتح گرفته سے سلامی مرجوئی حاخری دربار نے استاده مورتعظیما داکی تین بائی نس او بولیسیا حضرت سرکارعالیہ نے تحت کی جب و راستی بیوں برجلوس فرایا - اور لواب گویرنی کی اور اب گویرنی کی میاب نے دربار نے نیسی میلی میدر عباسی پوللیک سر برگری نے افتالی دربالا کی اجازت ما گی اس کے بعد جو پر شخط بیش موا و محقیقتاً تادیخ جو پال می کانمیس ملکرتائے اسلام کی اجازت ما تو میاب بنانے کی تمال کا ایک عبیب و خویب مرقع اور علی اصفرت کے حذبات واحدارات مزمی اور اسینے فورنظر کی حکومت کو کامیاب بنانے کی تمناؤں کا ایک صابح کا ایک عبیب و خویب مرقع اور علی صفرت کے حذبات واحدارات مزمی اور اسینے فورنظر کی حکومت کو کامیاب بنانے کی تمناؤں کا ایک صابح کا ایک عبیب و ناس کے نام کا کیک عبوری کا کامیک علی مقا۔

تلاوت قرآن سے جلسہ کا افتتاح اسلانوں میں جب کوئی جلستروع ہوتا ہے آوصولی خیرد برکت کے لئے اس کا افتتاح قرآن مجدے کہی رکوع سے کیا جا تا ہے اور حقیقتاً یہ وہ مبارک طریقہ ہے جو ہراسلامی حلب کا طغرائے استیاز ہونا جا ہے کیک ابھی تک یہ طریقہ عام قسم کے حلسوں میں سنتمال کیا جا تا تھا گر علیا حضرت نے ابن پوغطرت تقریب کومی اس اللی عظمت و شان کے مثال کا خواج میں سے زیادہ ایک سلمان کے لئے کوئی عظمت و شان نہیں ہوگئی تاکہ الیے درباروں کے لئے ایک مثال قائم ہوا ورجب کوئی حدید فرماز وانخرے حکومت برتمکن موقسب سے دیاروں اور ابینے معبود اور مالک الملک کا تصور مجی بیدا ہوں۔

مبر اس موقع ومحل کے کاظ سے علیا حضرت نے آیتوں کا انتقاب فرا یا تھا جیا بچر سو کو ایسف کے گیاد مویں کو ج .... اور سرر کہ واضحلی کی تلاوت سے دربار کا آغاز ہوا۔

حضرت یوسف کا تقد توریت می مجی موجود سے اور قرآن مجید میں بنها بیت جکیما خطور بر مرد حبر اور قرآن مجید میں بنها بیت جکیما خطور بر مرد حبر اور ترتب کے امنان کے لئے ایک حبرت وبھیرت کی صورت میں بیان کیا گیا جس میں حضرت ایوسف شا نے تمام مراحل زندگی کے بعد تحنت مصر بیجاجوہ گرم یہ تے ہوئے ضاوندگریم کامٹ کریے اداکیا ہے۔

کامٹ کریے اداکیا ہے۔

سورهٔ واضحیٰ میں ہا رسے بنی کریم ٔ خاتم النبین مخاطب ہیں خداوند تعالیٰ نے اسینے اضام ہو احسان کی یاد دلاکر میٹیوں اور رائلوں کے ساتھ عمدہ برتا اُرکی فیسیعت اور اِبی نفست کے نشکر کی ہواہت کی سبے اور کیا حن اتفاق سے کر ہارے اللی حضرت بھی دولت میٹی سے مالا مال رہے اور مالکالماک سفے اعلاج فرت برحبی و بیسے ہی انوا مات فرائے ۔

غرض ایک خوش اجم قاری نے تختِ شاہی کے سامنے تلاوت کی تلاوت بٹروع ہوتے ہی ہر ہائینس علیا حضرت اور تمام حضار در بار کلام پاک کی تنظیم وتکریم کے انہار میں نہایت ادب کے ساتھ استادہ ہو گئے۔

جب تلادت خم ہوئی توعلیا حضرت نے حب ذہیں شاندار تقریر فر ما ہی :علیا حضرت کی تقریم اور اس کے مطابق کینبٹ سے یہ در بار منعقد کیا گیا ہے اس کا اظہمار آگلستان
سے بذریئی تارکر حکی ہوں اور اس کے مطابق کینبٹ سے حبیدہ میں اعلان شابع ہو جیکے ہیں حصے میعلوم ہوکر دلی سرت واطمینان ہے کہ ان اعلان سے سے رقد و بحدید کا آغاز ہوا ہے
اس کا تام طبقات رعایا اور اراکین دولت نے مہابت کرم ہوئی کے ساتھ خم رمقام کیا اور لیپنے
سئے فرا زوا کے ساتھ اُن جذبات عقیدت کو حورعا یا سئے بھویال کا عمنا سے امتیا زہے پر جوش

طربقة سئایاں کرکے اپنی وفاداری اور عقیدت کمیٹی کابہترین تبوت دیا۔
اج ۲۵ سال سے کھیے نیا وہ عرصہ گذرا کر حب مالا تحقیقی نے ملک محر دسر بحبر بال کی زمام حکومت میرسے میرر دکی آپ سب کواس کا علم ہے کہیں نے اپنی حیثیت مثل ایک ایمن کے جم کم اور اُس کی وہ لیعت کری کے ایم فرائض کا احساس کر کے فوراً خردری اصلاحات کی طرف توجہ کی۔
اورا س کی وہ لیعت کری کے ایم فرائض کا احساس کر کے فوراً خردری اصلاحات کی طرف توجہ کی۔
ریاست کے مفاد اور زعایا کی فلاح کو اپنا آبل زندگی بنایا اور بعو ذرائع و دسائل کمن ہو سے ان کی بیم سائی کی جم سائی کمن ہوسے ان کی بیم سائی کی جم سائی کی جم سائی کا در قیم فرق قر درائع و دسائل کمن ہوسے ان کی بیم سائی کی جم سائی کی در تی کی در کی در تی کی در تی کی در کیا کی در کی کی در کی کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی کی

یں اپنے اکم الحاکمین کاشٹر کرتی ہوں کہ اس نے ہرموقع براور ہر تدبیری میری اعاث کی اور اس امر کا اندازہ کرمیری کوششنیں ریاست بھوبال ورمیری عایا کی بہبودی اور فران میر کہ قلم ر کامیاب ہوئیں آپ ہوگ خود کرسکتے ہیں۔

حاضرين دربار!

میرے جہر جائزت کے ابتدائی سال نہایت خت اور صبر اُز ما سنظ لیکن ارجم الرجین نواب جھ خوالمند خال اور فزاب جھ معبید الشرخال کو جوار جمت میں جگر و سے اِن دونوں نے اس ختی اور تر دو کو ابنی معاونت اور بہت و قابلیت سے بڑی حد تک کم کر دیا اورجب تک داعی اجل کو لبیک نه کہا میرسے بسرگیم معاون و مو د کا رہے میں رعایا کی جی شکر گذام ہوں کہ دہ جہنے میرسے استحام و تدابیر بر ببخلوص دل اور کا مل اطاعت مندی کے ساتھ علی بیراری اورختلف اوقات میں میری خنتوں اوران کے نتائج کا قابل احترام جذبات کے ساتھ احتراف کرے بھے معائی کیا تاہم بیا امکان باقی رہتا ہے کہ حکومت کی اہم ذمہ داریوں میں جو سے کوئی اپی خروگذات ہو کی ہوجی سے کسی کے قلب کو تجھ کیفی سے کہ اس امکان کی صورت میں وہ مجھ معاف کر کے عندالٹ واجو ہوں گے ۔ شخصے بینی سے کہ اس امکان کی صورت میں وہ مجھ معاف کر کے عندالٹ واجو ہوں گے ۔ شرف بین ان تمام سابق و حال اوا کین دولت کا بھی جنوں نے ابینے خرائض و ضدات کو دیا نت مقابلیت سے انجام دے کر ترقی ملک میں مجھ مددی سے کہ بیدادا کر نا ان کاحق اور اپنا فرض

اس تام عبد حکومت بن ترقی ملک اور فالم و رعایای تدابیرس مجھیج مصروفیت دی وه خلق الله کی ایک خدمت می این محت کا ایم مید حکومت بن اور اس سے جو اطبیا بن بی تحقی کو حاص ہوتا تقا اس کو میں اپنی محت کا ایم سے جو اطبیا بن بی میں تحقی ہے بدا سنت کر سنے بڑے گا ہے کہ میں نے ان کو امتحال حذا در کی افر شدی افر شدی افر شدی کو انہا کی صبر و سکون سے کام لیا گر آخر کا رحبیا کہ میں نے ان کو امتحال حذا در کا خاص حالت بدا ہوگئی جس سے مجھے میں میں بولیس کو اس اور تم کو تعاف المحال میں اور میا ہوگئی جس سے مجھے یہ میں بولیس کے بند کی اور نہا ہوگئی جس سے مجھے میں بولیس کو این اور میا ہوگئی کو اور میا ہوگئی جس سے مجھے میں ہوگئی کہ اس کے باز گرال سے مبلوثی حاص اور میا ہوگئی میں اس نے بی فرون اور میا ہوگئی کو اور نہا اور میا ہوگئی کو اور بالما میں کو تو اور بالما میں کو تو نوا میں اور بالما میں کو تو نوا میں کر دون اور بالما میں کو تو تو نوا و ندی کے دفاہ اور بالما میں صفوت خدید کی خدمت ہیں مبرکروں ۔

صفوت خدید کی خدمت ہیں مبرکروں ۔

حاضرینِ دربار! اِس دویعتِ عظمی کا بارِ الانت اب هز بانی من مواب محد حمید النه خاص م

کے قوی بازود کی بیست جن کویں سے مکند صولت کے خطاب سے مخاطب کیا ہے تاکہ میری جدہ کو تر مدنو اسکندر میرے نام کی نسبت اُن کے بھلی ٹرین اصولِ حکم اِنی وابسکندر میرے نام کی نسبت اُن کے بھلی ٹرین اصولِ حکم اِنی وابسکندر میرے نام کی نسبت اُن کے بھلی ٹرین اصولِ حکم اِنی وابس وقت منصر فیمیری بلکہ تام رہایا کے بھو دکے جذبات سے مورسے کیونکہ سلس مجھے یہ اطبینان گلی ہے کہ اُن کا دل رعایا کے فلاح وبہود کے جذبات سے مورسے کیونکہ سلس اور اُنی اُن کا دل رعایا کے فلاح وبہود کے جذبات سے مورسے کیونکہ سلس اور اُنی اُن کا دل رعایا کے مورسے نظم ولئی کار کی حیثیت سے بہایت بدار مؤلی اور اُن کا میں جنہ بات کے مات فران ہرطرے سے ملک کاستقبل درختان اور تا بان نظم الا ایک اور میں بہرجہ ہے گئی ہوں کہ انشادات اللہ الا بیزان کے عہد واب ہو کی مالت روز ہر وزہر اور مورسے اور میں بہرجہ ہے گئی اور درعایا سے بھویال اس فیصلہ یو بھی کہ عرضے دعائے خرسے یا دکرے گئی ۔

ین اس الک للک کامشکراداکری ہوں کواس نے اپنے فضل وکرم سے میرے اس منظار اور فیصلے کے متعالی معالمہ میں میری مدد فرائی اس موقع برمیرا یوجی فرض ہے کہیں منظار اور فیصلے کے متعلق ہر لیک معالمہ میں میری مدد فرائی اس موقع برمیرا یوجی فرض ہے کہیں لارڈ دیڈ فاک اور ان کی گویمنٹ کی ترکز گذاری کا افہار کروں کہ انھوں نے سکندرصولت نواب نوالی کا میں ہزاسکے سے اتفاق کسیا میں ہزاسکیٹ کا لاوڈ ادون ولیواسٹے بارکی دلی احمان مذہوں کے حب میں نے حزان حکومت نواب مکندرصولت کے باعثیں دسے کرام فیصلہ کی نبیت ان سے مراسلت کی تو انھوں نے ہایت لطف مکندرصولت کے باعثیں دسے کرام فیصلہ کی نبیت ان سے مراسلت کی تو انھوں نے ہایت لطف وکرم کے مرابح میری دست کئی پر افہار تا کہ میں کرتے ہوئے واب میروس النان کو گورند ہے اس الیا کی مہدر دی و امداد کلی کا لیقین دلا یا جمعے یہ فرہ ہے کہ مہیشہ ولیسرایان ہنداور فرما نروایان جو پال کی مہدر دی و امداد کلی کا لیقین دلا یا جمعے یہ فرہ ہو کہ کو ایت وارد انگی ارتباط احد درجہ پر پر بی جو کے کہ میں میں اس دوستی وار تباط اور قبل قات میں یو مافیو ما اضاف نہی مہزار ہا ہے۔ حصوصاً گذر شد می مال میں اس دوستی وار تباط اور قبل قات میں یو مافیو ما اضاف نہی مہزار ہا جو صومی کی دربار !

میں یاد دلانا جائی ہوں کہ فرمانروایان صوبال اور للطنت برطانیہ کے اتحاد کی مخلصاند بنیا و دکھیا ہے۔ یس قائم ہوئی مس نے مسلھاء میں ایک قابل احترام معاہدہ کی صورت اختیا رکی اور بہارے اشار کرام نے بہیشراس کو بیش از بیش مضبوط و تحکم کیا اس ڈیٹر صصدی میں اگر صربہت سے ناڈک درگذرے لیکن فرماز دلیان تحبوبال کی تک برطانیہ کے ساتھ عقیدت اور وفا داری منبانِ مرصوص کی طرح شاہت ہوئی ۔

حاضرين درمار!

اب میں آپ سے بیشیت فرماز واسے بحویال خصت مہوتی ہوں اور جھے اس بات سے بے نہا مسے ہے اتفا مسرت سے اور میں اس مرت سے اور میں اس اس بے باتھ مسرت سے اور میں اس اس برخ کرتی ہوں اور رب العالمین کا شکر سے بیالاتی ہوں کہ آئ ابنے واقت میں اس وقت ان کو رعایا و برایا ہے بھو بال کا محافظ بناتی ہوں اور تمام اخوان واد کان وولت اور رعایا کا کشکر میادا کرتی ہوں کہ ان سے بھو بال کا محافظ بناتی ہوں اور تمام اخوان واد کان وولت اور رعایا کا کشکر میادا کرتی ہوں کہ ان سے میں ہم تن کو مشت کی کا میاب بنانے میں ہم تن کو مشت کی اور میری ہرمنشا و کی قبیل کو ابنی وزرگ کا ایک ایم فرض بجم اکو کی تکومت اس مرت کی کا میاب نبات وقت تک کا میاب نبیں بیو کئی حب تک کو رعایا بھی ا بینے فرائفن کا اصاس کرے ستعدی و

خشد فی کے ساتھ اسپنے حکمراں کے احکام کی تعمیل نکرے مجھ کو کامل بھتین ہے کہ آپ اس جدید دُور میں بھی اپنی روایات سابقہ کے مطابق اِس کلیہ کوییش نظر کھیں گے ، ور اپنے فرماں روا کے سیتے جال نثار اور فرما نردار رہیں گے۔

نواسال تک اس ملک کی شمت صنف ضعیف کے باعثوں میں رسیف کے بعد اب صنف توہی کے باعثوں میں رسیف کے بعد اب صنف توہی کے باعثوں میں بردہ ہو کی سیح جس میں مردار اولوالعزمی بیدار مؤدی بلند حوالگی اور شجاعت کے ساتھ فیاضی و رحمہ لی اور شفقت ورافت بھی بدرجراتم موج دسے اسلئے پر بیٹین کو بل سیے کہ ملک اور دوار نا اور افتاراللہ تعالیٰ ملک میں مزید ترقیات کا دور دور دوار نا کی دوار نشا واللہ تعالیٰ ملک میں مزید ترقیات کا دور دور مالک الملک سے جس کے قبضہ قدرت میں سارا عالم ہے اور جس میں کی ذات کے ساتھ بجیشیت خال اللہ میں المرا مالک الملک سے جس کے قبضہ قدرت میں سارا عالم ہے اور جس کی ذات کے ساتھ بجیشیت خال اللہ میں ہوان کی رعایا اُن سے خوش درہے اُن کا ملک میں تیم برسرز میں کہ دور اور کی اور رعایا پر دری کے سئے شہور ہوا درا اُن کی معایل بردرہے اُن کا ملک میں جو توقعات ہیں وہ تمام دکمال اور دعایا پر دری کے سئے مشہور ہوا درا اُن کی صفیف والدہ کی اُن سے جو توقعات ہیں وہ تمام دکمال اور دی ہوں۔

طاری ہوجاتی تہی تقریباً هامنٹ پہنگرش جذبات رہی ۔ اُعلیا حضرت کی تقریخِتم ہوتے ہی قلعہ فتح گاڑھ ادر تو بخانہ کی سے بیک وقت هراسیم دریار همراسیم دریار اُشکاب سلامی سروئیں ادر فدراً علما کا ایک جلوس آیا۔ یہ تام علما ہفیدلباس پی

ملوں منے اور سفید شاوں کی عبالیں ان کے شانوں بھیں۔ قاضی صاحب ریاست کے آگے ايك ذي افسرك المقول إي المن معداً تنابي كا تعاص برزي العرسي إن العِسْ الله لِلْهِ جَسِيعاً (يعني مَام عَرَيْن الله بي كم الله بي الحريقة اجس كوقاضى رياسي أربين كي المفيين كيااد الخول في لين درت مبارك مين كرفتان بداركوسيروفر اياادريفان نذكودالصدرنشانون كم بيجيس كفراكياكميا بحرشا بي طعت كي شتيال المن آئيس عليا حضت مكور عالمد في براي بن مع فرق مبارك برسري كم في لكان اور قاضي رياست في اس كى بندش كى ي المرداريدادر أمكترى الماس بينان كئي ادراكير مجلس علماء مشرالمهام افواح مياست في ب تول الموار بيني فض جيري گرز اكان اتركش از دا كمتراسى اوراسى دستان يين كه قلدان حكومت در بهروياست بريدين كابيئ عالمياف شابى بمطليا حضرت كرائي صكررى فخزان د توشك خان كى طارى ونقرى كغيال جوخاص الحين واقع كے داسط وى اين مزاقي راست نيين كيدون درنادسُرخ كى ١٦ تصليان مين كائيس والخاصرت ك قدرون ك نزديك كشى بى كورىكى اوملياحضرت نے ايك تيلى الطاكر اپنے لخت جكر كے مسرم يخيا در (يعنى تصدق) كرك دومركتى ميں ركبي بخصاوركي تيلي بعدمي فقراكن ملككي ان مرام کے اوا ہونے کے بعد قاری صاحب و تخت شاہی کے قریب ہی کرسی مربیطے من المرات المراعض في سوره لقمان كاد وسراركوع ادر سورة الم نشرح كى تلاوت كى الدري الم تهام حاضرين لطريق اول تنظيم كے لئے استادہ ہو كئے۔ ختم تلادت کے بعد ہز بافی من نے ایک نہایت گیا شر تقریر فر ای عب میں اس عظیم ذمالدی كاحاس علياحضت كاحانات رميت وشفقت ادرى كاشكريه واعتراف نصاريم

سله ال ركوع مين ده نضائح أين وصفرت لقان في السيف بيني كونترك سي بيني اور مان كي اطب عت الأذكى بابندى اود امريا المعروف اورنبي عن المنكرك احكام اورصيب بيصبر المخوت سي احتراز عميان دوى اورفى الله يُعْتِ مرتب اور تصيبت كي بدراحت اور وذاكي طوف رج ع بوالي بايت ہے-

على برائى كاوعده تقاادر كمك ورعايا كح حذبات بهبودى دفلاح مصعموراوراك خاصقهم

ارزمیں ڈوبی ہوئی تھتے جسے برقلب متا نرتھا۔

و اعلی صنرت کی تقریر کے بعد پی سرکار عالی کھڑی ہوئیں اور اعلی صنرت کی تقریر کے بعد پی سرکار عالی کھڑی ہوئیں اور اعلی صنرت کو سے اسلام کا آیات ذیل تا دیت کیں۔

(١) إِنَّ اللَّهَ يَا مُنْ إِالْعَدُلِ وَالْرَحْسَانِ وَإِنْتَاءِ ذِى الْقُنْ لِي وَيَنْعِلَى عَنِ
 الْغَمْشَاءِ وَالْمُنْكُرُ وَالْبَعِي \*

(٢) وَالْقَ الْمَالَ عَلَى حُبُّ لَهِ ذُوعِى القُرْبِي وَالْمَيْلِي وَالْمَسْكِينَى وَابْنَ السَّينِ وَالنَّ الْمَالِينَ وَإِنِّى السَّسَلُوةَ وَالنَّ الزَّ وَإِنِّ وَالْمَوْثُونَ وَالنَّ الزَّ وَإِنِّ وَالْمُوثُونَ لَا النَّ الزَّ وَإِنِّ وَالْمُوثُونَ لَا النَّ الزَّ وَإِنِّ وَالْمُوثُونَ لَا النَّ الذَّ وَإِنْ السَّسَلُوةَ وَالنَّ الزَّ وَإِنِّ وَالْمُؤْفُونَ لَا النَّ الزَّ وَإِنْ الْمُسْلُونَ وَالنَّ النَّ الزَّ وَالْمُؤْفُونَ لَا النَّالِ النَّ الزَّ وَإِنْ النَّالُ وَالْمُؤْفُونَ لَالنَّ النَّ النَّ النَّ الْمُسْلَمِينَ وَالنَّ النَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّى النَّالُ وَالنَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّلُ وَالنَّالُ النَّالُ وَالنَّالُ النَّالُ وَالنَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّلُ النَّالُ وَالنَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّلُ النَّالُ النَّلُونُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ اللَّالَ النَّلُونَ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّلُ اللَّالَ النَّلُولُ النَّلُ اللَّلُولُ النَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلْلُولُ اللَّلْلُكُلُلُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ اللللَّلُ اللَّلْلُكُمُ اللَّلْلُكُ اللَّلِي الْمُسَلِيقِ الللْلِي الْمُنْ الْمُسْلِمُ النَّلُ الْمُعَلِيلُ اللْمُنَالِقُ الللْمُ الْمُنْ الْمُسْلِمُ النَّلُ اللَّلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْلِمُ الْمُلْلِمُ الْمُسْلِمُ الللْمُ الْمُسْلِمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ الللّلَالِي الللَّلْمُ الللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ الللَّلْمُ الللَّلْمُ الللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّلْمُ الللَّلْمُ الللَّلُمُ اللَّلْمُ الللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللَّلْمُ

(٣) فَأُوْفُو بِالْعَهِمِ إِنَّ الْعَهُدَ كَانَ مَسْتُولًا

ترجیمه (۱) بسلمانی الله الفه الفه الف کرف کا حکم میلید اور (اوگوں کے سابق) احمال کرنے کا اور قرابت والوں کو (مالی المداد) فین کی اور بیائی (کے کاموں) اور ناشا کئی حرکتوں اور (ایک وسرے بر) نیاد تی کرنے سے منع فرماتا ہے۔

(۲) اور مال (عزیز) اللّٰہ کی مجبت بریشتہ داروں اور تیابوں اور متناجی اور مرافروں اور مانظے والوں کو دیا اور ملامی وغیرہ کی قبیدسے لوگوں کی گرد نیں ججو را انے میں دیا اور نماز برا ہے اور زکوا ق دسیتے رہو اور جب کسی بات کا افرار کولیا تو اسینے قول کے پورے درجے۔

اسینے قول کے پورے درجے۔

(٣) ادعبد كولوراكياكروكيولك (قيامتك دن) عمدكى بازېرسېدگى -

(۲) اسے میرے یدددگار مجے اس (بات) کی تومین دے کہ تونی دیے کہ میرے ماں باپ براحما نات کئے ہیں اسے میرے ان باپ براحما نات کئے ہیں تیرے ان احسا نات کا تکری اور جن سے تیرے ان احسا نات کا تکری اور جن سے تیرے اور میں بہار کر کہ میرے کئے موجب راحت ہو) میں (اپنی تمام حاجوں میں ) تبری خرار در میرے کئے موجب راحت ہو) میں (اپنی تمام حاجوں میں ) تبری خرار بدوں بیں ہوں ۔ رجوع لا تا ہوں اور بی تیرے فرال بردار مبدول میں ہوں ۔ الاس برخطمت اور اختیام دربار این برخطمت اور برجال رقت انگیر نصیحت اموز نظاره کے مذرین اور اختیام دربار این برخطمت اور برجاج برجاء برجاج برجاء برجاج برجاء برجاج برجاء ب



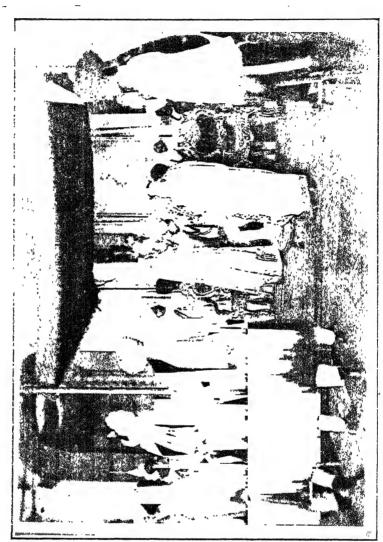

تقویب ذربار دست ببرداری سوکار عالیه فردوس آشهان , گرونیشن واب سکندر صوات افتلخارالملک بهادر دام اقبال

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

### فالمقامان لطنت بطانيه كااعترات

ہر حکمراں اور فرما نروائے ملک کی لاگف میں سب سے شاندا جصہ ملک کا بہتر زنیظم پنت ہو۔
اوراس کا اندازہ مرتبین ملک کے اعتراف اور رعایا کی شکر گذاری اور خوش عالی سے کیا جاتا ہے۔
ہندوستان میں جوخود نختار روساء ہیں وہ بذریعہ جود و مواثیق برط نیہ کی شاہی گوئنٹ سے تعلق
رکھتے ہیں اور میرگوئینٹ ریاستوں کے نظام حکومت کو اسپنے قائمقاموں کے ذریعی تنقیدی نظر سے
دکھے ہیں اور میرگوئینٹ ریاستوں کے نظام حکومت کو اسپنے قائمقاموں کے ذریعی تنقیدی نظر سے
دکھے کر رائے قائم کرتی ہے جو بنایت اہم ان جاتی ہے۔

یں اِسی اہمیت کے لحاظ سے مرکار خالیہ کی ان قابلیتوں اور اُن کے نتائج کے متعلق لطنتِ ان نے مصدور میں میں نہ الاسرین میں میں نتر کی روز اور اُن کے نتائج کے متعلق لطنتِ

برطانبیہ کے ممتاز مدبرین کے خیالات کا اقتراس میش کیاجا تاہے ۔ مرکز میں ویسے کے بربر اور کرچیز نے جربی کا دیم میاد شرور تن سے اس

ان اقتباسات جہاں سرکارعالیہ کی صفت حکم انی کی اعلیٰ شہاد میں نظرسے گذرتی ہیں دہاں حضور محدوصہ کے ان نوع ہبنوع اور گوناگوں اوصا ف جمیلہ کا بھی اعتراف با یا جا تا ہے جو مذصر ف خواتین اسلام ملکہ کل مشرقی خواتین کے لئے اور ڈنیا کے مشرقی حصہ کے لئے ایم نازہیں۔
مرال مون مند و والیسر لے بہند اس کی توجہ فقط انتظام فوج کی طرف ہی مبذول نہیں اس کی توجہ فقط انتظام فوج کی طرف ہی مبذول نہیں سے ملکہ آپ کے الحال منتظم لاک ہونے کی شہرت نہا تیا ہے۔

سبب کی ترقی تعلیم ، خاص کر دوساد مهند کی علی تعلیم سے کچیں ، آب کا تعلیم می اصاب
آب کی علی گراه کا بج اور دیگر تعلیم گا ہوں کو احداد ، آب کی ابنی حبنس کی تعلیم سے گہری ہمد دی آب
کا اپنے ہم ذہب عزباء کے ساتھ خالا ذکرم اور فیا ضی اور آپ کا بیاصول کہ اعلی زمیندار ان ملک
عوم الناس کے کا موں میں زیارہ نمایاں حقد لے کر آئندہ ریاست کی اداد کا باعث ہوں بیب
باتیں اسی ہیں جو ایک برطے خرماں دوا سے فرائض کی بیش قیمیت نظیریں اور جن کاعل درا مرآ مئندہ
ہندوستان میں حکومت بطانید کی میں اداد اور تعویت کا باعث ہوگا۔
لار ظیار طون کے والیسرا سے ہمند سلال ایم اسکان اللہ جس کے اور اور تعویت کا باعث ہوگا۔

كے خوش فا دار السلطنت ميں اس وقت مجي كوسلنے كا افتخاره كسل بهوا سبے اسپنے نامور مورث كے فام بقدم ہیں اور اسینے خیرخوا ہانکار ناموں کو انفوں نے برستور قائم رکھا سے بلکداین رعایا کی اللہ میں الھوں نے جو فکری کی ہیں وہ مزید ہوگئی ہیں یور ہائی نس کوجی برسی ہ آئی 'ای وجی اسی ایس، کی کے خطابوں کا انتخار حال ہے اور سال گذشتہ میں خور جہنشاؤ عظم نے دہلی میں ب کونتنهٔ کرون آف انڈیا عطا فر **ایا ہے۔ ی**نہنشاہ معظم کی دوستی اور کھاظ کی نشانیاں ہیں اور آپ کے عمد نظم دسٹ کا احترات بعد-اندرونی انتظامات ملکی میں جمی بور ائٹیس کا نام دیساہی منہ در سے جیسی کہ آپ کی خیرخواہی تاج و تخت اب نے اپنی ریاست ادر رعایا کے فائرہ کے واسط ان وسيع معلومات كے نتائج كووقف كرديا ہے جوآپ نے أنكلتان اور ديگيروسيع مالكِ پورپ اورالیت یا میں سفر کرنے سے حاصل کئے میں اور جن کی زندہ نہادت وہ کتاب بوجد ب جوحال میں آپ نے شایع کی ہے نظرونت ملک کی اصلاح میں جرتر قیاں زمانہ حال میں كى كى بين أن كا اعاده چندان ضرورى منيىل سبع مكر دوخاص مېتم بايشان امور كا ذكركر ناخرورى ہے جس سے کہ بور ہائی من نے ایک نظیر درختاں قائم کردی سنے یمیرا اتارہ اُن ایکام کیواف سے جوتر قی تعلیم نسوال کے متعلق آپ نے جادی فرمائے ہیں اور اُس دلیسی کی جانب سے جواہم *من*لہ تعلیم اعلیٰ 'درماء وسر داران کی بابت آپ نے کی سبے یعیف حضہ حات بہند می<del>ق ل</del>یم تنوال كااس فدركم انتظام كيا كياسي كنيض اوقات بدا مرقريب قربيب فرامون كردياجاتا كەعورتىي مردوں كى مان بىي -ايك خطرناك تقداد مىي ہرسال بجي كا ماك ميں ضابعُ جونااور برطبقه كى عورتول كانتسليم سيمع والبوناييعام طور بريب كومعلوم سبيدا ورجي اس كرحرت کرنے کی صرورت نہیں ہے مگر ساتھ ہی اس سے میں یہوں کا کہ اہل سندی زندگا فی میں فیود امورجز و المغمري - ترقى مي جشكلات بي وه بصصومي مُرجيتيت ايك خاتون او داليك يعف کے بدر ہائی اللہ کوجوموا تع مل سکتے ہیں وہ دوسروں کونہیں مل سکتے اور آپ نے جوالی قع كاعده استعال كياوه اس كام سے ظاہر ہوا ہے جوليدي لينظرون سبيتال ادرمدر ريملطانير ادر وكورير كركس الكول مي بورابي"

لار دهیمیسفورد منافاع " پور بای نس سیرین جنشلین امیرے دونوں مزز مینیوں

نے جب اس ریاست کا دورہ کیا تھا توخوش قسمتی سے اُن کو ریاست بھویال سے قدیم خاندانی تعلقات كى تجديد كاموقع ل گيا مخاي اس رعايت كاستى نبيس برسكتا بون؛ بان اتنا طرور كېپ كاكمي اورنيدى مبيفور ويمعلوم كركي بيدخوش بي كربهارا شماراب كحلقة أحباب ميسيه اور آب كاس برج بن خرمقدم كابهم كوكافي احال بيرةب في ابني تقريبي اس دوزافزول دلييكا حالہ دیا ہے جو ہند درستان موجودہ خبگ میں ہارے بشنوں کے مقابلہ میں لے رہا ہے۔ کامش میسے باس اتناوقت ہوناکہ میں آپ کو اسس شاندار تائیدی جاب کا جہندورتان کے والیان ریاست اورعام باشندول سفے وزیر عظم کی ابیل کا دیا ہے مفسل حال بتاتا اور آپ سے آس حیرت انگیز جنگی مثین کی تر میوں کا ذکر کرتا جو کم نے تیار کی ہے ہندوستان نے اس وقت مک اینی بوری طاقت استعال نمیس کی سے ادر ایکی ضرورت سے کہم برکلن کوسٹسٹ اس کام ہیں خرج كري جس كويم في الحقيس لياسيدلكن بهارى كوششين متحده بين اوربم حاسنة مي كمم راستی رہیں اس سوصلے کو بوبینڈاروں کے خلاف مجویال وحکومت بطامنیہ کے مابین ہو کی حق ایک صدی سسے زیادہ زمانہ گذرا اور وہ دوستی جواس زما مذمیں قائم کی گئی محق وہ ہمیتے کے لئے محکم ہوگئی ہے وہ وفادارانہ وشا ندار حذمات وسكو مت برطانيه كى آپ كے خاندان نے انجام دى ہيں ار تاخ میں تثبت میں اور تیجے ان کے متعلق کھے کہنے کی حیٰدال صرورت نہیں مگرمیں اس مدو کو حا مزین کے گوش گزار کرنے کیلئے صرور ذکر کروں گاج موجودہ زمانہُ جنگ میں آپ نے تعلق مورد میں گوزشت برطانی کوئینچانی سے جارسال کا زمانہ گذراجب آپ نے ریاست کے تام وسائل گوزنٹ برطانیہ کے زیرتھرٹ کردسیے مقے اوراس کے تقوط سے موم بعیداب نے بزاکر الشاط ہائی من حضور نظام کی شرکت میں ایک اعلان شا بع کمیا عقاج گور منت کے لئے بہت ریادہ قابل وقعت عمااس سلف كداس مصعام طوريان وفادارانه جذبات كاافهار موتا عقاج شابي طاقت اور دو کسے درجہ کی اسلامی ریاست ہند کے درمیان قائم ہیں اس وقت سے اب مک آپ نے بین قیمت موط کاری کشتیال اورایک مع موانی جهاز دیا سبے اوران کے علاوہ کٹیرالمقدافیات ا داديمختلف تنگي قرضون ميس كي بين - ان سب ريسقزا د ۲ لا كه كي وه كثير رقم سير جو ايني به سبيّال كے جہاز" لأللن "كے الئے دى بے آپ نے اپنے توب خاند كے سب كھوڑ سے بھى عنايت كرفيلي

اوراس كے علاوہ رياست في اور بہت سے گھوڑ سے ہمارے لئے تيار كئے جو مختلف محاذو<sup>ل</sup> برروانه كرشيئے گئے ہيں -آب كے امپر مل بروس درمالہ جمنٹ في م سال تك شمالی ہندوستان ميں كام كيا ادراب و مرحدِ دزيرستان يرمصرو ف كار سہدے -

میں میجرجزل باط کی وہ رابورط بڑھ کرجواس جوبنظ کے معائنہ کے بعد اعفوں نے تکھی ہے بنا یہ مخطوط ہوا ہوں ۔ آپ نے قرضہ جنگ میں بہت کثیر رقم عنا یت فرائی سے اور بھوبال کے عوام و نواس کو بھی آپ نے اس کی ترعنیب دی کہ وہ اس میں فراخ دلی کے ساتھ رقوم دیں۔ آخری مد جو آپ نے کی ہے وہ میرے ریاست میں آنے کے موقع پر ہوئی ہے آپ نے جھے افراجا جنگ کے دوجو اپ بھر ای سے اپ نے جھے افراجا جنگ کے دوجو بھر بھر کی کہ باوجو جنگ کے ساتھ رہوں گا کہ باوجو جنید سالا نہ عنایت فر ماتی رہیں گی جنگی صفر مات کے ذیل میں اس کا ذکر کے بغیر فر رموں گا کہ باوجو جنید درجند دونوں کے آپ جنگی کا فولس کے موقع پر ماہ ایر بل میں دہلی تشریف کے کئیں۔ یہ بھی آپ درجند دونوں کے آپ جنگی کا فولس کے موقع پر ماہ ایر بل میں دہلی تشریف کے کئیں۔ یہ بھی آپ درجند دونوں کے آپ جنگی کا فولس کے موقع پر ماہ ایر بل میں دہلی تشریف کے کئیں۔ یہ بھی آپ

کے ہاں زیر بحث ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اُن کے علدراً مدسے اس شہر کو کا فی فائدہ بینیے گا اور طاعون کا کافی مزارک ہوجائے گاج سلسل دلجی آپ نے سائجی ڈپ کی کھیرائی اور درستی کے کام میں ظاہر کی ہے وہ اس قیتی رپورٹ سے ظاہر ہے جو سرحیان مارشل نے تیار کی ہواوجب میں آپ نے ان کوفیاضا ندر دی ہے اس کی وجرسے میرا اورلیڈی میمیفور ڈصاحبر کا صبح کا دقت بوده کی قابل قدر یا دگاروں کے معائمہ میں نہایت مفید دلیبی و نطف سے گذر ا۔ ا کی دلیمی معاملات میں اور عور توں کے مسائل کے متعلق منہور افاق ہے بیٹر وتان ی عورتوں نے بہیشہ اسپنے فرفتہ کی ایک اعلی حکمراں کی نظرسے ہرامداد دسر سرسیتی کے سوقع بر آب کولکھا ہے اور اُن کا یہ خیال باکل درست بھی ہے جو ذمر داری آب نے نتول کی ہے دہ بہت معباری سیے مگر آپ نے اسپنے فرصٰ کو نہایت خونصبور تی سے ادا کیاہے جس کی شاندار نظيرى بيطرى لينظرون بسبتال، مرسلطانيه، وكورير كرلس اسكول اور وقف كا وه فناسب جس كى بنياد سالان مي عبويال كراز اسكول كي مصارف كے لئے بارئ على آخر ميں ميں اس مرد کا بھی ذکر کروں گاجس کاعلم مجھے کہ المنسی (لیڈی جیسیفورٹ )سے مہوا ہے کہ آپ ان کی شاہی نفر فی شا دی کے مذرانہ کی سکیم میں اُن کو بہر قیمیتی مدود سے رہی ہیں اوراس کے ضمن ہیں آپ نے اُن سیا ہیوں کے بجیں کے لئے جواس لڑا انی میں کا آئے میں کچے وظا لُف منطور کئے مہر جھنور مكم معظم ك ابنى اظهار قدردانى مين آب يرحيد درجيد مراج خرواند كئي بين اوريه امرمري سلط بهبت باعث مسرت تقاكد كزمت تدكيم حزرى كوآب كوحفور فهنتا معظم كى بيش كاه ساروار " ف رشش اميارُ كا زَناهُ گرميٰدُ كراس (مُمَعْهُ) عطاكيا گيا ہے "

لار دارید نگ والیسرائے مہن کورہائی نس نے تاج برطانیہ کی دفاداری اور طانت مسلم کا دادر میں کا طہار کیا ہو

اس کی پوری قدر و منزلت کرتا ہوں ۔ میں نے اس کو بھی محسس کر لیا ہے کہ یور ہائی کن میری گوئین میری گوئین اس کے کوئین اللہ کے نظام کو موجو دہ صورت سے بہتر دکھیا اپند کرتی ہیں یور ہائی کن کو معلوم ہے کہ میں باہمی تعلقات میں زیا دہ قربت کرنے کے اصول پر توجر کر رہا ہوں۔ یور ہائی کن نے مہدوستان کی فضامیں جو تبدیلیاں ہور ہی ہیں ان کی طوف اشارہ کیا ہے۔ یہ

تبربليان كجيم بندوستان كرائح مخضوص منيس بيكديه زمانه كى ارتقا فى فريك كانتجربي اور دُنیا کے ہرمقام برکم ومبین یہی تبدیلیاں ہورہی ہیں۔ یہوہ زمانہ ہے جس میں کہ یور انگی نس کے خیال کے مطابق ہذایت اعلیٰ تدبر اور کامل بتر برکاری کے سابخہ واقعات کی رہنا کی کمفی <del>جیا ہ</del>ے میں بنیایت خوشی کے سابھ آگندہ ایسے موقعوں کا حذیر قدم کروں گا جو مجھے اسینے اس دُورِ ہے کے انتاریس ملیں گےجن میں مجھ کو ہندوستانی ریاستوں کی لولٹیکل ہمیت کا مطالعہ کرنے اوران کی ترقی اور بہتے ہی کے ذرائع ریخور کرنے کا موقع ملے گا ببند وستان میں جوسیاسی اورمعاشرتی تبديليان مورى بين أن مين رياست كع بالمشندك كامل اعتما واور روايتي وفا زاري كم سأتق اینی شکلات کو دُور کرنے اوران تبدیلیوں میں این رہا نی کرنے کے لئے اپنے حکم الوں کی طرف نفرکرتے ہیں۔ اِس اعما داورتعلق سے زیادہ کوئی قبیتی چیزاپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور کائیں كى طرَّ با تدبير كمران اس بات كى كوشش كرتے ہيں كه اس انقلابي زمانة ميں رعا يا كا بياعتمار اوروابتكى أن كے إلى سے تكلفے فد يائے مصحفے اپنے دوران قيام ميں يہ و تحفيكر الى مسرت بول مي كررعايا كي ميميت اور وفاد اري بيال ايك زنره قوت سب ييض روايتي جذباتٍ كي بناديرىنيى سيرملكهاس كى منياد بوربا نى نس كايرخلوص برّناؤ اوررعايا كى بېترى سے سئے يوريانيں كى بهترس كومنشني مي ميس بيت عن بايس ديجيف سيداس نتيجه ريينجا مورج مين خاص طور پرمیک انسٹی ٹیوسٹسنس میں جن سے ظاہر مؤٹا ہے کہ اور مان کواپنی رعایا کی تعلیم فقط عن رفة تكليف اور دوسرى عزوريات كاكتنا زبروست احساس سيد يور بانئ نس في حذ بات افيضاحت كرساعة اليني كورُنت كے قيام كا ذكر كيا سي جس كى بنياد يور بائى نس في ہزرال بائى نسر، برن و دیار کے ور ور کے موقع بر کھی تھی گواس کا دار ہ ابھی وسیع نئیں سے لیکن اس کی بنیا ہنایت مناسب ہے اور بھانی کے ساتھ رکھی کئی ہے اور میں بھیتا ہوں کہ آئندہ ان میں اور ترقی ہوگ حبكه حالات اور يعايا كي ضرورينت اس سے زياده وسيع اور ترقى يا فتر نظام كى خواہاں موگى ۔اور میں نہایت امید کے ساتھ اس دن کا انتظار کرتا ہوں جبکہ یہ نظام محل ہو کران لوگوں کی جائے عافیت اورقابل فر ہوگاہواں کے سایس زندگی بسرکریں گے.. میں براسلنسی کی طرف سے بھی اور ہائی نز کاان ترمنی الفاظ کے متعلق شکریا اداکرناموں

جَوَآبِ نے ان کی مماعی برہند وستانی عور توں کی طرف سے ظاہر کئے ہیں بقیناً وہ اپنے کام کی تعربیت کو اُس ذات کی طرف سے ہنا یت قدر کی گاہ سے تحییں گی جس نے کہ ہی میدان میں کام کیا ہیں جو اس کی شکلات کا اندازہ دکھتا ہے اور جس کے دل ہیں اُسی دیں امیدیں اور طرات ہیں ۔ بیا حماس ان کی تقویت کا باعث ہوگا اور ان کو مہند وستان کی تہنا خانون فر ہاں روا کی ہمرد دی اور امدا دھ اسل ہیں جو بی ہندوشانی عور توں کے لئے ہہت کچو کیا ہے ۔ ہمرد دی اور امدا دھ اسل ہیں جو بی ہندوشانی عور توں کے لئے ہہت کچو کیا ہے ۔ لار قوار وان والیہ اُسے ہمین در اس سے مجھے تضوی طور پرخوشی ہوئی کہ میں یور آئین سے میں جو بال ایا اور میں آ ب

کے ملئے اس سے زیادہ خوش تصیبی کی اور کیا وعاکرسکتا ہوں کہ آپ کا زمار کومت است ہی پُرامن اور کامیاب ہو حبّنا کہ آپ کی والد کہ فحر مہ کا ہوا حجنوں نے ابھی حال میں آپ کے لئے مندسے دستکشی اختیار کی ہے۔ ہر بانی نس بگیماحبہ (اپنی خدمات بر) ہندوستان ادر رياست بجويال كى جانب سيستائش كم ستى بين قريب قريب وه يجيبي سال رياست كفظرو نت میں ہم تن منہک رمبی اور ہم سب بی توقع کرتے ہیں کہ وہ اس مکیبو دکی میں ج اکھوں نے اس خاندار طِ لية رِيص كى سِيد بيت مركع سال بسركري كى برماني س مروص في يور بائيس كوابنا جانشين بناكراوراس طرح ابين كامل اعقاد كا أطهار كرك آب كوسرفراز كهاسب اورمين جا نتا ہوں کہ اپنی زنرگی کے آئندہ سالوں میں وہ اسپنے عزیز فرزند کی جس پڑا بھوں نے کامل اعتماد كا اظهاركيا سے مرتر كو ئينط تحفيكوا طينان حامل كريس كى - يور با ئ نس بيات بنايت خوش نفيب بي كرمالها كم متقبل مي آب ك الح اليا متررب كاجراب كواسين تجربه اورتدركا يورافائده بينيا كاليجويال مين اس سيبط كونى والبرائ ايس وقت میں بنیں آیا جب کہ کوئی مرد سند حکومت میٹکن ہوا ور اِس منے یہ نہایت بمحل ہے اگر محبوبال كى خاتون حكم انوں كى قابلىت اورمضبوط أور تحكم حكيت كے متعلق استعجاب كا اظهار كروں-ايك انگریز کے لئے اگر وہ ایک خاتون کی قوت کا مجینیٹ ایک عمدہ فرماز واکے اندازہ کرناچا ہتا ہی تووه اسینے ملک کی تاریخ پرنظافوا سے اور میں خیال کرتا ہوں کرمبند بیستان بھی ہر ہائی نس جبیسی ایک حکمران خالوّن کے وجود رفیخر کرسکتا سیے جس نے با وجود اپنی مختلف النوع ذُمّه داری<sup>ن</sup>

اعتادِ ذاتی کی بنیادوں پر صنبوطی کے ساتھ قائم سے۔

فونتاً كين ايساديكاد دسيح بربور بإنى نن اوراب كى . ياست بجاطور برفخ كرسكتى بواور مجھ نهايت مسرت سب كرمين مرات كو اپزاست كريد ذاتى طور بربور بائى نس كى خدمت ميں بني كرا ہو-ميں اپنى تقرير كوختم نهيں كروں كا تا وقلت كم ميں اس عزت اوراحترام كا تذكرہ مذكروں حو يور بائى نس كو ايك روشن خيال اور دورا ذائين فرا نروا اور اپنى رعا يا كى سود و بهبودى وليب يلنے والے حكم ان كى تينيت سے عام طور برجانل ہے -

مرائی فرمان کا جور اندازه کرنے کے لئے ان رعایا کا جور پر اندازه کرنے کے لئے ان رعایا کا جور پر اندازه کرنے کے سائے ان رعایا کا جور پر عقبیدت اور خلوص و مجبت کے حبذیات ہے عقبی ت و مجبت کے حبذیات کی دعایا اُن سے خصوص طور پر و لہبتدری اور مختلف موقعوں برائی مجبت دخلوص اور و فاداری و عقیدت کے جبذیات کا اظہار کیا ۔

سطافیء میں حضور سرکار عالمیہ کی سال گرہ کے موقع برجورعایا کی جانب سے ایڈریس میں ہوا وہ ان کے دِلی جذبات کا ترجان کھا جس کا اقتباس حسب ذیل ہے:۔ حضورعالیہ! ہم ہیں سے ہنجف واقف ہے کہ جس زمانہ میں اس ملک کی تعمیا حکم الحکین فیلے حضورعالیہ! ہم ہیں سے ہنجف واقع ہے کہ جس زمانہ میں اس الک کی تعمیا حکم الحکین اقتصادی حالت ہا ہے جس مبارک میں تعویف فرمائی اس وقت مختلف اسباب سے اس کی ما دی و اقتصادی حالت ہا ہے تعمیم ہو کئی حتی محصاو و باکی صعوبات نے سخت صدم ہنجا یا تھا۔ مزد وعرات مبارک حصور عالمی انتظامات اور خصوصاً تعلیم میں ملک ہو ہو ہو اور کی اصلاحی تداہری اعتماع حقالیکن حضور عالمیہ نے استان اصلاحات کے داست ہیں ملک ہو ہو و بہایا اور اعلیٰ ترین اصول حکومت سے مسلل عصور عالمیہ کا بیس ملک کی سرسزی و آبادی میں کامیابی حاصل کی حضور عالمیہ کا بیفس ملک محروب کا دور عمل کی حضور عالمیہ کا بیفس ملک محروب کا دور عمل کی حضور عالمیہ کا بیفس ملک محروب کا دور عمل کی حضور عالمیہ کا بیفس ملک محروب کا دور عمل کی حضور عالمیہ کا بیفس ملک محروب کا دور عمل کی حضور عالمیہ کا بیفس ملک محروب کا دور عمل کی حضور عالمیہ کا بیفس ملک محروب کا دور عمل کی حضور عالمیہ کا بیفس ملک محروب کا دور عمل کی حضور عالمیہ کا بیفس ملک کی مرازی کی مرازی کی محروب کا دور عمل کرنے کے بعدجب اجدائی زمانہ سے ہم مقابلہ کرتے ہیں جملاح و تر تی کے آغازی ایس میں ہوں۔ میں مسلاح و تر تی کے آغازی ایس میں ہوں۔ میں مسلاح و تر تی کے آغازی ایس میں مقابلہ کرتے ہیں جملاح و تر تی کے آغازی ایس میں ہوں۔

حضورعالمیہ! ہم النمورکا اعتران کرتے اپنی متوں پرفتر کرتے ہیں کہ ہم کو اس وجودِ ہمایوں کاظلِ عاطفت نصیب ہم اس سے جس کی فطرت کا جو ہم عظم محلوق اللّٰی پرفیفقت و جرت ہم و اورجس کے قلب سبارک ہیں ہما ۔ سے حند بات کا کائل احساس اور ہما رسے ساتھ انہمائی ہمدر کا اورجس کے قلب سبارک ہیں ہما ۔ سے حند بات کا کائل احساس اور ہمارے ساتھ انہمائی ہمدر کا جماعت متال اور این کا جموعہ ہے اور اس میں تمام وہ خصوصیات مجتمع ہیں جن میں جو پال خاص طور رمیتا زومعرون رہے ہیں۔

سرکارعالیہ کے ساتھ رعایا کو جوالفت تحتی اُس کانظارہ اُن کے دُوروں ہیں ہوتا تھا یا ہہ کہ حب کہی وہ اچا تک تھا یا ہہ کہ حب کہی وہ اچا نک موٹر برجائے ہوئے کئی گاؤں میں یار است میں جہوبال کے قرب وجوارمیں یا کوہ وصحوا کے دُور و دراز گوشوں کی آبا دلیاں ہیں ہر حبکہ سرکارعالیہ کانام اُن کی رعایا کی زبان رجیب والفت کے ساتھ جاری تھا۔

تمام مکاب مورسی ان جذبات کا انداز داس وقت کا ال طور زنط آر بالتے احب سرکا رعالیہ نے دست برداری حکومت کا اعلان کیا ہے۔ تبرخس اگر چیم دوردہ فزباز واکی ذات اقدس اور اُن صفاتِ عالیہ سے جن کا گذمت تہ دین سال سے بجر یہ مور ہاتھا کا الم طلس تھا ایکن سرکارعالیہ کی دست برداری سے انہتائی اندوہ گیں اور رخبدہ تھا۔ اور بچر باوجو دیکر سر کارعالیہ عکوم سے خرض عظیم سے سبکد وشر سے سبکد وشر کھیں گردعایا سے بحویال کے قلوب برحکومت قائم رہی جس کی بیش گوئی جلیلے خرصا قائر نے اپنی تقریرصار شینی کے وقت "ن الفاظ میں کی بھی کہ:۔

" اگر حیصفور عالمیہ نے امور دیاست سے دست کشی فراکر حکومت فنا ہری کے بارگراکومیرے شانوں پر دکھد مل سے لیکن بلاست برمیرے اور تمام رعایا سے بھو پال کے دلوں بہم نیے چشو وعالمیہ کی حکم انی رہے گی ادرتمام ملک محروس میں حضور عالمیہ کی حبت و شفقت کا جوسک مرمیا ہوا ہے وہ بیستوریوں ہی جاری رہے گا"

\_\_\_\_\_\_

### صل الاصول حكومت

سیای نایار حقیقت سے کہ سرکارعالہ جب سر برآرا سے حکومت ہوئیں تو ملائتہا می و اقتصادی عمرانی و نندنی اقولیمی واخلاقی حیثیت سے بہت کچھاصلاح طلب سے اگر سرکار عالیہ بخرم بلندا و برہت عالی سے سائقہ سف با ندروز اصلاحات ولد تقاسے کاک کی ساخی جمیلہ بر منہک بلندا و برہت عالی سے سائقہ سف با ندروز اصلاحات ولد تقاسے کاک کی ساخی جمیلہ بر منہ کہ کورہ سے ایس موض وطول ملک اور صحافی و کورہ ستانی رتبات کا مشاہدہ کیا اور وہ تجاویزو اور ردایا سے آزادی و بر تکلفی سے مل کر اس کی صلی و حقیقی حالت کا مشاہدہ کیا اور وہ تجاویزو تدامیرا نمتیار کی جن سے ملک و رعایا مرابع بر بنی بر بہنجا دیا۔

وه اپنی رعایا پین مجوب و ہر دلعز بزیحتیں راعی و رعایا بین گفتگی محبت اورطانیتِ تامّه بحق ۔ ان کی تدبیر مِلکت و مبدار مزی اوراصلاحات کی شہرت حیار دانگ عالم میں تعبیلی بهزمیر لی محبی ملک معظم قبصر نبر کی گورشنط سے ان کو مراتب واعز از حاصل ہو سے اور قوائم قا میں لطانت نے اس کا اعتراف کیا۔

سركارعاليكي بيتنانداد كاميا في محض اس عقيدت بيبني تقى كدده ملك كو و دبعيت اللي تعشور

1 mg

کرکے فرض حکومت کو استقین کے ساتھ ادا کر تی تھیں کہ چکومت واقتدار عزت ومر شبت اور نجاتِ آخرت صرف اسی فرض کی بجا آوری پر خصر ہے۔ ایخوں نے سربر چکومت پر قدم کے گھتے وقت ہی محسوس کر لیا بھا بلکہ اپنی تقریر میں اسل صاس کو ظاہر بھی کردیا تھا کہ :-

"جس فردبینر کے سریر تاج شاہی رکھاجاتا ہے اس کی آسایش محدود ہوجاتی ہے" چنا کیے اس د۲ سال کے دورِ حکومت میں ان کی آسالیش ہہت محدود رہی اور کوئی سنیں کہ سکتا کہ اس احساس اولین کے خلاف کے بہی محسوس ہوا۔

ان کا یه دٔ در حکومت هربنیت سے مندوسانی فرانرواوس اور بالحضوص ان کے جانتین حکم انوں کے جانتین حکم انوں کے جانتین حکم انوں کے سئے میں تعلیمر حکم انوں کے سئے میں تعلیمر کا مقابلے کا مقابلے کے میں تعلیم کا مقابلے کی کو مقابلے کا مقابلے کا مقابلے کا مقابلے کی کو مقابلے کی کے مقابلے کی کو مقابلے کے مقابلے کی کو مقابلے کا مقابلے کو مقابلے کی کے مقابلے کی کو مقابلے کے کو مقابلے کی کو مقابلے کی کو مقابلے کی کو مقابلے کی کو مقابلے کو مقابلے کی کو مقابلے کے کو مقابلے کی کو مقا

عبا دت کے اوقات بیج کا نہ ہیں عبدیت کا اظہاً رواعترات اور روز وسنب کے باقی حصص میں فرائض حکومت کی انجام دہمی نیابت الہٰی کا نورانی منظ کھتا۔

یں ہوسی سوسی ۱۹۰۰ مردی یا جبہ ہی اور اور اس است کے ایم فرائض اساں اپنی کے ایم فرائض اساں کیا تھا اس کے جو نکہ اس کے جو نکہ اس کے ایم فرائض اساں کیا تھا اس کے جب میں میں میں میں میں است میں است کے ایم فرائض است اور کوئی اصرار اس ادادہ کا لیقین ہوگیا تو اس ودیعت کی ذمہ داری سے وست بر داری کرلی اور کوئی اصرار اس ادادہ وعل سے بازیز رکھ سکا۔

# فوی ولی بیکردی

## سعى ول اورفتاضا بندا مداوين

مرکار عالیه کو به کاظافوت اسلامی قوی فلات و بهبود کاجس در حبخیال تقا اورایک به کدفی خانون کی حیثیت سے وظنی ترقی کی جس قدر آر زوند کھیں اس کا اندازہ حرف وہی اشخاص کر سے بیں جن کوان سے قومی وملکی مسائل پر گفتگو کرنے اور تبادائه خیالات کا موقع ملا انحوں نے مسائل ترکفتگو کرنے اور تبادائه خیالات کا موقع وہ انحوں نے مسائل تعلیم می موجودہ نصاب بیم کی جسے خلا بھر کیا۔ موجودہ نصاب بیم کی تقریبوں میں نایاں ہے وہ مادری زبان کیں تعلیم کی اور دست جامی اور موجودہ طریقے امتحانات و نصاب میں کی سخت مخالف تھیں اس جایت و مخالفت کو برا بین قاطعہ کے مالح متعدد مواقع برخل برکھی کرتی کہتی تھیں۔

و بو بین کا صفیت ماط مساور وال برق برق برق با با الله الله الله کا علم کھتی تھیں۔
ان کو بند وستان کے افلاس کا بورا احساس تھا وہ غرباکے سیحے حالات کا علم کھتی تھیں۔
باوج دمصار ب کمٹیرہ کے زنا نہ نلبتی امدادوں میں جو کمی ہے ، اوراس کمی کے جراساب بیں ان پر
عبور تھا اور اعفوں نے نہایت آزادی کے ساتھ ان امور پر ایک طرف اہلِ بند کو اور دوسری
طرف حکومت کو توجہ دلائی ۔

ده قومی دملکی معاملات سے ستعلق جب ضرورت مجتبیں برفش انڈیا کے اعلیٰ جہدہ داروں گورزوں اور والسیرایان ہند کو مجمی ستوجہ کرنے سے دریغ نذکر تمیں اور قومی و بن ہبی احساسات جذبات کولیا بحکف ظاہر کردنیس –

بعد غالباً سرکارعالیہ ہی وہ کیلی فرہ نروا ہیں حضوں نے اسٹیٹ دروں اور ریاست کی تقریبات کے موقع بر بھی قومی ومکنی مسائل کے متعلق اپنے خیالات کا انہدار کیا سہے - ۱۳۹ سنا قلیم میں جب انار کی کا آغاز مہوگیا تھا، لار دہمنٹوکے در کری تقریر میں ملمالوں کی اس دفا داری کوجوسلطنت برطانیه کے ساتھ ہے اس طرح ظاہر کیا :-

مر بجنیت ایک استحان کے بلاخون تردیداس ایکے ظاہر کرنے کا استحقاق رکھتی ہوں کہ تاہ برطانبر کے سالھ مسلمانوں کی وفاداری اوران کی محبت کسی عاضی صلحت میننی بہنیں ہے بلکماُن کی مقدس کتاب میں اس کی بدایت موجود سے "۔

اسى طرح مبندورتاني عورتوں میں توسیع واشاعت تعلیم کے متعلق حمیار بیلائمبریری کی افتتاحی تقریب کے ایڈ ایس میں لارڈ ہارڈ نگ کو بوں توجہ د لائی کہ :۔

یور اسلنسی اکیا ہدوستان اس شہور مرتر (لار ڈہنری ار ڈنگ) کی جس کے آپ كالب فتر وارث اورممتاز جاستين بين ان توجهات كوكهجي فرا موسش كرسكتا سي عرصاحب موصوف ف مردول میتعلیم بطان بداکر فے کے مئے مبذول کی تقین اس طرح یور المنسی سے بہتو تع کھنا بجااورببت بي سے كريو كالنسي هيئ عورتوں كى تعليم ميں اسى درحه كى برا از اور خصوصيت كے ساتھ توجهات كى يادكار يجبورس كركيونكرجب مك بردوسنف انساني تعليم يا فتهنهو اس وقت مك تعلیم کے بورے فوائد مترت بنیں ہو سکتے۔

محار راعظیم میں طرکی کی مترکت اوراس کے مابعد نتا الح کی وجرسے سلمایوں کے قلوب پر جوا تر بھاسرکا رہا لیانے بحیثیت ایک ملمان کے اس کو حکام سلطنت کے ریاسے کہجی محفی ہنیں کھا۔ لا ولا رید نگ کے وزیراس از کو اور نیز بہندوت این سیاست کی رفتاریر اینے خیا لات کو بنايت صاف تفظول مين اس طرح ظا هر كياكه:-

بيبوين صدى كے مندوستان كى رفتار سے جهيب أفار نماياں بين اور عالم انقلاب میں ان کی رمبری ایک ایسا کام ہے بھے بقول لارڈ مار سے انسانی ہمدردی اور مروت سیاسی مصلحت بینی، اور حِراُت قوی، فرض ثناسی اورعزّت کے ساتھ انجام دینا ایک نہایت نارخوت كما جاسكتا سيد يتووجي إس بات كالورا اطمينان سيدكدان ابهم معالات كالصفيين وحناب والاكواسك دن مين آسك بي آب جوكي كريس كے ده بلاسف باعلى درصرى مال أندلتي اور

معالمفبي كيطغراك امتيازت مرتن موكا-

منگر رای کے متعلق آپ کاوی سنہ ور مراسلہ جو آپ نے گویمنٹ برطانیہ کو کھا گئت اسل میں آپ نے بہتا ہے ہوئی سے ملمانان بندوستان کی شکا یوں کی دکا سے میں آپ نے بہتا ہے اس کے گئی اور الین منطوب عالی کا تمام وزن ان کی حایت میں صرف کیا تھا ایک الیسی دشاویز ہو جس سے منظم بندوستان کا ہر سلمان آپ کا ممنون احسان ہوگا - اوجی سے منا آپ کی انسان بروری اور عدل گستری کی وہ قابل رشاک تہرت جو آپ سے پہلے اس ملک میں پنج انسان موجاتی سے دیا تا ہوجاتی ہے۔

یورکسلنسی کوحفور ملک عظم کی تمام سلم رعایا کی اس دلی طانیت کاکانی اندازه بهو کا جس سے اعنوں نے "معابد کہ مدائنا "کاخیر مقدم کیا تقاتمام ہدوستان کے مسلمانوں کی اور میری بہی دلی تمنا ہے کہ یہ معابدہ دوقد یم دوستوں بینی برطانیہ عظمی اور للطنت عثمائیہ کے امین بھیرانی ملی بارہ میں جمیے اپنے خیالا کے امین بھیرانی بھیرانی میری داسے گوئنٹ مندسے خی ایک افہار میں اطناب سے اجتمال برکڑا چاہیے اس معاملہ میں میری داسے گوئنٹ مندسے خی نین میران اطناب سے اجتمال کا فی سے کہ یہ ایک ایسام کا میسے جس سے تمام سلمان خواہ وہ کہ میسے میران یاغ یب کی اس متاثر ہیں ۔

سیسلمام سے کہ مبند وستان کی ترقی اس وقت تک نامکن ہے کہ جب تک مبندول کی طرح سلانوں کے دوش بدوش کھڑے ہوئے کی طرح سلانوں کے ماس بھی اسباب ترقی مہیا نہ ہوجائیں اور وہ ان کے دوش بدوش کھڑے ہوئے کی طاقت حال مذکریں اس لئے پہلی خرورت یہ ہے کہ اس قوم میں ان اسباب کے ہمیا کرنے کی قالمیت بیدا کی جا سے اور ظاہر ہے کہ اس مقصد میں جب ہی کامیا بی بیکتی ہے کہ سلمانوں کی قالمیت بیدا کی جا اور ظاہر سے کہ اس مقصد میں جب ہی کامیا بی بیکتی ہے کہ سلمانوں کی تعلیم کے متعلق زیادہ توجہ رکھی اور اس سے انگار نہیں ہوں کہ تاریخ میں القوم توجہ اور امراد نہ بھتی ملکہ نتیجہ میں بورے ملک کی فلائ و بہود اور ترقی مرکوز خاطر محق۔

قومی فیاضی اوراس کا اصول و مرکب فریمالات میں تو بقول نواف قارالملک قومی فیاضی اوراس کا اصول و مرکب فریمالمات میں تو بقول نواف قارالملک

مرحوم" مركارِ عاليه كي فيا ضي خو دمو قع كي الأست ميں رہتی تھي " لكِن فياضى كى خِيصوسيت محض أن كرجها نات، قومى حبزبات اورمغيركامول كي خرورتو كے براہ راست احراس كانتيج بحتى مفارشوں اور درخواستوں اور مارسوخ اشخاص كے از كورس میں کو دئی وخل ند کھا پہلے کام کی صرورت و آہیت کا انداز ہ ذاتی طور ریز مانے کی کوشش کرتیں ار بھر کا ال غور فرنا تیں اور جو کھیے فیاصتی ہوتی وہ اسی اندازہ اور غور کا اثر ہوتی اور بمبنزلہ فرض کے ہوجاتی مرکارعالیہ نے الہ ا او کے مطرن بور ڈنگ بائوس کوجب امداد عطا فرانی تومنتظین نے بطورنتان تمكر گذارى ايك يا د گار بناني تجويز كي مرسر كارعالسين اس كوننظور بذكيا -اس دا تعرك بيان مين اين اصول الدادكي اس طرح توضيح فراني سي كه:-"اگرچه مین اس بات کولیند کرنی مون که قومی السنمیلیوشن حزوراً سینے بانیون اوراها د کرنے وال کے نام سے موسوم ہوں تاکہ دوسرے وگوں کو اپنی یادگاریں قائم کرانے اور قومی کاموں میں چیارہ فيف كا وعداريد البوكرس ابني ذات ك سائة اس كي والانسال كيون كرس حبب ضرورت كو بخوبی محسوس کلیتی ہوں اس وقت کوئی مدوکر تی ہوں او جب صرورت محسوس ہوجاتی ہے تواہداد بمنزله فرض كي موجاتي بصاور اواك فرص كسي تحسين وصلها بإدكار كاستح تنيس بي مراو كرك اينے أم سيكسى يا دگاركوكسى بادگا ركت قائم ومنسوب كي جائے كا اتحقاق نهيں كيتى اسی وجہسے میں نے اس خوبہ ش کو نامنطور کیا ؛

سركارعاليه كے حضور ميں جب قومى حالات بيان كئے جاتے تواكثر اتنامتا تر ہوجاتيں كه آواز سے تا ترات ظاہر ہونے گئے واقعات براطمینان واطلاع كے بعد نائكن تقاكمسى قومى ادارہ كوتني امداد سے محروم كھيں -

سرکارعالیہ کوجب محدّن کالج کے فوائد اور اس کی حالت کا اطبینان ہوگیا اور نوائے قاللک (مرحم) سے دقین مرتبہ طاقاتوں میں آزادی کے ساتھ گفتگو ہدئی تب کالج کی طرف دست جود مخلاط اور اس طرح کہ کالج کا ہرصیعہ سمر کارعالیہ کی فیاضیوں سے بہرہ یاب ہوگیا۔
ال انڈیا مسلم ایج کمیشل کا ففرنس کوجوشا باند مدد دی اس نے کا نفرنس کی بنیا دوں کومضبوط کریا او بھر آئی شاندار عارت کے سئے گراں قدر عطبیہ مرحمت فراکر ایک تیم صرورت بوری کردی۔

مركارعالبين يبطع عارت كے فنڈمیں بندرہ ہزار روسیئے عصیہ کاوعدہ فر ایا تھا لیکن حب ص حیزاده م فتاب احمد خال (مردم) نے بھویال آگروہ ڈانی گرام اور نقضے لماحظہ میں شیب كي جوسل أن كي ليمني كا مكينه سعقه اورعارت كي ضرورت بيان كي توسر كارعاليه كے قلب مبارک برایک خاص از بهوا اور فرزاً رقم مطلوبه لوری کردی -

ومرسط العاع كى كانفرنس مين جب يد طع بوكيا كمسلم لوينوسى كى تركيكووم كساسن بیش کیاجائے قوہ رائی نس آغاضان اور نواب وقوار الملک بطور و پٹیش کے سرکارعالیے اس بمقام الما بأوا سي جبال الن ويحيف كم الي تشريف فرائتين بز إنى ن في المايت مؤيرة طرابية سنه يوسرير من كي بهميت وصرورت بيان كي اور ديرتك تبادلهٔ خيالات بهدتار يا آخر مير سركارية

اکے لاکھ میں اس وقت دیتی ہوں گر کھے دیتی ہوں کراور بھی دول گئ اس سے علاوہ میں نے و دیجیا ہے کہ علی گڑھ میں ہواری قوم کے سیجے گرمی میں سخت کھیف بر داشت کرتے ہی انحيس كبلي كى دوشنى اورسنكم يعبى دول كى أورد ماست كے جاكيرداروں وتمال سے بحى دوس دااؤر گى - اور اگر بزرانى نس نظام سيايى الاقات موكى توان سيايى مرد مانگول كى " اس وقت حاضرين اورخودسركار عاليه كي أنكهول بيس انسو كجرس بهوسے سفتے ميز وائين في غاخان في بقراني موني أوازس اسيفت كرميكوان الفاظ مين اداكياكه :-

«ولِ بینده دا ذنده کردی ولِ اسلام دا زنده کردی دلِ قوم دا زنده کردی ، حذا تقالی

يطفيل ريول الزمش مريد"

سركار عاليه كى اه إد وزليسي حرف أس عطيه برحتم نهين ميوني ملكه جب وصولي جيذه كي دواني با قاعد پشروع ہوگئی تو بحبوال کی برانشیل کمیٹی میں سرکار عالیہ نے عائدین کوھنیدہ دینے کی رغیب دی اورخود رنفس فنیس سیس و میز ارزیز کلب می خواتین کے سامنے ایک برجیش تقریفرانی۔ اخوا حرسي جين صاحب جب عالى ميوريل اكول حالی میموری بائی اسکول کی امداد کے جندہ کے اعظیمویال اسٹا و سرکارعالیدی خدمت میں حاضر موسط تو دیر کا توم تعلیم ریا تیں ہوتی دہیں اور برصنت ہوتے وقت ان سے ار تناد فر ما یا که مدارمس مجوبال کامعائذ کریں معائز کے بعد جب دوبارہ گئے توانتظام مدارس پر گفتگورہی یچ نکراس گفتگومی وقت زیادہ گذرگیا تھالہذا برخیال کلیف خواصر صاحب اجازت جاہی نمین اس وقت مک حالی میموری اسکول کے متعلق کوئی گفتگونییں آئی تھی مسر کا رعالیہ سے خود فرمایا کہ:۔

"قواحرَصاحب جب مقصدست آپ نے بھوبال کاسفر کیا سبے ابھی اس پر تو گفتگوہی نمین کی میں میں اس کے قومی نظموں کا میں مولانا نامالی مرحوم کی یادگار قائم کرنا مرا لمان کا فرض بھیتی ہوں میں نے ان کی قومی نظموں کا مطابعہ کیا ہے اور مجھے معلوم سبے کہ قومی اصلاح میں ان نظموں کا کیا اثر ہے میں ضرور اس میں در دول گی "

اس کے بعد خواج صاحب احبازت سے کرواہی آسے اور شام ہی کومعلیم ہوگیا کہ سرکار عالمیانے بارہ سورو سپریسال کی گرانٹ مقر فرادی ۔

تالیف سیرة البنی کے مصارف کی کفالت کے لئے جس طرح مصارف کی کفالت

کی دہ ان ہی کے الفاظ میں بیان کی جاتی ہیںے:۔

چونگدار دومی اس وقت نگ آئے تضرب ملی الله علیہ ولم کی کوئی مفصل اور ستند سوائح عرفی ہود ہیں ہے اس المئے جب مجھے معلوم ہواکہ شمس العلما مولانا شبلی جو ارشخ اسلام کے ایک باکمال اور ستند عالم میں سرق نبوئ مرتب کرنا چا ہتے ہیں لیکن مالی امداد سے بجورہیں اور الفوض ایک میں امداد کے لئے شاکع کی ہے تو میں نے اس اہلی کو دیجھا اور اضوس ہواکہ ایک ایسی صروری اور مذہبی تصنیف کے لئے ببلک سے اہیل کرنے کی نوبر مہنی ہے میں نے ان کو مطلع کیا کہ دو فرا کام مشروع کردیں اور جب قدر رو بلے سے سئے اہیل کی گئی ہے وہ میں دول گئی "

مولانا شبی مرحم اکتر سرکارعالیہ سے ملاقات کو آتے سے اورکئی کئی معاملات میں میں میں معاملات کی ارزو این معاملات کی ارزو این مرتبجب وہ تشریف لائے توصحت بہت خواب تھی اور غالبا بجوال سے تعقیل مرتبجب وہ تشریف لائے توصحت بہت خواب تھی اور غالبا بجوال سے کاری آخری موقع تھا بسیرہ کے مصارف کا تخفید انداز ہ سے بہت بڑھ گیا تھا لیکرج ب مولانا

نے عرض کیا توسم کار عالمیر نے فرمایا کہ :۔
"آب طمن رہنے جومصارت ہوں گے وہ میں دوں گی "
اور اسی وقت فوراً حکم دید یا مجرمولا ناسے سنرمایا کہ :۔

اور اسی وقت فوراً حکم دید یا مجرمولا ناسے سنرمایا کہ :۔

میسے کے میں نے اپنا فرض پوراکر دیا اور بقیناً میں اس تو اب کی سخق ہوگئی جواس نیک کام میں

میسے میں کالیکن آپ کی صحت تواتنی خواب ہے کہ در و دوقت کھانا نہیں کھاتے اگر

مولا ناسے تو کتاب کیونکر پوری ہوگی "

مولا ناسے کہا :۔

مولا ناسے کہا :۔

سرکارعالیه کی اس فیاصی اورجوش وحصله سیمولانا پرایک خاص از ہوا اور اسی ا نزمیں مولانانے بیطعہ نظر فزمایا۔

مصارف کی طرف منظم کن ہوں ہیں ہم صورت کہ ابغیض سلطان جہاں بیگم ذر افت اں ہے رہی تالیف و تنقید روایت ہاسے تاریخی تواس کے واسطے صافر داول ہم دی جہاں ہے خوض و دوہا تھ ہیں اسکام کے انجا ہم شامل کے جب میں اک فقیر بے فراہی ایک م کے انجا ہم شامل کے جب میں اک فقیر بے فراہی ایک شامل سے جب مولانا کا انتقال ہوگیا توسیرت کا کام جاری رہنے کے متعلق مخصوص طریب طریب اور کو تو کہ میں میں اور دولوی سیدلیمان ندوی کو یا در فرا یا اور جب وہ ہم ہم اندوز ملا زمت ہوئے تو ان کی حصلہ افر ان کی حصلہ افر ان کی حصلہ افر ان کی اور فر ما یا کہ "اطمینان کے ساتھ کام جاری دکھا جائے اور جس اور اور کی ضرورت ہو فور اور فواست کی جائے "ما ساتھ کام جاری دکھا جائے ہوگیا اور مولوی سیدسلیمان اور مولوی عبد انسان م نے حاضر ہوکر اس کو بیش کیا ہے تو وہ وقت بھی سرکار عالمیہ کی جب سیرت کا بہلا حصہ طبع ہوگیا اور کہا کہ "میرت کا بھان اور مولوی عبد انسان م نے حاضر ہوکر اس کو بیش کیا ہے تو وہ وقت بھی سرکار عالمیہ کی جو سیدسلیمان اور مولوی عبد انسان اور کہا کہ "بید تو بڑا کام ہوا "

اس کے بعد جب دار الصنفین کے کاموں کی ربیدت مین کی گئی جب سے ظاہر ہوا کہ سرت

مله مولانا حميدالدين بي-اسے سله مولانا سيريليان ندوي لممان د تعالى ـ

کے اور حصے بھی تیار ہیں اور اس سلسلہ کی دومری کتابوں سرت عائشہ شمیرالصحاببات کے مودات بھی کمل ہیں گرریس کی شکل کے باعث طباعت واشاعت ملتوی ہے بن کقیمیت تین ہزار دو ہے ہے توزیل ایک الیسے دیتی ہوں " تین ہزار دو ہے ہے توزیل کا کر" لیسے نیک کام کے سکے تین ہزار کیا چیز ہیں ابھی حکم سکھے دیتی ہوں " چنا کنے فرزاً دیورٹ کی بیٹیائی بریخ روز ایا کہ:۔

" تین ہزار دو بیریولوی سند سلیان عراحب کوشکر ریکتاب سیرت بنوی دیئے جامین کاکہ ایسی کتب ہائے خیر کاسل احباری رہ کرقوم کو استفادہ حاصل ہو"

چنانچه پردتم دوسرے ہی دن وصول ہوگئی اور د المصنفین میں ایک عمدہ رسیں کا بھی انتظام ہوگیا۔

اگر چی بھویال میں آئی تعلیم کے لئے ایک مخصوص مدرسہ ہے۔

اگر چی بھویال میں آئی تعلیم کے لئے ایک مخصوص مدرسہ ہے۔

مذہبی مدارس کی امدا ویں کافی مصارف ہیں ادرطلبا کو وظائف بھی دیکے جاتے ہیں لیکن سرکارعالیہ نے اتنا عب تعلیم ذرہی و تحفظ علوم دینی کے خیال سے مدرسہ دیوبنداور دارالعلوم ندو مرکارعالیہ سے مدرسہ دیوبنداور دارالعلوم ندو م

اور در رس ولتيه كم معظمه اور د گير مارس كي امدا دين تعي مقر كيس-

ایک موقع براور غالباً آخری مرتبه مولانک شبلی نے سرکارعالیہ کونوجی و و کنگ مشن کی امداد پر توجہ دلائی اوفیصل حالات اور خرورت پر مطلع ہونے کے تعدیم کارعالیہ نے امدا خرفی فرز مائی کی امداد پر توجہ دلائی اور خوصل حالات اور خرورت پر مطلع ہونے کے تعدیم کارعالیہ نے امدا خوشور کی اور باریا ب حضوری ہوئے تو سرکارعالیہ نے اس شن کی پوری سربیتی فرمائی اور شریم کی اضلاتی و مالی امدادیں کیں بعض کتابوں کی اشاعت کے لئے محضوص عطیات منظور کئے۔

طب ونانی کی سرتینی جو بال می سرکار خالید این طب کی نهایت قدر شناس اور سر رست تقین طب و نانی کی سرتینی جو بال می سرکار خالت سے خالف کے سامی طب و نانی کا جو باقاعدہ سیفہ قائم تھا استے عمد حکومت میں اس کو بہت کچے ترقی وی اور ریاست کے علاوہ دہلی کے آبور و بیک و نوزانی طبی کالی کی بر تعمیر شرکیس بزادرو مید نفذ عطاکئے اولی طاق سور و بیرالا ندی گرانش منظور فرانی -

ان الى الما دول كم الموالحكافاع مين سالانه حلستقتيم النادكى صعارت فراكزنها يت شانداد اخلاقی امرا دلجی فرانی - اِس موقع ہرمرکارعالیہ نے ایک مبسوط تقریر کی جس کی ابتدا میں ارشاد کیا کہ:۔
آپ نے جس نہر بابی کے ساتھ آئ کے عبلہ کی صدارت کے لئے مجھے مڑو کیا ہے ولیے ہی شکرگوا کے ساتھ میں نے آپ کی رعوت تبول کی ہے کیؤ کر میں ایک ایسی تقریبے فرائن اور ارف کے لئے مرعوکی گئی ہوں جس میں انسانی تحلیفات اور مصائب میں بھرددی کرنے والی جاعت کو ہم مب خدا حافظ کمیں گے اور ایس طرح آس تواب میں ہم بھی کھی نہ کچے حصد باب نے کے تحق ہوجا میں جا عت کو حاصل ہم اگر سے گا۔

سبب نے اپنے ایڈرسیس جو کچریری امدادوں کے متعلق اور بالتفوصطبی کا بیائے کہ متعلق تذکرہ کیا ہے۔ ایڈرسیس جو کچریری امدادوں کے متعلق اور بالتفوصطبی کی درمیرے ایک فرمن کے تابع رہی ہے اور باس مقدس مزہب کے نقطہ انظر سیحس کی کمیں متبع ہوں یا فضوص علم طب کی خدمت اور طبیب کی ہونت تو میرا ایک مقدم ترین فرض ہے ''
اس کے بعد عبد رسالت 'عوجی تدن اسلام میں طبتی انتظامات پر ایک اجمالی تجمیرہ اور دبابی کی طبتی خطمت کا تذکرہ فر اگر موجودہ زبانہ کی طبتی ترقیوں اور اکتشافات پر ایک اجمالی تجمیرہ اور کو تی میں کا طبتی حفرہ اور کو تی تدن اسلام میں طبتی انتظامات پر ایک اجمالی تجمیرہ اور کو تو در لائی اس کا بی کے کام اور میون عام پر اظہارِ تحقیین کے ساتھ میچ الملک حکیم محمد جبل خال کے کہ اندان کی طبتی حذرہ اس کے کہ اور اسلام کی طبق نواز کی اس کے مقاری کا میاب طلب کو تعمد و بیل ضیعت فر ان گزاری اس کے مقاری کا میاب طلب کی اور در برگاہ نے ماک میں ایک و قارش اور اضافہ کرو تم جس جگہ اپناکام کرو د ہاں کے کو ماص عقاقہ اور زباتات و خرج کے افعال وخواص کی طرف زیادہ توجہ رکھوا ور صور بید منظم نا موس می میں میں مورف رہو تا کہ تہاری تحقیقاتوں اور بر ایس سے مجتملہ سے تمہدارے گروہ اور بربیا کی فائدہ میں موسل بہتا رہ ہوں در بربیا کہاری تحقیقاتوں اور بر ایس سے مجتملہ سے تعمد اسے کو وہ اور بربیا کرو فائدہ کروہ میں میں موسل بہتا کہ تباری تحقیقاتوں اور بربیا کروہ میں میں موسل بہتا کہ تباری تحقیقاتوں اور بربیا کی فائدہ میں موسل بہتا کہ بہاری تحقیقاتوں اور بربیا ہوں وربیا کی فائدہ موسل بہتا کہ بہاری تحقیقاتوں اور بربیا ہوں کو دو موسل بہتا کہ بیاں موسلہ بیات کی موسل بہتا کہ بیاں میں موسل بہتا کہ بیاں کو موسلے کے موسلے کو موسلے کو موسلے کو موسلے کے کا موسلے کی موسلے کی موسلے کو موسلے کو موسلے کی کھروں کی کھروں کے کہ کو موسلے کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھرو

تاریخ اور زبار خال کاشا بده اس قیقت کوعیاں کرتا ہے کہ اسلامی دنیا کی گزشت معظمت اور إس زبان میں بورب کی بَرتری کے مسباب میں طبیبوں اور ڈاکڑوں ' کو شن تعقیقاتوں کو بھی بڑا دخل ہے بس اگر کم جا ستے ہوکہ تم بھی وہی خطرت ماس کرو تو ئم میں ایسے مبیل القدر محقق اطبام و فی جائیں جن کی تحقیقا توں کو بورب بھی وقیع نظروں سے دیکھے۔

تم کومنز بی طب کے ساتھ بھی مہینہ ولیبی رہنی جا ہیئے کیونکداس کی صدید تھی قاتیں ہردوز ہارے علم میں کھیے نہ کچھ اضافہ کا باعث ہوتی ہیں۔

تحادا ذہن کہی اس بات سے جی خالی نہ ہونا جا ہیئے کہ یہ تعسیم حقیقت اً ... ان ان ہدر دی کی تعلیم ہے تم خدا کی مخلوق کی خدمت کے لئے راسکے کے ہوجی میں براے عزر وفکرا ورصر وہ معلال کے ساتھ قناعت اینار اور توکل کی حزورت ہے ہیں سے ہیں اور خصوصاً ہمتا رسے کا لج کے بانیوں کا خاندان توان کے لئے میاوصاف محضوص یہ ہیں اور خصوصاً ہمتا رسے کا لج کے بانیوں کا خاندان توان اوسا ف میں ہنا میت ممتاز رہا ہے۔ مجھے میا مید ہے کہ تم ہر مگر ان ہی اوصاف کا تموت ہو کی توقع خداؤی کر اطباعے سلف کا منونہ بنوگ او بوخدمت کرتم کر وگے زیا وہ تراس کے اجر کی توقع خداؤی کر کے کہ کی درگاہ سے دکھو سے "

جامعه ملید کامعالند اسرکار عالیہ نے تعلیم کو ہمیشہ اس کے صلی مفہوم میں تھجا اور اس کا حقیقی حامعه ملید کامعالند اور بالحضوص لیم میں خوار باج تمام کی تقریروں اور بالحضوص لمم این درج کے خطیات میں نمایاں ہے۔

ہندوستان کی تعلیم کا ہیں بلاشہ ہو ذاس مفہ م و تقصد کے معیار پر کامل طورسے بوری ہنیں اُر تیں البتہ مشہور جامعہ بلیہ اسلامیہ (د بلی) اسی مفہ م و تقصد کا حامل بن کر قائم ہوا کیکن بعض وجوہ سے اس کے بابنوں نے اس کوایک سیاسی ادارہ کی حیثیت سے ملک سے مسائے بیش کیا وحقیقاً ایک خطبی علی بحق تاہم جند سال میں اس علطی کا احساس ہوگیا اور جامعہ کو ایک خالف خالف تعلیم کا و بنایا اب مکن نہ مخاکوس کا دعالیہ کی نظرالمتفات سے وہ محروم رہ سکے جنائے بریک لوگ یوں میں بنہ کام حال کے نظرالمتفات سے وہ محروم رہ سکے جنائے بریک لوگ کی میں بنہ کام حال کے نظرالمتفات سے وہ محروم رہ سکے جنائے بریک لوگ کے میں بنہ کا مورار شادگیا کہ اور ارشادگیا کہ :-

ا معد کے حالات من کر مجیے بہت فوٹی حاصل ہوئی آب لوگوں نے مسلمانوں کے تنزل کے املی امباب کو سمجھ بیائے ہوئے آب اسلام کے مجھے ہوئے چراغ کو دوبارہ اسلام کے مجھے ہوئے چراغ کو دوبارہ

روستن کریں گئے ''

اسی بنا، پڑا بھنوں نے مہینہ اُر دوزبان کی ترقی پر توجیب بزول کھی۔ جامعہ عثما نیہ کے ایتلائی مرحاد تراجی ہے استخاص نیہ کے ایتلائی مرحاد تراجی ہے مرحاد تراجی ہے ہوئے ایک مقتلدر کروہ میں تذہب تھا اس کی صرورت کی تائید میں ہزاگزالد ٹیٹر ہائی نس سے ہمایت مرکس خیالات کا اظہار فرمایا - اور اس کی صرورت میں دیا۔

القوں نے انجن ترقی اُڑ و دکی سریہتی فرائی اور متحدا نجن (مولوی عبدالحق صاحب بی ہے)
کو توجہ دلائی کہ خصرف کورس کے سلئے کتب سائیس کے تراجم کی ضرورت ہے بلکہ ملک میں سائینس
کا مذات بیدا کرنے اور طلب ارسائینس کے علاوہ عاقع لیم یافتہ لوگوں اور اجدا سے بجر ب میں کیے بی
پیدا کرنے کے لئے رسائل جاری کئے جامیس ۔ اس سلم پر قابل کر بیڑی سے مراسلت کی اور انگلشان
وامر کمیہ کے جند رسائل بطور بنونہ جھیجے ۔ تراجم کے ساتھ ہی شقع تصنیف و تالیف کو بہت زیادہ ہی۔

ك يرمراسلت وفتراجمن مي محفوظ سبع-

تصور فرماتی تقییں جیا نیم اس کے متعلق اس طرح اپنا خیال ظاہر فرماتی ہیں کہ: ۔

"اردو کی ترقی حرف ان ترجوں سے بنیں ہو کتی جو غیر زبانوں سے اردو میں کئے جاتے ہیں اور مذکلوس اور ملبند بابید کی ہیں کی فیل ہو کتی ہیں کیونکہ اردو کے ساتھ ابھی کالنے دول طبقہ میں وہ دانسی وہ دائی زبان کاحق سپے اس کے علاوہ طبقہ میں وہ دائی بیان کی ما دری اور مکمی زبان کاحق سپے اس کے علاوہ اگر کوئی علم کا شوقین ایسی کتا بوں کا مطابعہ کرنا جا سے گا تو وہ بجائے ترجمہ کے اس کو دیمین ایسی علمی کتا بوں کی اشاعت بہت دکھینا زبادہ بیند کرسے گا اور میں سبب سے کہ اردو میں ایسی علمی کتا بوں کی اشاعت بہت کہ ہوتی سب اور برطی شکل سے کسی کتاب کے دوسرے ایڈیٹن کی نوبت آئی ہے اس سکتے کہ ہوتی سب اور برطی شکل سے کسی کتاب کے دوسرے ایڈیٹن کی نوبت آئی ہے اس سکتے کہ آپ ممائل علمی کوجن کا تعلق سائنس سی ہے ہنا یہ کہ کوش سٹوں میں سامر تر نظر بہاجا ہیئے کہ آپ ممائل علمی کوجن کا تعلق سائنس سی سے اور اُن سے معلوات عامرہ مال ہوں جس طرح کہ انگریزی میں اس قیم کی کتابیں عام طور ہیا اور اور کیا تین میں۔ اور اُن سے معلوات عامرہ مال ہوں جس طرح کہ انگریزی میں اس قیم کی کتابیں عام طور ہیا اور کیا تین میں۔ اور اُن سے معلوات عامرہ موس ہوں جس طرح کہ انگریزی میں اس قیم کی کتابیں عام طور ہیا در اور کیا تین میں۔ کین میں عام طور ہیا در اُن سے معلوات عامرہ میں اُن تی ہیں۔ کین میں اس قیم کی کتابیں عام طور ہیا در اُن سے معلوات خور تیں اس قیم کی کتابیں عام طور ہیا در اُن سے معلوات شائع کی جانی تیں ہیں۔

اگرابتدای سے الیسے علوم کے متعلق ہمارے بچوں میں دِلج بی بدا ہوجائے گی تو دہ آئردہ ذندگی میں ماہری وموجدین کے ذمرہ میں داخل ہوسکیں گے ۔ اور اگروہ ابتدائی سے نا مانوس دہیں گے تو فواہ ڈگریاں حال کرنے کے لئے کالاسوں میں وکہ بی جی تی سے نا مانوس دہیں کوئی شوق در لجبی نہوگی بنیا و دن کومضیو طار نے کے لئے اس می کی کوئی شوت کو اور جب تک جوام صفیو طرز ہوگی تو ہماری قومیت کا درخت خواہ کومشنوں کی صفیو مان ہوگی تو ہماری قومیت کا درخت خواہ دہ کتنا ہی تناور کیوں نہو ایمن پر گرباسے گا۔ اس لئے سائمین اور علوم کی ضخیم کی اور کی میگر اگر چور سے اور جب کے جائیں جب میں کالی درجبی پر تو مقابلتاً وہ ذیا دہ فی میں کالی درجبی پر تو مقابلتاً وہ ذیا دہ فی میں کالی درجبی پر تو مقابلتاً وہ ذیا دہ فی سے ہوں گئے۔

اکین الدو کے ساتھ باوجود اس عقیدہ اور خفت کے جوان کی تصنیفی ساعی اُور منتفین کی الی امدادوں سے عیال ہے وہ صوبجاتی زبانوں کی ترقی بھی ضروری تصور فر اتی تقییں اور ان میں ہندی کی طرف فرائی تقییں جنائی این متعدد تصنیفات و تالیفات کے تراجم سندی میں طبع کرائے کا ور ان کو سام وہ وہ تاہیں جُرانی میں مرجمہ کرائی گئی تھیں۔

اینی ہندی دال رعایا میں سیم کیا۔ اکفوں نے آل انڈیا دئین کا نفر نس منعقد 'ہ و لمی سنافائر کی صدارت کے موقع برجہاں تعلیم ما فیقہ خوامتین کا اجماع عظیم تقاابنی اختقامی تقریبیں کارروائی احبلاس بیتبصرہ کرنے ہوئے اس طرح نصیحت فرمائی کہ:۔

"اس اجلاس میں زیادہ ترکارروائی زبان انگریزی میں موئی ہے اور میں نے محس كياب كربهت مي خواتين نے اس كو احميى طرح نهيں تجيا خصوصاً مسلمان عورتين حبائكرزي تعلیمیں دومری اقوم سے نسبتاً بہت بیھے ہیں اس کے سمجینے سے زیادہ ترمجوری اِس ك يُصَرُّورت بِ كَتْعَلِيم ما فِنة خُواتَّين ابني ملكي زبا بول "بي قا بليت مِيداكري اور اسينے معا کے اظہار کا اس کوزیعیہ بنائی کا نفرنس کا ذریعیہ کارروائی اور اس کی تبلیغ واشاعت الیی زبان میں ہوکه انگرزی وال جاعت کے محدود واراہ سنے ملکر بند وستان کے گوشہ گونتر میں اس کی اواز سینچے۔ یہ توصاف مسلم ہے کہ اگر ہماری تجاویز اُن کے کا نوں تک نہ بنچیں جن کی بہبو دی کے سلفے ہم ان کومیٹ کرتے ہیں تو مذتوان میں کوئی دل جی بیل ہوگی اور نہ ہم کو ملک کی الرک حاصل ہو سکے گی ۔ بلاست بہ آپ نے ملک کے مرص کی شخیص كرلى ہے اُس كے لئے نسخہ بھی لكھند يا ہے ہدا ميں تھی كردى مېں نسكين جب يرسب نسخة الیبی زیان میں ہوں گے کہ نہ مریض سجھے نہ عظاراور مزشیار وار توالی سورت میں ان ہر عل كيوں كر ہو گا اوركس طرح مرتضيوں كوصحت حامل ہو گی- اگر اپ كارروائی اورا شاعت مقاصد کا ذریعیه زبان مادری اختیار نز کرب گی توبقین کیجئے کرآپ کی زنتار ترقی بہت مسمست رہیے گی کے کوکس قدر حیرت ہے کہ ہم اس طریقہ سے تو داس بات کو ثابت كرتے بين كرہارے اصلاى العليمي سأئل بھي ہارى كمى زبان ميش نيس كركتى اس كے علاوہ رطابقہ دسی زبانوں مرتعارم کے مطالب کا صرمے روعل بھی ہے اس کئے مجھے امیدے کہ آپ الندہ اپنی کارر واکیوں میں ما دری زبان کوتر جیج دیں گی اور جومقصب أگرېزى ميں كام كرنے سے سے وہ ترجموں كے ذرابيہ سے حامل كريں گى " ارُّووز بان کی ترقی کابیر ہی جذر برتھا کہ الجنن ترقی ارُّدو کی امراد کے لئے بردقت اً مادہ رہتی تھیں اس کونه صرف ایک بیش قرار رقم کمیشت امرادیس عطاکی بلکه سالایندا مراد بھی جاری فرمانی ادرمولوی عبد الحق سکر شری کی درخواست پر انجن کی تجرزه کتاب مهارا ملک " بین ایک با تبعلیم نسوال کے متعلق کر رفر مانے کاوعدہ فرمایا۔

ارکار عالیہ عزبان کا کہ اور ایک میں رہت تھیں اور جاہتی تھیں کہ جہاں کا مکن ہو سے کہ میں میں میں کہ جہاں کا مکن ہو جہاں این اسے کام کریں اور قوم میں تعلیم کی روشنی کھیلا میں۔
جنا بخرجب ایسے اسحاب کی جانب سے ایک کا لیج کی اسکیم طاحظ اقدس میں مین کی گئی ' اور عرض کیا گیا کہ یہ کا لیج اصول کھا بیت شعادی وا بتار پر ہوگا تو ہہت مسرور ہوئیں بتعد دمر تبہ تبا واکہ خالا کا اور جب کھیا گیا کہ اور جب کہ عظم مین طور کیا است میں اسکا ہوئی تو ہا ہا تہ ہوئی تو ہا ایس اسکا کی اسکی اس کی اسکا کہ دوئے دواں ڈاکٹر عبدالرحمان مجزدی کا مشاقات میں انتقال ہوگیا اور اُن کے رفیقان کا تعلیم کے دوئے دواں ڈاکٹر عبدالرحمان مجزدی کا مشاقات میں انتقال ہوگیا اور اُن کے رفیقان کا تعلیم کوچھوڈ کر بیاسیات میں شغول ہوگئے اِس لئے یہ اسکیم بروٹے کا رنہ اسکی۔

کوچھوڈ کر بیاسیات میں شغول ہوگئے اِس لئے یہ اسکیم بروٹے کا رنہ اسکی۔

رسی الفایه میں تعلیم عزبا میں امداد کی خوض سے بیا میم دونیور بی کی دفسراد شدخان ہوشل کی تعریم کے استی ہزار دو بیہ مرحمت کیا اوراس کی افتقاحی تقریم میں اسپنے اس خیال کو ظاہر بھی فر فایا کہ :حضرات این ابن قرم کی اقتصادی حالت سے تجزبی واقعن ہوں اور یہ بات مجھی نتی
ہوں کہ تعلیمی اخراجات روز ہروز ہوئے جارہے ہیں اور محف اسی وجسے بہاری قوم کے بہت
سے ہمترین دماغ نشو د خاصاص کرنے سے محروم دہ جاتے ہیں اور یہ ایک ایسا قرمی نقصان
سے جوسلس طور پرجاری و ساری ہے اس کے جن لوگوں کو منع حقیقی نے دولت و مزوت وی
سنہ ان کافر فن ہے کہ ختلف تکلوں سے اس نقصان کی تلافی کے سئے فیاضی سے کام ہیں۔
سنہ ان کافر فن سے کہ ختلف تکلوں سے اس نقصان کی تلافی کے سئے فیاضی سے کام ہیں۔
اسی خیال کو منحوظ رکھ کر میں سنے نواب سرمحد نصراد شرخان مرحم کی نیم یادگار تجویز کی کہ ایک
بورڈنگ باکوس بنا یاجا سئے تاکہ جس قدر بھی مکن ہو خویب طاریت نے کام تواب عطاکر سے کام

اسرگارعالیہ تاریک وافعار اسے اسرگارعالیہ قرمی موالات برغورا دراخذ نیا کج کے بعدہ ہوتی شی اور کھر نہا بہت رائے وافعار اسکے واقعات وحالات برغورا دراخذ نیا کج کے بعدہ ہوتی شی اور کھر نہا بہت رائدی سے اس کو پرائیوٹ ملاقاتوں اور بہا بہت جدوں ہیں ظاہر کرنے نیں تالان فرای سرکارعالیہ نے سکافارہ میں اور کور شالوا ہیں سلطان جہاں منزل (صدر دفر کا نفرنس) کے افتتا ت کے وقعیت کا نفرنس اور کالم کے سکنا کہ اور سلم یونیو برطی کے مسلم میں اور دائی اس طرح کہ اور جو اوں کو اور سلم یونیو برطی کے مسلم کے ساتھ اسے خیالات کا اللها رفرایا اور جس طرح کہ اور جو اوں کو افسیمت کی احداد کی اور خیال کے کہ توجہ دلائی اس طرح کے اختلافات پر دونوں کے حذبات سے امیل کی اور دونوں کے حذبات سے امیل کی اور دونوں کو ہدایت شرائی کے دونوں کو ہدایت شرائی کے دونوں کو ہدایت شرائی کی دونوں کو ہدایت شرائی کی دونوں کو ہدایت شرائی کے دونوں کو ہدایت شرائی کے دونوں کو ہدایت شرائی کی دونوں کو ہدایت فرائی ۔

 تائم کھی ! وجرد کم کالج کا نفرنس اور زنانہ اسکول علیکا و سرا کیب زبر دست معترض کی بیٹیت سے اعتراض فر اسے کھی ا اعتراض فر اسئے مگر معینہ امدادوں کے علاوہ ہرصرورت کے وقت اخلاقی و مالی امدادوں سسے بھی دریغ مذکیا۔

البة سلاتالا و من دادانعام ندوه ك معالمات جب بدس ببرته مو ك وصفور كدوه كو بهت انوس مجوا اوراصلای تجاویز بروک كار آف تاک اجین دربار کی گران قدر امداد كوملتوی كها كمين اصلاح موت بی برستورجاری فرادی اور ملتوریت مجی عطا کردی گئی - میکن اصلاح موت بی برستورجاری فرادی اور ملتوریت مجی عطا کردی گئی - میکن اصلاح موت بر بازی نس اغافان نے آبی گرات میں مستقال میں ان ایڈ جو کی گڑھ كا ایج کو دیا کرتے سے بند کر دی سید اور ضروریات کا ایج بر اس كا برا انز برا را بست تو بر لحاظ ان عوزیز ان تعلقات ك جوان دونون خاندانون میں بر بر برا برا ان ایڈ جو دلائی اور مز بائی نس نے ایک معقول رقم عنایت کی - منافان کو بنها بیت براگزاللی بر برا کراندی الدیر نیا می درخواست بر برا کراندی الدیر نیا میاندی کو معائند کا لج کے لئے ایک بردور مقارب کردور کردور برا کردور کردور

ای طرح ہرموقع رپی کے اور بعدہ مسلم دینورٹ کی ترقی واتحکام کاخیال رہا۔ زنانہ انٹر کا لچ کے لئے بھی متعدد سفارتی خطوط کر ریسکئے اور دوسری ریاستوں سسے امداد دِلوائی ٔ۔

علطا فوا ہوں کی تر دید اختی بلقان وظری کے زمانہ میں گدھ کا بی کے متعلق اس کے علطا فوا ہوں کی تر دید اختی بیت اوراس میں شک نہیں کہ ان کارروا کیوں کا مجھ از بھی اوراس میں شک نہیں کہ ان کارروا کیوں کا مجھ اثر بھی محس ہونے لگا۔ اس زمانہ میں اعلی خضرت اقدس نہائی نس نواب فتحارالملک بہا درجی کا لیے میں تعلیم بارسے سے لیکن سرکارعالمیہ نے ان لغوا ورجے سرویا افراہوں کو حقارت سے دیجا اور حضور میں میں ورج الشان برتور کا لیج بیع سیم باتے رہے اس قریب زمانہ میں سرکارعالمیہ وزمیر کی جینیت سے باضا بط طور رہوا ہے وزئے کے لئے تشریف کے گئیں اور طسیوں کا ایڈرس قبول فرمانی اس طرح باضا بط طور رہوا ہے وزئے کے لئے تشریف کے گئیں اور طسیوں کا ایڈرس قبول فرمانی اس طرح

ان افوا ہوں کو حقیر نابت کیا جرکا لج کے بدخوا فی کف حلقوں میں بھیلارہے سکتے ، سرکارعالمیہ کا معاملات کالج میں حصہ لینا بجائے خوداس امرکی دلیل تھی کہ اس سے روایتی اعتماد میں کوئی فرق مہیں ہے اورا فوا بین محض بنیاد اور معاندانہ ہیں ۔

مصرف امداد کی نگرانی ایسی توجه رکھتی تقیں اور ان کی امداد فر اتی تقیں اُن کے حالات و رفتاریر مصرف امداد کی نگرانی ایسی توجه رکھتی تقیں اور ان کی سالانہ امدادیں عیں تقیں ان کے معان تقیں تاکہ امداد کا مصرف میرج رہے بعض مقامی اوا ات کی تھبی سالانہ امدادیں عیں تقیں ان کے معان حالات کا ذمہ دار آل اُنڈیا مسلم ایج بیش کا نفرنس کے صدر دفتر کو قرار دیا تھا جو و قتا فرقتا اپنی ربورٹ بیش کرے۔

روسا ببندكي الخانعليم كي السلاح وترقي

سرکار مالیہ کے عظیم الشان کا موں ہیں رو آل بہندگی کا انقیم کی ترقی و صلاح ایک ایپ یا دکارہے جس کے احسان سے نہ صرف طبقہ روسار بلکہ ابل طاک کا کوئی گرو بھی کبھی کبدون نہیں ہوسکتا کیونکہ بہ لحاظ اس درجہ اور مرتبہ کے جہند و ستان ہیں اس طبقہ کو مال سید اس کی تعلیم و جہالت سے بالو اسطہ اور بلا و اسطہ سارے ہند و ستان کا متا تر ہونا ایک قدرتی امرہے۔
اس طبقہ کی تعلیم کے لئے ایک عرصہ سے اجمیر اندور اور لا ہور میں چیفیں کا لیے قائم کے ایک عرصہ سے اجمیر اندور اور الا ہور میں چیفیں کا لیے قائم کے ہیں لیکن ان کا تعلیم عمیار عام ہونیو یسٹیوں کے کا لجوں اور اسکولوں کے برا بر بھی منعقا اور مصبح معنوں میں وہ کھی زیادہ غفید نہ تھے سرکار عالمیہ نے ابتدائی جب اعلیم عطا ہوا تھا اور جوالمہ کا لیے اندور کے نسان کی تعلیم کا مذاق سیم عطا ہوا تھا اور جوالم کی کا لیے اندور والی کی عادت تھی ۔ اس سے اس نسان و معیار کا ہندورتانی یو نیورسٹیوں کے برطبیعت کو غور وفار کی عادت تھی ۔ اس سے اسٹی اور ہرو کا لجوں کے طریقے تعلیم کا خراص کی نیا میوں اور تھی و تربیت کے نقائص پر ذہن و تا دے عور حاصل کولیا اور چیفیں کا لیے اندور کا کوں کی فامیوں اور تعلیم و تربیت کے نقائص پر ذہن و تا درے عور حاصل کولیا اور چیفیں کا لیے ادر عور حاصل کی فامیوں اور تعلیم و تربیت کے نقائص پر ذہن و تا درے عور حاصل کولیا

اوران کی اصلاحات پر توجینعطف ہونی۔

اوران کی احداد الدی کی طبیعت کاخاصہ کتا کہ جب سے اللے کاعزم بالبزم فرمالیتیں تو ہمیتن اس سرکار عالیہ کی طبیعت کاخاصہ کتا کہ جب سے اللے کاعزم بالبزم فرما یا اور کوشش کی کدان کا نساب کی طرف متوجہ مہوجاتیں حیفین کالحوں کی صلاح کا بھی عزم صمر مرفرا یا اور کوشش کی کدان کا نساب ومعیار بلند درجہ کا ہو۔ اور ان تو تھیل سے اعلی درجہ تک براسلوب جدید پہنچا یاجا سے اور تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام کیاجا سے کہ روساء ہندگی ائندہ تمام نسایہ تعکیم یافتہ ہندیں برکاظ اپنے ملم واخلاق اور ارتقاد ذہنی و دراخی کے آولین گروہ نظراً سے ۔

سرکارعالیہ نے اپنے یہ خیا لات وقتاً فوقتاً متعدد رسالوں کی صورت ہیں امرا اور وُسا ا رکش حکام اور ماہر بن تعلیم کی تو تبدا ورغز رکے لئے شایع کئے جن برتمام ہند وشانی اورائی گلوانڈین ایس نے عرصہ کا کے بنیں کیں وران تجاویز سے بڑی حد تک اتفاق کیا ربعض ماہر بن فوت آئی ہیں ہے کی رائیں مجی شایع کیں جن کے مطالعہ سے سرکا رمالیم کی ذہنی و دراغی قالبیت افوت اُسیام اُنعالیہ بھی میں شخت اوراس احماع علیم کا ندازہ کیا جا مکتا ہے۔

کیران تام طبول میں جواندورو دہلی میں اس کے متعلق منعقد ہوسے متر کیا ہو کیں اور تهام مباحث میں بڑی سرگرمی سے حضہ لیا -

روس، ہن کے علاوہ قام نقامان ملطنت بھی ان تجاویز رہم دروانہ احتراف کے ساتھ متوجہ ہو سے اور مرکارعالیہ کی ال مساعی متوجہ ہو سے اور مرکارعالیہ کی ال مساعی جیارہ کو سرایا جیا گئی آنریبل میج ہیو طیلی نے جن کے نامور باپ سربنری ڈیلی کے افروس کو لئی کیا گئے قائم کیا تھا ایک و داعی دعوت کی تقریب کہا تھا کہ: ۔

میں بیلے ہم جیا ہوں آسے بھر ڈہرا تا ہوں کہ نی اعقیقت کالج کا انتظام اور ترمیم ابکل امرا میں بیلے ہم جیا ہوں آسے بھر ڈہرا تا ہوں کہ نی اعقیقت کالج کا انتظام اور ترمیم ابکل امرا کیا کہ کا کا مرادی ہے کا درو مار جبی ان ہی بررہ بے گا۔

کا کام ہے اور کو لیے کی آگر ذرہ حالت کا وارو مار جبی ان ہی بررہ بے گا۔

میں جا نتا ہوں کہ اس معامر میں ہور پائی من اپنے حصّہ کو بوراکر نے کے سائے کس قدرقاب ہیں بور ہائی نس کی بخو پر سبے کہ ایک بونو رسطی قائل کرکے تمام بین کالجوں کے باہم اتحاد و اقتظام کا نگر منیا در کھا جا سے ہو۔ ہائی نس سے بہتر کسی خص نے اس بات کو صوس نہیں کیا کہ ایسے اہم معاملہ میں بنمایت احتیاط سے کا دروا فی کرنی جا ہیئے لیکن میں جاشت ہوں کہ گوئنٹ ہندلور نہنیں کی تجویز پر بوری ہمدر دی سے خور کرسے گی ا در میں امید کرتا ہوں کہ میرے ملک کوخیر با دکھنے سے ہیلے اس کا اجرار ہوجا نائکن ہے ؟ اسی طرح ہز اکسلنسی لا رق ہار ڈنگ نے سٹلافائے میں ہٹیٹ مبنیکوئٹ کے موقع پر جو تقریر کی تقی اس میں ارشاد کیا تھا کہ :۔

مارج ستلال یع میں بمقام وہلی ای مقصد کے ایئے جوجیفیں کا نفرنس منعقد ہوئی گئی اوجی براکٹر والیان ملک متر کیب سکتے ہزاکسکنسی نے فرما یا تھا کہ :۔

یراً بی نسبی فراک روا ہیں جنوں کے جینس کا بوک کی تعلیمی اصلاح کے معالمہ کی استخدی اسلاح کے معالمہ کی ام بیٹ ام ام بیٹ محوس کرکے ایک خاص اسکیم پیش کی ہے " سرکارعالیہ کی بیرکوشششیں جاری رہیں اور بتدر رہ جا اپنی تجاویز میں کامیاب ہوئیں۔ بہت سی اصلاحات عمل میں اسکی اور استعلیم کا معیار بمقا بار سیلے شے بہت بلیند ہوگیا۔

ہندو<sup>س</sup>لمانجا دکی عی بل

مندوستان میں اگر میصد اور دہیات کی ت دیم ان اتحاد وا تفاق کے ساتھ دہتے ہے جس کا نبوت شہروں، قصبول اور دہیات کی ت دیم آبا ویوں اور ان وون قرموں کے مکانات ومعابد کے اتصال والحاق سے ملتا ہے لیکن حب سے کہ تعلیم میں آریخ جدید کا عضر شامل ہوا اور سالمانوں کا عمد حکومت طلم وجور کا زمانہ دکھلایا گیا دِلوں میں تعصب بیدا ہوگیا اور کوئنتھ س و وور خوض اشخاص کی جاعتوں نے اس تعصب کو اس درجہ بربینجا دیا کہ ہرجگہ نا کر کی فسا شخاص کی جاعتوں نے اس تعصب کو اس درجہ بربینجا دیا کہ ہرجگہ نا کر کی فسا شخاص کی جاعتوں سے نے ورغوض انتخاص کی جاعتوں نے اس تعصب کو اس درجہ بربینجا دیا کہ ہرجگہ نا کر کی فسا شاختا سے نے دوخوض انتخاص کی جاعتوں سے نام

لگاتآا نکہ تعصب وضاد ماک کے امن وترقی کے لئے خطرہ بن گیا۔

اس صدی کے تیسرے عشره مِن فسادات کاجوملسا میاری تفااس سے متاز ہو کو جیب الکام يس بندو لم برخ ايان بند النظرين ايك تحاد كانفرنس نقدكي اور بزاكسليسي لارو ارون في الأسخاون كماسة أيك في حت أميز تقريفر الى توسركار عاليه في براكمليني كوصب ذيل تادويا :-آپ کی شارکی تفریر کا مجھ ریببت اثر ہوااس تقریبیں آپ نے اسپنے خیالات عالیکا ہنایت مناكب طريقيس اظها رفرها إسب منيك بنيى اورخيرخواسي كيجن جذبات فالالاساني ہمدر دی کے اور داہشمندار فعل کی طرف آپ کومتوج کیا ہے اس کی بنا، پرمند وستایوں کوآپ کاسٹ کرگذار مونا حیا سینے ۔آپ کی دل بلادسینے والی تقریر براسینے کے بعد محجم میں الك صنعيفه كبى خابوش بنيس روكتى اوراى وجرسيس بين ابنى تام خدات أب محساسف بين كرتى بوتك كرآب ان سيح بن مكاكام يجي مكن بريس جس شريفا مقصد كے مصول کے دیے آب اس بے اونی کے ساتھ کوشش فرمار ہے ہیں اس میں بڑم کی امراد دسینے کے سئے میں ہروقت تیا رہوں میں اپنا وہ پیام بھی درج کرتی ہوں جمیں فی مختلف الخیال رہ زایان ہدکے نام بھیجا ہے جو آج کل تملیس جمع میں ۔ مجھے قوی اسیدسید اورسری خواش ے كرير بنايان قوم مرقع كى تمبيت كاصيح اندازه لكائيس كے اور جناب والانے اس كار كے حل کرنے میں جس امداد کا وعدہ فرما یا ہے اس سے بورا فائدہ اٹھا نے میں لیں وہیش مذکر رہے۔ سِناِیانِ ہندکے نام حب ذیل بیام تفا ب

"كبرسنى سے نظر الله نواہن بيدا ہوتى ہے كانان گوسٹ نشينى اختياركر اور دنيوى منافل سے نجات ماسل كرك ابنامارا وقت اپنے معبود تقیقی كی عبادت میں حوث كرے ابنامارا وقت اپنے معبود تقیقی كی عبادت میں حوث كرے ابنامارا وقت اپنے معبود تھیں عنان حكومت اپنے وہر خرز دنين موجود ، والى لك بحبول ل كے بائة میں دیدوں نكر جس اطبینان قلب اور

آب حفرات کے جدنہ وطن بہتی سے میری بُرزور درخواست ہے کہ ہادی شرکہ مادرِ وطن کے بہرے پرسے اس برنما دھتہ کومٹانے کے لئے آب کوئی دقیقہ فروگذاشت مزکریں بیری خواہش ہے کہ میری کر ورنمیکن دل سے کلی ہوئی صدامیرے بدنسیب برادران وطن کے کا بول کہ بہنچے۔ گو میں ضعیف و نالوّاں ہوں۔ بجرجی بخوشی اس برادران وطن کے کا بول کہ بینچے۔ گو میں ضعیف و نالوّاں ہوں۔ بجرجی بخوشی اس برا مادہ ہوں کہ گومت کہ عافیت ترک کر کے اپنی حذرات خواہ و کمتنی ہی حقیر ہوں ملک کے لئے بین کر دور حضیں وہ لوگ جو دو برطی قوموں کے حظیم طبقہ میں ایک و واقفاق بیدا کرنا چاہیے جی میں جن مور علی جو دو برطی قوموں کے حظیم طبقہ میں ایک و واقفاق بیدا کرنا چاہیے جی حور برطی کو میں لائیں کیونکہ میں مقصد جس طرح جمیم میں لائیں کیونکہ میں مقصد جس طرح جمیم میں ایک کا بری خواہ سبے ہیں۔

تام ہندو کم رہ نائوں یواس رقی پینیام کا بہت گہرا از بڑااور شخص کے دل میں صزباتِ اتحاد

کی ایک زبر دست بهربیدا ہوگئی اور کا نفرنس کے بیلے اجلاس نے سرکار عالیہ کی خدستیں بیرجواب ارسال کیا کہ:-

"ده بهندوسکم اورسکے لیڈران جو ملک میں بیدا شدہ ناقابل برداشت صورتِ حالات برغور
کرنے اور ملک میں خرقہ وارانہ اتحاد و خرشگوار تعلقات برقرار کھنے کے لیکری ہوئے ہیں۔
یور ہائی نس کے اِس پُر اثر بینیا م براظہار سیاس کرتے ہیں جس بی حضور عالمیہ نے ابناء
دطن کی موجودہ حالت سے اظہار بھردی و ترحم فر ایا ہے اور پور ہائی نس کے اس
ادادہ براظها رَشکر کرتے ہیں جس میں حضور عالمیہ نے باوجو دہیرا نہ سالی کے اعلی جذبات سے
متا تر ہو کر گومٹ کہ عافیت ترک کر کے جس کی پور ہائی نس بجا طور پر تی ہیں اپنے وطن اور
اہل وطن کی فلاح و مرہبو دکی خاطر تکا لیف بر واشت کرنے کے لئے آمادگی فلا ہرکی ہیے
یور ہائی نس کے بیغام نے حاصر بن کا نفر نس کے دوں کہ بیور متا کر کیا ہے۔ یہ کا نفر نس
اور ہائی نس کے بیغام نے حاصر بن کا نفر نس کے دوں کہ بیور متا کر کیا ہے۔ یہ کا نفر نس
مادر وطن کے جبرہ سے اِس برنا دھ برکو ورکر سے اور ان خرابیوں کے تطعی از الرمیں جو
مادر وطن کے جبرہ سے اِس برنا دھ برکو گورکر سے اور ان خرابیوں کے تطعی از الرمیں جو
دکا ویس بی اُن سب کو دُور کرنے کے لئے انہتا تی کو مشتین کرے یہ کا نفر نس اپنے کونوشی میں
تصور کرے گی اگر بو خب صرفروت لور ہائی نس کی احداد و اعامت حاصل کر سے اور اس خطا ہر
کرتی سے کہ مادر وطن برند کے سیکھ خرز ندان و دخر ان بلا امتیاز ندر ہب و ہت اور ہائی نس

ہز کسکنسی والیسرائے نے جی حب ذیل جواب دیا کہ :۔

یور بانی نس نے اپنے تارمین جن خیالات کا افہار فر بایا ہے ان کی وجہ سے میں آپ کاممنون ہوں جھے ابکسی مزید تقین ولانے کی حزورت نہیں کہ آپ نے جس طرح ۔۔۔۔۔۔ ابنی زندگی کا یا احصہ اپنی رعایا کو آرام و آسالیش بینچانے میں صرف کیا ہے اس طرح تمیا اس وصلح کے سلے بھی آپ اسپنے افر سے کام لیں گی اور جھے تقین سے کہ آپ اور دیگر حضرات اس کام کے سلے بھی کوسٹسٹس کر رہے ہیں وہ کا میاب تابت ہوگی۔

ان ساعی اتحادث ملک بین ایک تدریجی از بیداکردیا تا انکه مشلاهاء میں ہند ولم رینها دُن اورملک

کے دیگر فرق میں ایک ایسانسیائی بجہوتہ ہوگیا جس براتحاد ملکی قومی کی شاندار عارت تیا دہونے کی امید محتی کہ المیسی میں ایک امید محتی کی امید نہیں ۔ امکانات استے بعید ہوگئے کہ انھی برس تک کوئی امید نہیں ۔

مسلم لونروسطى كي حيسارش

مسلمانوں کی علمی تاریخ کے صفیات پر مختلف صور توں میں سلمان خواتین کا شغف علمی نہات روشن اور ملی سروف میں لکھا ہوا ہے۔

وظائفِ طلبار اجرائے مدارس اوقا فیلیمی کے تذکروں میں جہاں امیراور دخوند خواتین کے نام نظراتے ہیں وہاں درس وتدریں اؤٹھیں علوم کے سلبا میں غریب اور متوسط خواتین صلفہ طلائی بنی ہوئی ہیں اور ہم اُن کو ختلف علوم کے اُساتذہ کی حیثیت سے دیجھتے ہیں جن کے حلفہ درس میں مردعلم الکتاب علم کے لئے زالوئے ادب تذکرتے نظراتے ہیں لیکن وہ دُور گذرگیا اور سلمان عور توں کی جہالت ضربالتال بنگئی عرصہ نامسلما نوں میں ان کی تعلیم کا سُکلہ مذہبی ومعاشر تی مباحث کاموضوع بنار ہا گر بیگیات بھویال کو اِس دُور جہالت میں بھی علم اور علم کی سرمیب سی کا فرصل رہا جس کی حجالک اُن کی بوار نے عمرویں میں نایاں ہے۔

جس طرح خداوند واهب العطابیات سرکارعالیہ کے اسلانِ عظام اوراقہ اتباری کے اور فضائل کو اُن کی ذات مبارک میں جمع کردیا تھا اسی طرح علم اور علم کی مرسیتی کی فضیلت بھی علی وجہ الکمال عطاکی اسبنے ملک میں سیلم کی اشاعت، بیرون ملک قومی مدارس، علمی ادارات اور مستقین و مؤلفین کی امراد اور سندِشاہی بیشغ لے تصنیف و تالیف نے وہ خاص امتیاد عطاکیا ہے جو سرکارعالمیری کے سے اب تک مضوص ہے۔

ای ذوق او دلمی نمریستی کا افریخها که حضور مدوحه کی شابانه توجه دارالعدوم علی گذه بربزول به دنی ا دراسین قرق العین (مزبانی نس نواب مکند صولت فتخا را کملک بها در) کواس قومی تعلیم کامی د اخل کرایا ور دارالعلوم کے ہر شعبہ کو الی امدادی عطاکیات علیا حضرت کا بحرکرم برابر آبیاری کرتارہا ساآنکہ محمد ان ایٹکار اونیٹیل کا بے مسلم دینویرسٹی کے قالب میں ڈھل گیا اور سرکارعالیہ کوضائل علمی کی ٹنیا و پر اور سلمانان ہند کے جذبات واعتراف اصانات کے کحاظ سے اولین مرتبہ ہزالمنتی ویسائے کو برخوبر لین رہے جانونی اضتیار سے اور پھر دومر تبہ خود کورٹ نے چانساز منتخب کیا۔ ویسائے کو برخوبر سٹیوں کی تاریخ میں بربول موقع ہمی کہ صرف مسلم یونورسٹی ایک فرمال دوا حلیل القدر خالق کی ادرت جامعہ (جانسار شب) کے خوسے فتح ہوئی جو بھیناً عالم منوال کا سب سے گرانمایہ امتیا زرہے گا۔

#### بونیورسٹی کے طبسہ ہائے تقبیم سناد کی صدارت

سر کارعالیہ نے اِس علمی عمدہ نیر تحذب ہونے کے بعد دینو رسی کے معاملات پر کال توقیہ مبذول فرائی اور سلتا قائم میں سیبلے کا لؤ وکیتن میں تشریف نے حیا کرا بینے فرائض کو حیرت انگیر خوش اسلوبی سے انجام دیا۔

را) سلنگاری اجس طرح کرمسلم بوینورسطی کی جالسارشپ عدیم المثال ہے آگا گی کے اسلوم کا ایک المثال ہے آگا کی کا درخات نگاہ کھا اور ادرخاکہ بنی کا ایک المکا اور ادرخاکہ بنی کا درخات نگاہ کھا جس کا ایک المکا اور ادرخاکہ بنی کا درخات نگاہ کھا جس کا درخات نگاہ کی درخات نگا کی درخات نگاہ کی درخات نگا کی درخات نگاہ کی درخات نگا کی درخات نگاہ کی درخات نگاہ کی درخات نگا کی درخات نگا کی درخات نگا کی درخا

بھی قدرت فلم سے با ہرسے۔

اس موقع پرمقا می اصحاب عمده داران و ممبرانِ کورٹ پر وفیسرا درطلبا کے علاوہ بکرت بهان باہرسے آئے سکتے اسٹر بچی بال کی عارت حاضرین سے کھیا کچے بھری ہوئی تفتی اور تیرخض جینسار کی تشریف آوری کے سکے حیثم براہ تھا۔

وقت مُعلّینہ برسر کا رہا لیہ تا ج شاہی او دینیلر کی زرّین گون زیب تن کے سوئے ہمڈ دارالا یو بنورسی کے حادی کے ساتھ اسٹر بھی ہال میں رونق افروز ببوکرطلائی شامیا نہ کے پنچے ندنگار ارسی بڑتمکن ہوئیں، حاصرین کے دلول میں اس وقت عظمت وعجت کا جو تبذیہ موجزن تھاوہ اُن کے بشابی چرون مرت وشاد مانی کے فلغلوں اور ٹرج بش جیرز سے ظاہر ہور ہاتھا۔ کُری بر رونق افر وزہونے کے بعد اجلاس کی کارروائی کا آغاز قرآن محبیہ کے ایک کوع کی لادت سے ہوا کھر بر و والس جانسلر کی ربورٹ کے بعد جانسار کے شفیق و مقدس ہا طور سے ڈگر ایں اور منتے عطا کئے جانے کی رہم ادا ہوئی ۔ اِس رہم کو انجام دے کر سرکا رعالیہ نے ایک فصیح اور معنی خیز ایڈرلیس بڑھا۔

اس ایڈرکیس میں مرخوم کوسین اونوری کی پڑ حسرت یا دا در ان کی کوست شوں کی شکر گذاری موجودہ باینوں کی مساعی کا اعتراف اولیف کی عدم موجودگی پر اضوس جمعظیان کے شکرسے اور بجدرداصحاب کی مزیدامدا دیر مین ظاہر کرسانے کے بعد حق الحاق کے متعلق جس کی سنبت تمام قوم کے دل میں ایک سے جبینی متی ارشا دخ مایا کہ :-

اس بات سے اکاربنیں ہوسکتا کہ ہماری یو بنو برسٹی کو اکاق کا حق نہ سلنے کی و صب اکر خوات کا حق نہ سلنے کی و صب اکر اصحاب کو تخت الدہی ہوئی اور یہ مایوی اس سلنے اور تھی بڑھو گئی کہ ہند و یو نیورسٹی کو تو یہ جن بلکے یا اور سلم لو بنورسٹی اس سے محروم رہ گئی حالانکہ ہما رسی بخر کیب اس سے بہت بہلے کی گئی اور اس محرکی کا میابی نہ یا وہ تراسی مسئلہ انحاق بڑھی جس سے قومی تعلیمے کیک مکمتری نظام کا مب کو تقیین بھالیکن میر سے خوال میں بایسی کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ یہ اکسی تنظام کا مب کو تقیین بھالیکن میر سے خوال میں بایسی کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ یہ اگر اب بھی کو کوشش کی جائے اور گور بمنٹ کو دلال و ثر ابنین سے توجہ دلائی جا سے تو اختار اختار اختار ہوئی جا کے اور گور نمنٹ کی فیاسے ہم کو گور نمنٹ کی فیاسے نہا کہ کو گور نمنٹ کی فیاسے نہا کہ کو رنمنٹ کی فیاسے نہا کہ کو گور نمنٹ کی فیاسے نے دو اختار اختار ہوئی ہے۔

کچر نوینورسٹی کے سرایہ کے متعلق قوم کو توسیّہ دلائی اور یو بنورسٹی کی اقتصادی حالت کرست رکھنے اورا خواجات با نداز کا آمدنی کی نصیحت فر ماکر ند بہتی سیاری کے متعلق ارشاد کیا کہ:۔

اس امری تمام عالم اسلامی کومسّرت ہوگی کہاری یو بنورسٹی میں ہرامتحان کے سابھ منہ بہتی تعلیم لازمی ہے لیکن پیضروری امرہے کہ اس سیاری کا معیار ایسا اعلی اور کھل ہونے جائے کہ واقعی طور پربیاں کا گرا کئو میٹ ند بہتی تعلیم میں بھی اتن ہی ہوستگاہ رکھتا ہو جبنی کہ اور علوم عامر میں اس کو حاصل ہوئی جب اور اس کے ساتھ ہی وہلی طور پر بھی اپنے سیّے ند ہب عامر میں اس کو حاصل ہوئی جب اور اس کے ساتھ ہی وہلی طور پر بھی اپنے سیّے ند ہب کا سیّے نا کہ نہو یہ کا سیّے نا کہ نہو کے ایک کا سیّے نا کہ نا کہ نا کہ نے سیّے نہ نہو یہ کا سیّے نا کہ نور پر بو یہ کا سیّے نا کہ نور کا کہ نور نا کہ نور کی نا کہ نا کہ

ئىرىنۇرسى ئىسىن، دوطلىبائى معقول تقدادىراظىمارسىرت كركىيونىورشى كىستىرىتىلىم سوال رياس طرح توحىردلائى: -

جدیبینعبول میں تعلیم نبواں خاص طور ہر توجہ کے قابل ہے کمیونکد اس سے آپ کی قوم کی نفت اب کا تعلق ہے اورگذشتہ نامذیں اس کی جانب سے خت غفلت ہرتی گئی ہے اب جبات کے جائیں اس کی جانب سے خت غفلت ہرتی گئی ہے اب جبات کے جائیں اس کی جانب سے خت غفلت ہرتی گئی ہے اور لین اس کے اور لین اس کے اور لین اس کے اور کو لین اس کے اور کو لین ایک کو کیلئے خفلت نہیں کرنی جا ہیں ایک احتیا اسکول ہوجو دہے اور آب اس کو ابنی فغلت نہیں کرنی جا ہیں گاراب بھی اس شعبہ پر نوری توجہ نہیں گراب بھی اس شعبہ پر نوری توجہ نہیں کرگئی تو یہ ایک ناقابل تلانی غلطی ہوگی لیکن اس موقع پر یہ کہتا ہما ایس میں مراکب ہیلوسی کا اس میں ہراکب ہیلوسی کا اسلامی شان کو کمونو کو کھنا ہما ایس میں مراکب ہیلوسی کا اسلامی شان کو کمونو کو کھنا ہما ایس میں ہراکب ہیلوسی کا اس میں ہراکب ہیلوسی کا اسلامی شان کو کمونو کو کھنا ہما ایس میں مراکب ہیلوسی کا اسلامی شان کو کمونو کو کھنا ہما ایس میں مراکب ہیلوسی کا اسلامی شان کو کمونو کو کھنا ہما ایس میں ہراکب ہیلوسی کا اسلامی شان کو کمونو کو کھنا ہما ایس میں مراکب ہیلوسی کا اسلامی شان کو کمونو کو کھنا ہما اس میں مراکب کے اس میں ہما کہ کا اس میں ہما کہ کو کو کھنا ہما کہ کو کھنا ہما کہ تو کہ کو کو کھنا ہما کہ کو کھنا ہما کے کہ کو کھنا ہما کہ کو کھنا ہما کو کھنا ہما کہ کو کھنا

اس كے بعد نتائج ومعيالِعُسليم رِيحبت فراكرارشادكياكه:-

ہمارانقطانظ ہمیتہ تینی رہنا جا آہیے کہ ہم ابنی یو نیورٹ ٹی کی عزت دوشہرت کی حفاظت اُس کے معیا رتعلیم سے کریں کیونکہ وہی یو نیورٹی یا وقارا ورنیک نام مجہی جاتی ہے جوطلبا کو اپنی عرتعلیم کی وجہ سے اپنی طرف راعف کرے نہ کہ ارزاں ڈگر نویں کی وجہ سے " اور اس حفاظت کو صرف اسے ٹیاف کی قابلیّت وانبھاک ٹیرخصر کر کے اس کو اسپنے اسلاف کا نمونہ بنٹے اور این ارکی صفت بیداکر نے بیر توجہ کیا۔

اس كے بعدطلياء كوخطاب كركے فرمايا كه:-

الم التحزیزان قوم آب کی جاعت وہ جاعت سے جس کانام اس نیورسٹی کے آغاز کے ساتھ اُنہ اس کے بیم سب کو آب سے اور اس کی تقویم میں سب سے بیلے آب ہی کے نام نظر اکئیں گے ہم سب کو آب سے یہ قومی اسد سے کہ آب بنی دینورسٹی کی گڑروں کے وفار کو ہرطریقہ سے قائم رکھیں گاور جن مقاصد کی کمیل کے لئے یہ وینورسٹی قائم کی گئی ہے ان کاعلی نموند بنیں گے۔ آب جن مقاصد کی کمیل کے لئے یہ وینورسٹی قائم کی گئی ہے ان کاعلی نموند بنیں گے۔ آب

میابیت مذہب کے اسپنے گلرکے ' اپنی قوم دولان کے اپنی ذات اور اپنی حکومت کے ج فرائض میں ان کو آب بخوبی سمجھتے ہیں اور آپ بہا ہے گی عام ابنائے قوم کی نظری لگی رہیں گی کہ آپ ان کوکس طریقہ سے اداکرتے ہیں ۔

آپ کو زبرنشندن کو دراجا سینے که علم و اخلاق داوجی قرتین بی جوخان دو الحلال سف انسان کوعطاکی بیں اور دین و دنیا کی کامیا بی ان وونوں قولوں بی ضمر رکھی ہے سیکن ان دونوں قولوں میں اخلاق کی قوت بہت زبر دست ہے اور جوعلم مسلح اخلاق منیں سبے و چھی قت میں اس نام کے شایاں ہی نہیں۔

ایک ملان کے لئے تو مکارم اخلاق جہرا نسانیت واسلام ہیں، ہمارے نبی کریم نے اپنی بعادے نبی کریم نے اپنی بعث کامنتا ہی کارم اخلاق کی کمیل قرار دیا ہے، اور کلام مجدیں آپ کی تعرفیف یہ کہ کہ قائد کے کہ تعرف کے کہ توہم کے کہ نظر کے کہ تعرف کے کہ تعرف کا اصول میں جنا اور کا اس سے ہم تر حالت میں جھیو واپن جس میں کہ ہم نے اُسے یا یا تھا۔

اس ہمدر دانہ نضیحت کے بعد میں خرداً ہرطاب علم کومبارک باد دیتی ہوں اور پہنچ ہوں کہ حب آپ اسیف گھروں پینچیں تو اپنے بزرگوں اور مربّیوں کو بھی میری طرف سواپنی کامیانی پر دلی مباد کمباد کاہدیر ہینچا میں۔

کپیرارسشا و فزمایا که :-

اب میں جند لفظ موجود وطلب سے کہنا جاہتی ہوں جوابھی ذریعلیم میں صاحبو ایا در گھو
کہ آپ کی کامیا بی کامل متوق ومحنت ، حن اخلاق ، اور کفایت شعادا نه زندگی نیخصر ہے ان
بالوں کے ساتھ ہوطالب علم کوایک خاص بات اور بھی ملحوظ کھنی جا ہیں اور وہ اسادوں
کا اوب اور ان کے ساتھ محبّت ہجھیں علوم کے سلسلہ میں ہماری معاشرتی اور اسلامی روایات
میں یہ اوب اور مجبّت بہت ہی ضروری اور اہم جیزہ ہے اور جب آپ سلامی تاریخ بڑھیں گے
تو اب کو معلوم ہو گاکہ امرا و سلامین اور خلفا تک نے اسینے نہ اند طالب علمی میں استادوں کا
کیسا اور بلمحوظ رکھا ہے چھڑت علی رم اشدوجہ کا یہ قول او ب ول بنقش کرنے کے قابل ہے
کیسا ادب کمحوظ رکھا ہے چھڑت علی اس نے جمجے اپنا بندہ بنا لیا "

اخیرین آپ سبطلبا کومیری بین فیسیحت سے کدآپ اینے ذریجی ساتھ صادق الله اور مرایک دفاداری اور دین و دنیا کی ہرا کی معطلائی مدور میں مرا کی صداقت اور ہرایک دفاداری اور دین و دنیا کی ہرا کی معطلائی

مُ مُن مُن الله مُن الله الله مِن كافران بإك مِن وُكرسيك قدر اخلاقِ مُنهم كَاقليم سبي حس مِين اطاعت مِعبّت الينانفسي عرى مونيُ سبع "

ا خریں کارکٹان یونیوسٹی کواس جامعُ مسلم کی خصوصیات اور پیتیروُوں کے نقط کنظرا وزخسب العین کویین نظر رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ:-

اس نصب بعین کو طال کرنے کے لئے ہم کو ہنا یت سرگرم کو شنوں کی خرورت ہے تاکہ ہم کو ہنا یہ سرگرم کو شنوں کی خرورت ہے تاکہ ہم ای یہ یہ ایک قابل قد تعلیمی فضا پیدا کر دے سائنس اور بندت کی تعلیم بہارے لئے تعقیقی طور نیستی ہے۔ خز ہو بیاں تعقیق اس کے اللہ قائم ہوا ورہارے دارالعلیم میں سے ایسے طلبا بحلیں جائنی زندگی کو علم کے لئے وقف کر دیں نذکھ من ملازمت میں سے اسے طلبا بحلیں جائنی زندگی کو علم کے لئے وقف کر دیں نذکھ من ملازمت

مسلمانون میں اسلامی اخلاق کی ارمستگی اسلامی ردایات پڑل چرائی اسلامی معاشرت اور تدن کے خفط کا خیال اور قومتیت کا احساس فہمی دارا تعلیم میں بیدیا ہوسکتا سینے جس میطام میں تعلیم کے ساتھ ذرہے تعلیم کے ساتھ ذرہے تعلیم و اور بیاں سینے جا البیام میں ہوا ور بیاں سینے جا البیام میں میں تعلیم کے دہ ایک جی میں میں تعلیم میں اور ارکان مذرہ بی کی استواری اور ارکان مذرہ بی کی بیاندی میں از درجہ کھتی ہو۔

صاحبان إجب النظم كادارالعلوم بهارے إلى من مهو كاتو بم اس وقت الميدكركين كى كەمچىر بهارى قوم ميں ابن رُشند ، بوعلى ،سىدى ، وغز الى ، بنوموسى ، ادر الومعشر فلكى ادر دُورِ آخر كے شاہ ولى المثلہ ، شاہ عبدالعزيز اور حاتى موشبلى بيدا موں كے اور بهر قان

یں بغداد وقرطبہ کی علمت ہم کو د وبارہ حاسل ہو جائے گئے۔ <u>(۲) سھی 191</u>3 اس کا نو وکیئن کے بعد محیر حبزری سے 1913 کے کا نو کیٹی میں تسٹر لیف کے کئیں۔ حالا نکہ برد**ہ ز**انہ ہے جب کہ حضور محدوجہ خاتگی حادثوں سے بہت ہی دل ٹیکستہ اوض محاکمتیں ہی موقع پر یونیوری کے لارڈ رکٹر ہز آسکنسی لارڈ ریڈنگ دالیسرائے ہندھی تشریف لائے سے صبح کے دقت حضور میر دوج کو یونیورٹی کی طرف سے ایڈرلس بیش کیا گیا اور ہز آسکنسی کے خیر مقدم میں کا رہے نے بخیشیت جانسلر کے ایک فرمعنی تقریر کی جس میں ہز آسکنسی کی تشریف آوری اور گو یمنٹ کی بیرم فیاضا مذاعات وہ تگیری کاشکریہ اور سلح کا نفز نس میں ساکہ ٹرکی کے متعلق ہزا کہ لنسی خسلمان اپند کی جو ترجانی کی اس کا اظہار احمان مندی مرسیدا و ران کے رفقا دکار کی ساعی جملیدا و راسس عظیم الشان اور اُنسلیمی کے بنیا دی مقاصد کا تذکرہ کھا۔

سربیر کو کانو وکیش کا جلاس تھا اور اس اجلاس میں بھی سرکار عالمیہ نے ایک بڑمغز ایٹرلیس بڑھا جس میں اِس دارالعلوم کے دُورِ اوّل کا اور موج دہ ترقی کا تذکرہ کرکے ابتدائی شکلات پرغالب آنے کے لئے وصلہ افر ان فرمانی اور دارالعلوم کی کامیابی کے متعلق فرمایا کہ:-

کے ساتے دوسکہ اور الی فرفائی اور دارا العلوم کی کامیا بی سے متعلق فرفایا کہ:العبتہ یہ دُرست ہے کہ موقع جس قدرنازک اور طرح بی زیادہ خت ہوگی کام کرنے والوں کو
اسی قدرزیادہ خرم واحتیا طا و دخوص واپنا رسے کام کرنا ہوگا ۔ میں کامیا بی کامیلی راز
ہے اور مجھے نقین ہے کہ ہماری یو نیورسٹی میں بھی اِسے ہمنی بیٹر نیش نظار کھاجا سے گا۔

لیکن کسی دارا نعلوم کی کامیا بی کامعیارہ فس کے شرکاراستیان کی کٹرت یا اس کی حالو لی کوعت دیئوکت بنیں بلکہ ہماری تمام جد وجہد کا مقصد صلی یہ ہونا جا ہے کہ ہم لیے احوال کی کوعت دیئوکت بنیں بلکہ ہماری تمام جد وجہد کا مقصد صلی یہ ہونا جا ہے کہ ہم لیے احوال ناگیں اور ایسی فضل ہوں اور ان کا اخلاق الیے سانے میں واصلا ہوا ہو کہ جب وہ زندگی سے معنوں میں طالب ان علم موں اور ان کا اخلاق الیے سانے میں واحمل ہوا ہو کہ جب وہ زندگی سے معنوں میں ادر ملک وقوم کے بہترین خدمت گڑا دبن کمیں گریز مثنا دو مرعا اس کے بغیری خدمی نہیں ہیں ہوں تواہل کمال کے طقوں میں اپنے گئے ممتاز حب وہ زندگی کا الیا کمونہ بنیں ہیں ہوں تواہل کا دور وہ ان کے سامنے علی اور دوائی ذوق ویوں میں بنیں ہور اور وہ اس نصر الیوں کو اپنا طح نظر بنا کر بھیشہ ایسے بیٹ کریں جوائی کا ہم بریں جوائی کے دل میں حصول علم کا سے اور دوائی ذوق ویوں سے سراکریں۔
مناغل علم ہے میں ہم کہ رہیں جوائی کے دل میں حصول علم کا سے اور دوائی ذوق ویوق سے سراکریں۔

ارب کی گوناگوں زقیاں جواہل شرق کومشٹ درکئے ہوئے ہیں درصل وہاں

کی لوینو رسٹیوں ہی کی رہینِ متنت ہیں اوران سے عودج کا تمام رازان ہی درسگا ہوں کے طریقا میں صفر سے کیونکر بہیں کے طلباء ہیں جھوں نے اپنی علمی قابلیتوں اور داغی قو توں سے اپنے ملکوں کے لئے ایک طرف روئے زمین کومنے کر لمیا ہے اور دومری طرف قدرت کی غیر محسود طاقتوں کو انیا مطبع اور فرماں بردار نیا دیا ہے "

اس کے بعد دارا العلوم کے ملی مقصد کی یا قارہ کی اور دین رسی کے مخلف شعبوں کی ترقی کے سلئے ارباب بہت کو اور بالحضوص فرزندان دارالعلوم کو نیاضی برمائل کیا صنعت وحرفت کے شعبوں کی ضرورت نظا ہرکی -السندُ مشرقی اور زنا ذھیا ہے کہ متعلق فر مایا کہ :-

"اس یونورس کے تیام میں یونیورسٹی کے باینوں کا یمقصد بھی شامل رہا ہے کوالئے شرقی کی تعلیم تعلیم

ذنا بنقلیم کے ستاق بھی ہارے دارالعلوم کو ابھی بہت کچے کرنا باقی ہے اگرچہ درسکہ
سنواں علی گڑھ کو کمی کرلیا گیاہے کیکن تعیق دائتھاب کا اصلی کا م ابھی توج کا محتاج ہے اور
حب تک وہ سطے نہ ہو جائے تب تک یہ بہنا جا ہیئے کہ اس دِشوار گذار رہستہ کی بہلی منزل
بھی سطے نہیں ہوئی ' یہ ہے ہے کہ بی ۔اسے سے کامیاب طلبہ کی فہرست ہیں ایک سلمانی اون
کانام دیکھی کر چھے بڑی خوشی بہوئی لیکن اس کا مبہ صرف اس کی ندرت و نا یابی ہے کیونکہ
علم دکھال کے میدان ہیں عورتوں کامردوں کے دوش بدوش جینا ہمارے سائے کے عجمیب اور
علم دکھال کے میدان ہیں عورتوں کامردوں کے دوش بدوش جینا ہمارے سائے کے عجمیب اور
غرمولی بات بنیں ہے ہمارے مخرصادق صلعم نے سٹروے ہی سے فوع انسان کی بن

دونون صنفوں کوائی کی قبیمی، دماغی اور دوحانی قابلیتوں کے کی فاسے ہرمعالمیں باکس برابر دکھا سے اور ہماری تاریخ کے صفح صنف ضعیف کے مردانہ کارناموں سے بھرے بڑے ہیں اب البتہ اس عالم بتی اور انحطاط کے دور میں البی متالیں کمیاب ہوگئی ہیں اور بہی وجہر کہ اعلیٰ تعلیم یافتگان کے زمرہ میں ایک ملم خاتون کا نام موجب استعجاب معلوم ہوتا ہے اگرچہ یوعقیقت ہے کہ بیا تعجاب کیم اناف کی جانب سے خود ہما رسے طبقہ مذکور کی لا بروائی اور عفلت کی دیل سے میکن صاحبان امیرے نزدیک اس ایک لاک یا بالفرض ہمیت ہی لوک غفلت کی دیل سے میکن صاحبان امیرے نزدیک اس ایک لاک یا بالفرض ہمیت ہی لوک کے بھی بی اسے ہوجانے سے ہما میک احل بنیں بوتا الجن تک توہمارے وک کے ارباب سائے اسی پریفق بنیں ہیں کہ بیوجو دوطرز تعلیم واسخان ہماری اواکوں کے لئے بات میں کہ میں ہوگا جبکہ اسی پریفق بنیں ہیں کہ بیوجو دوطرز تعلیم واسخان ہماری اواکوں کے سائے بات شربات کہ میاب کے میاب اسے کہ باری معاشرت ہیں دونوں خرقوں کے دائر ہمی الگ الگ اوراں کی فرائیل یعی تسلیم کیا جاتا ہے کہ بماری معاشرت ہیں دونوں خرقوں کے دائر ہمیل الگ الگ اوراں کی فرائیل

یں نے پہلے بھی کہا گئت اوراب بھراس کو ڈہرائی ہوں کہ اس خاص شعبے میں دیگراتوم کی تقلید میں اپنی معاشرتی خصوصیات اور تومی روایات سے اعزاف کسی طرح روا در کھا جائے " کیر شعبۂ علوم اسلامیہ سے بے بروائی براخ بارافنوس فر ماکرطلبا کوخطاب کمیا کہ:۔

" نوزان من ااس موقع برطلبان مصفطاب کرنا ایک رسی بات سے سیکن میں نم کو بقین ولاتی ہوں کہ میرامقصود محض کسی سسم کا اواکرنا نہیں ہے بلکہ میں اس فرض کو بوراکر ناجیا ہتی ہوں جو ایک ایسے فروتوم برعائد ہوتا سے جس کو اپنی قوم کی تعلیمی ترقی سے تقیقی ول بستگی ہے۔

تم اب او بنوری کے محدود دائرہ سے علی کر زندگی کے غیر محدود اور وسیع میدان بین اللہ اور البیت ہور ہے ہو جہاں تم بیب نتار فرائفن کا بار ہوگا اگر تم نے ان فرائفن کو صداقت اور البیت کے ساتھ اوا کیا تو دنیا عِقبی کی کامیا بیاں تھا دے ہم قدم ہوں گی اور ہر وقت اور ہر کھا تم کو کوئن خاطرا وراطینان قلب ماسل رہے گا۔ تم ایک الیت تعلیم گاہ کے طالب علم ہو جو حکومت ورعیت فاطرا وراطینان قلب ماسل رہے گا۔ تم ایک الیت تعلیم گاہ کی سوسا کھیاں اس کی عمار تیل اور ابنائے وطن کے اشتر اکو علی کا نیتجہ ہے تم ارکی تعلیم گاہ کی سوسا کھیاں اس کی عمار تیل سے اور ابنائے وطن کے اس میں کی امدادی ، اس کے تمنع ، اور وظیفے غرض اس کی ہرائی۔ چیز جس برتم نظر ڈالو گے اس میں کی امدادی ، اس کی تمنع ، اور وظیفے غرض اس کی ہرائی۔ چیز جس برتم نظر ڈالو گے اس میں

اسی اشتراکی علی کوعبوہ گر یا و کئے۔اس لئے اس کے مطابق حکومت اور اہل وطن کے ساتھ تھار افغاصانہ اشتراک علی بہمارا طغرائے امتیا زہونا چا جیئے اسی غرض سے بھارے وارانعلو کادر دازہ بلا لحاظ قوم و ذہر بہرایک طالب علم کے لئے گئلا بیدا ہے اور جہنے یہ دیجھی رکڑی خوتی ہوتی ہے کہ اصحاب سپزدھی اس سے فائدہ اُٹھانے یں تائل نہیں کرتے۔

فردندان بقت! اگرحیظا ہمی تم کتابی اور کافذی استحانات کی تیاری میں معرد ف ہو لیکن حقیقت میں تم ایک ایسے میدان مقابلہ میں واخل ہونے کے لئے تیاد ہورہے ہوجہاں روحانی اخلاق دماغی اور جمانی قوتوں کے بغیر کوئی کامیا بی حاصل نہیں ہوسکتی مہماری تعلیم کا سے بڑا مقسد اخیں تام قوتوں کا نشؤ و نا تھا آگر بیٹ روع ہوگیا ہے تو اک اُلا کُن ض کیڈیڈھ کا جدباج می الصّلے کوئی کا تجا وعدہ تھا دے ساتھ ہے اور دُنیا اور آخرت کی کمیا بی کی تجی مہمارے الحق ہے ضرام ارک کرے الیکن اگر متم نے ان مواقع سے اتفادہ کو فیس تبال

چونکہ موقع افتتاح کے لحاظ سے سرکارعالیہ کے لئے یہ نہایت درد آمیزاورا کم ناک وقعت عقااور احمال نقاکہ مبادک براہنے مرحوم فرزندگی یا دکاکوئی ایسا از بڑھے جس کاتحل حضورِ می مور کر مکیں ۔ اس جسب سرکارعالیہ کی جوابی تقریر گورمنٹ بجو پال کے فنائن میں مرعالی مرتبت را جراوچ مزائن بسریا ہی ۔ اسے نے سنتائی بجس میں ہز یائی نس کے زمانہ تعلیم کی گرفت کا تذکو کے گئر کو ارائن بسریا ہی ۔ اسے نے سنتائی بھول کا تذکو کے گئر کو ادا لعلوم کی جائی فرحت و شان اور استیاز تائید فیصل کو متنایوں خلام کی کم تنایوں خلام کی کہ:۔۔

حضرات إيس إس وقع برايك خاص امرى حيانب بعي ترجدولا ناجابتي مون اينك

سله کسٹین پرشایان شان کستقبال ہوا بمرکار عالیہ ادر اعلیٰ هر ان روائے بھویال خلداللہ کھکۂ "مزش بلیں" میں تقیم ہوئے اعلیٰ حضرت نے اُسی دن سے بہرکو اپنے وستِ مبارک سے سائنس کا بج کا منگ بنیاد رکھا اور دولا کھ رومیزیمی عطا فرایا۔ اورگارے جینے 'اور سچرکی رفیع استان عارتیں بلاست برماذب نظر ہوتی ہیں لیکن ان کی حقیقی شان اُس وقت نمایاں ہوتی ہے جب اُن کے کاموں کے شا ندار نتا رکا ظاہر ہوں دنیا کی کوئی عارت بھی شنوی کی فیام دیوار اور نیچ بھیت سے زیادہ شا ندار نہیں ہے ہے وہ مقد ت عارت متی جہاں سے علم عمل کے دریا موق دن ہوئے اور ان سے وہ برتی قوت حاصل ہوئی کہ کر جو برمنو تہ ہوگیا۔ آپ دیکھنے کہ مرسہ نظامید بغیدادا وزشل اس کے بہت سے مدارس کی علمی نہری آج بھی جادی میں سے کیکن اس کی علمی نہری آج بہی جادی ہیں اگر جہ وہ منبع سے جدا ہوگی ہیں۔

مجھے عمر کی سنتر ویں منزل پر پہنچ کرسے بڑی تمنا اور سے بطی آرز دہی ہے کہ میں اس دارالعلوم کو مذصر ف مبند وستان کی اونیو رستیوں میں متازد کھیوں بلکہ دہ دنیا کی اونیورستان میں منازد کھیوں بلکہ دہ دنیا کی اونیورستان میں ضاص استیاز رکھتی ہو۔

حضرات ہماری قوم نے انہتائی جدوجہدکے بعدید یونیوسطی قائم کی ہے اوراس کو مسلم یونیوسطی قائم کی ہے اوراس کو مسلم یونیوسٹی کے مبارک نام سے موسوم کیا ہے توقدرتی طور پرہم اس دارالعلوم میں لم کی سنبت سے جوبرکت ہونی جا سے اس کے آر ذومند ہوتے ہیں -

اس کے بعدطلبا میں صفیقی اسلامی روح میدا کرنے پر زور دیا سرسیکی جاعت اوران کے جانشینوں کے خاصی اوران کے جانشینوں کے خاص واوصات کی بیروی کی ہدایت کی اسی سلسلمیں یا دولایا کرسرسد کے اوصاف ما درانہ ترسبت کے نتا برائے سے ہے۔

ا بقول خان بها در مولوی بشیرالدین صاحب منجراسلامیه بانی اسکول انا وه و ایک موتر نظاره میرکور ط سلم بونیورسطی :-

اس موقع پرت زیاده مُوژسین ده تخاجگرسم افتتاح بونے کے بعد مرکارعالیہ کو معلوم بوا کہ اس کے نامور فرزند فراں روائے عبوبال نے مسلم بوینورسٹی کو دو لاکھر دیسے عطا فرایا ہے بیشن کرسرکارعالیہ نے اپنے سعاوت مند فرزندسے ابنی خوشنو دی مزاج کا اظہار فرمایا اور آئیذہ کے لئے قومی کاموں میں لجیبی لینے کی ضیحت فرانی ۔ اضار فرمایا اور آئیذہ کے لئے قومی کاموں میں لجیبی لینے کی ضیحت فرانی ۔ جس وقت مرکارعالمیرا پنے سعادت منداور نامور فرزندول بند کو نصیحت فرانی کے جس وقت مرکارعالمیرا پنے سعادت منداور نامور فرزندول بند کو نصیحت فرانی کا میں میں کو بیا کی میں میں کو بیٹر کو نسخت فرانی کو سیحت فرانی کا میں کو سیحت فرانی کے میں میں کا میں کو بیا کی کاموں میں کو بیا کی کاموں کی کاموں میں کی کے میں کو بیا کی کاموں کی کے میں کو بیا کی کاموں کی کاموں کی کاموں کی کے میں کو بیا کی کاموں کی کاموں کی کو بیا کی کاموں کی کی کاموں کی کاموں کی کاموں کی کاموں کی کاموں کی کاموں کی کو کی کاموں کی کی کو کاموں کی کی کاموں کی کاموں کی کرموں کی کاموں کی کی کاموں کی کاموں کی کرموں کی کاموں کی کاموں کی کرموں کی کرموں کی کی کرموں کی کاموں کی کرموں کی کی کرموں کو کرموں کی کرموں کی کرموں کی کرموں کی کرموں کی کرموں کرموں کرموں کی کرموں کی کرموں کرموں کی کرموں کی کرموں کی کرموں کی کرموں کرموں کی کرموں کی کرموں کی کرموں کرم

تقیں ہز ہائی نس ہمایت مود با خطر بقیہ سے کھڑسے ہوئے تقے جب سرکار عالیہ نسیعت خراعکیں قرہز ہائی نس نواب صاحب مباور نے اپنی ادر مہر بان کے ہاتھ کو بوسسہ دیا اور بعدازاں سرکارعالیہ نے فرزند برشند کی بیٹیانی کو "

حضرات! آنظا اب تعلیم میں فیاضی کے ساتھ ہم کو اخراجات تعلیم مرتب می گافتھاؤی مالت بھی معوفور کھنے میں فیصل کے ساتھ ہم کو اخراجات تعلیم مرتب می کا فیصل کے حالت بھی معوفور کھنی جا ہیئے تاکہ علم امیروں اور دولتمند وں بی کے سئے مضوس نہ ہوجائے اس سئے ضرورت ہے کہ ہمارے وارا لعلوم کے احاط میں سادگی اور کفایت شعادی کا عملی اور دوسیے دوس دیا جائے ہماری ہمیت ہی قومی صرورتیں ہیں جو بینیرو ہمیت کے بیاری ہنیں ہوسکتا ۔ یورپ سے قطع نظر سادگی اور کفایت شعادی کے ساتھ نمایاں ہوتی ہیں اس سئے اس کے سے خومی کا موں میں جا کہ اور ایسی کی ذندگی میں ہمی و خوجیزی خصوصیت کے ساتھ نمایاں ہوتی ہیں اس سئے اس احاط میں واضل موتے ہی ہرطا الب علم کو بیہا ہمیت سے اور ایسے ہی طالب علم سے احاط میں واضل موتے ہی ہرطا الب علم کو بیہا ہمیت اور ایسے ہی طالب علم سے جب وہ ای احاط میں واضل موتے ہی ہرطا الب علم کو بیہا ہمیت اور ایسے ہی طالب علم سے جب وہ ای احاط میں واضل موتے ہی ہرطا الب علم کو بیہا ہمیت اور ایسے ہی طالب علم سے جب وہ ای احاط میں واضل ہے ابہ جواب کے تواسی زندگی کا خوگر رہے اور ایسے ہی طالب علم سے

له دسمبرها ورعم اس دارانسام كي جوبلي منازي كي تقى -

اسید ہوسکتی ہے کہ وہ اس ماد بعلمی کی ترقی یا اپ**ی قومی** صرور توں کے لئے فیاصنی کا افہما <del>کے سک</del>ے گا۔ مجوز مبتى ليم اورشع بمناوم إسلاميس بي توجى رينهايت صاف طريقيد سي ارت ادكياكه: -حضرات! اس وقع رمي اين اس انسوس كوفل مركة بيزيس ريكتي كه جدا كانة قومي ونيوري كاجرمقصد أولين كقياوه مؤخر مؤماجا تاسيريني اس كيشفيئه علوم اسلامتية دبنيات اوراسلامي تارت<sup>ح</sup> میں کوئی تر تی منیں ہوئی اور زیا وہ اضو*یں یہ ہے کہ کو*ئی خاص کوشش بھی اس کی ترقی كرمتعان على بين بنيس آئى بيس في تيسر الكانو وكين كرموقع ريحي اس كي نبت توجد لافى تحتی ادر آج میں کمی قدرصفانی کے ساتھ یہ کہنا جائی ہوں کہ اگر استغیریو ری توجہ نہ کی گئی تو اس کے میعنی ہوں گے کہ ہارے متقدم حانشینوں نے جو وعدے قوم سے کئے متھے ہمان كاليفاء كي الخير البين بي اس كے علاوہ مجھے تعليم دينيات ميں اخلاق اور اسلامي مائيخ سِركِي كى اورب اصولى ير توجه ولا فى سب كيابدا فنوسسناك كمى نميس سے كديو بنور كى فى بائى اسكول الزامنين سے وگري كورس ك تاريخ وسيرمي جبد ريالت كومرت أغاد اسلام كيجيد صفحات ين محدود كردياب اورعيض ابكومطلقاً نظرا نداز كياب حالانكري وه جيزب خبي ملما نوں کومب سے بہلے واقف ہو نا جا ہیئے۔ اورای سے اُن کے کیر مکم اور سرت کو جا انگی ہے۔ انتخارت صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کی تھمیل کو اپنی بعثت کامنشا قرار ویتے ہیں اور ضداوند کریم آپ کی زندگی کو ہمارے لئے اس کا صند فر ماتا ہے۔

ہماری تو می تاریخ میں زیادہ تر عباسی اور اموی خلفا در کے متعدن زمانہ کی تاریخ ہے
اور بلامشبہ وہ دل کش ، دلجب اور باعث خرسید کیں جمد رسالت اور جمدِ محابہ کی تاریخ ہی
سے زیادہ فتخ اور مفیدو شاندار ہے جس سے دبوں ہیں ایان تا زہ ہوتا سے جذبات اسلامی
کی نشتو و نما ہوئی ہے اور ان نی ترتی کا رامسته صاف نظرانے لگتا ہے اس لئے ہما رسے
دار العدم میں اسلامی تا رہنے دسر کو تدریج منازل کے ساتھ اس معیاد بر ہونا جا جیئے کہ جباخیر
دار العدم میں اسلامی تا رہنے دسر کو تدریج منازل کے ساتھ اس معیاد بر ہونا جا جیئے کہ جباخیر
دگری تک نوبت پہنچے تو ہمارے طلبا اس سے کم از کم اس قدر تو واقف ہوں کہ حبینا کہ قدیم دجید میں درستان، ویوری کی تا رہے سے واقف ہوتے ہیں۔

یں اس خاص امر برزور دول گی کر قران مجید کا ترجمدلازمی د کھاماسے ادر حرام

کرابرانی درجہ (ب) سے قرآن مجدیشروع کرایاجا تاہے اس طرع ڈگری کو ہس تک ترجمبہ ختم کرا دنیا جا ہے ہے تاکہ جارے جد برتعلیم یا فقہ سلمان مزہب اوراس کی حقیقت با جردہیں۔
ہمکواسلامی تاریخ اوربر کے متعلق زحرف تعلیم ہی کا انتظام کرنا ہے ملکوستقل طور پرتیقیقا حب سدیدہ کے اقتظام کی مزودت ہے اور میں تمنی ہوں کہ جس طرح کالج کے دَورِ اوّل نے علامت بلی جب ازبر دست مورخ بیراکمیا اس طرح آپ کی یونویسٹی کا دُورِ اوّلین متعدد شبلی بیسلاکرے یا

اسی سلمین تحقیقات علمی اور ما دری (بان کی ترقی کے متعلق بیراً رزوظا ہرکی کہ:۔

اسی طرح میرا دل اس بات کا بھی تمنی ہے کہ علیم اسلامیہ کے متعلق جو کام کہ آج یور بیس علمائے علیم مشرقی کررہے ہیں ، وہ کام ہماری یو بورسی کے بروفیسران ، طلبا کریں۔

میری یہ دلی تمنا ہے خلا اسے بوراکرے کہاری یو بنورسی کے اپنے نوجان کھی ہوں جو بورے جاسلامی اور مزنی علوم میں اعلیٰ قالبیت رکھتے ہوں کچھ ایسے نوجان کھی ہوں جو بورے این اسلامی اور جذئی قرمی کی بنیاد بر بیر خدمات ایخام دیں ایک طن این ایک گردہ ایسا بھی ہوجا ہی مادری زبان ہیں این تحقیقات کے بنچر کوٹ ان کا کرتا رہے اکہ اس دارالعلوم کے احاطہ کے یا ہر بھی شائقین علیم نے میں یاب اور بہرہ مند بوں اور اس طرے وہ تمام قرم اور ملک کوا ہے دارالعلوم کا شاگر د بنالیں "

## ا ہے میرے کامیاب عزیز و!

تم میں سے جوستین اسلام ہیں ان کو میری خاص نصیحت سے کہ تہاری تعلیم اور تہاری سیرت قوم کے لئے سرائی فخر ہو۔ تم بہشہ اس بات کو ذہر نہ شین رکھو کہ تم اسلام کے فرزند ہو۔ اللّٰ ایک ایسا ذہرب ہے جو و نیا کے لئے بیغام اس لے کر آیا ہے۔ اس کے ہر کم میں انسانی زندگی کے ہوا ایک مرصلہ کے لئے ایک سلامتی ہے۔ اس نے غیر سلم اقوام کے ساتھ اس رواداری کا بیق دیا ہے کہ جس سے گھر کی جیار دیواری سے لے کر دنیا کے وسیع صدود ک امن قائم رتبا ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں زندگی بسرکر رہے ہوجہاں تم لف خدا ہے متبعین کی ہما گئی ہے ان کی اور ہم کی ترقی و ترخر ل ایک ہی دائرے کے اندر محدود ہم کے ہم ایک علی ورزیم اس سے تم ایک میں جو اور تہ ہم اس سے تم ایک میں جو اور تم ہم اور میں ہیں جو اور تم ہم اس کے مانے والے میں ہم ایک میں ہو اور تم ہم اس کے مانے والے میں ہم ایک میں اور کو مت کے دائف بھی ہم جو اس کے تم ایک میں اور کو مت کے دائف بھی ہم جو اس کے تم ایک میں اور ام اور کو مت کے دائف

سے آخریں میں تم کوان سیعتوں کی جانب متوصہ کرتے ہوئے جو صرت اقعان جیسے مکیم دانانے اپنے فرزند کو فرائی تھیں اوران کے متعلق جند آیات قرائی تم کو گئاکر میں اپنی تقریر کو ضم کرتی ہوں خدا وندع قوجل تم کوان پڑل بیرا ہوسنے کی توفق دے ؟

## تحقیقاتی بیش کا تقرر

لونیورسٹی کی بنیاد ایک ایسے زمانہ میں قائم ہوئی تھی جوکہ قومی اختلال کا زماز تھا، اسی سبب سیجس وقت کہ مجلس واضع قو انین میں بونیورٹی کا بل بیش ہور با تھا اُس کے آئیون قواعم برکھیے زیاد ہ تنقید مذہوں کی اورایک ایسابل باس ہوگیا جس میں بہت سی اساسی خرابیاں رہ گئیں۔ اسی طرح لینورٹی کے مصارف کے تعیق میں اقتصا دی حالت اور آئندہ خرور توں کا اندازہ نہیں کھا گیا جس کے باعث پہلے ہی سال تحقیف مصارف کا ایک کمیشن مقر کرنا بڑا۔

ان اصولی و اسائسی خرابیوں اور ارکانِ این توسطی کے غیر مال اندانیا نہ کا رروائیوں نے لعص مقتدر اصحاب کی پار می فیلنگ کے ساتھ مل کر این رسٹی کی تہرت وعزت پرخراب انزوالا اور یہ اندلیث وی ہوگیا کہ لارڈ ریکو کو مجوراً وست اندازی کرنا پڑسے ۔ سرکارعالیکاخیال مبادک اگرجیبت بیملی اصلاح کی طوف رجوع تفالیکن بنهایت آنم محرفیتی کی دوجه و وعلی کلی می ترکاد اب آولین فرصت پیر حضو رمدو صدفے اس طرف توجه کی دولیبر تی تعلیم کالین عقد کرفین مقر کی اجس کے نام مصارف خود عنایت فرائے ادبیکی گڈھ کے دوان قیام بین اس کوابنا مجان بنایا۔ اس کیشن کے ادکان آنوبل سرا براہیم رحمۃ اللہ کہ کے مہراف دی مراف دی اسی بائی ، اسی برخوبی بائی ، اسی بائی ، اسی برخوبی بائی ، اسی برخوبی بائی ، اسی برخوبی برخ

سركاد عالميك جن اصلاحات كي قصد سي المسين كاتقر رفر ما يا تقا المحدللتُّدكم ده ير وك كاراً بين -

زنانه بحريجات أوريبي معاننري موري كوشش

سرکار عالیہ کو اپنی صنف کے سائل تعلیم و ترقی میں جوشنف تھا اور گذشتہ ۳۰ سال میں مہوقے ہو کھویال میں اور کھویال کے باہر مفروحضر میں والمیان لمک واکا برین قوم ، گوئیزٹ کے اعلیٰ اضروں ، اور بااثر لیڈیز ، جہارا نیوں اور گبیات او میز زخوا میں کی ملاقا توں ہیں۔قوم و ملک کے زنا شروم ردار جلسوں میں جس طرح اس شخف کا اظہار ہوا ہے اور جن گوناگوں طراحیوں سے اجینے انز کا استعمال کیا ہے وہ زمانہ حاصرہ کی تحریجات اور مسائل نسواں کی ایک تقل تاریخ سے ا

ہندوستان میں آغاز تعلیم نبوال اور کو مکب ترقی نبوال کو تقریباً ایک صدی کا زمانہ گذرتا ہے اور اس میں سنے بنیں کہندو ، بارسی اور عیبائی قوموں کی عور توں نے اس سے کم وبیش فائرہ اسطایا بہت کی اصلاحات کے لئے ان قوموں میں انجبنیں جاری ہوئیں اور ان انجبنوں نے سرگرم کوشنیں کیں اور وہ کہیں کم اور کہیں زیادہ کامیاب ہوئیں مگرمسلمان عور توں کے تقصیبات کو خواہ خود ان میں ہوں یامر دوں میں تین جارت کی ڈرگئیں اور اس طرح نہ تو ان میں قدیم طریقے سے تعلیم باقی رہی اور رہ جدید طریقے سے اس کا اجرا ہوا اس کے علیا حضرت کی توجہ کو بھویال سے باہر ب سے اس کا اجرا ہوا اس کے علیا حضرت کی توجہ کو بھویال سے باہر ب سے بہر ہے ہوئی ایک تھا۔

علی گڑھ میں خریک سوال کی امداد

ہوتے ہی سرکار عالیہ نے اس حالت بر نظر غائر

والی اور قومی مرکز کو تقویت بینجائی جہاں تعلیم وکڑ یک سوال کے بڑے براے بڑے حاکے اہری تعلیم کے دل و دماغ تیاد کررہ سے لیعنی محرف گرس اسکول علی گڑھ جو بے یا رومدد کار تھا اس کوگر انقدر

عطیہ سے تھکم حزمایا اور جزنکہ سرکاری نصاب ملمان عور توں کے لئے مفید وحب حال نہ تھا توم

میں ایک خصوص نصاب کی طلب و خواہش کھی لیکن سرمایہ نہ تھا سرکاد عالیہ بھی اس ضرورت کو محدوں فرمادی تھیں مطلور بسرمایہ مرحب فرمادی فیضن سے نفی سرکار توم کے سامنے فرمادی تھیں مطلور بسرمایہ مرحب فرمادی اور بھی نفین مسئلہ نصاب برقد حرفر ماکر توم کے سامنے خود ایک خاکم مرحب کر کے بیش کیا۔

سرکارعالیہ کی اس امراد نے حامیان تعلیم نبوال کے حصلوں اورارا دوں ہیں انتو بہت بیداکر دی کہ اس کو تائید غیبی کا نشان بجہا گیا جس کو مولانا حالی نے اپنی مشہر و نظام جیب کی واد" بیں اوں اواکیا ہے سے

جوحق کے جانب دادہیں بس ان کے بیرے پارہی بھوبال کی جانب سے یہ ہاتف کی آواز آئی ہے

سے جوم جم درسین وست عنیب سے اس میں بنال

تائيرت كاميم، نشال امرادمسلطان جهال،

رت شعب تعلیم سوال اتعلیم منوال کی صدارت فرمانی اور اسینی مرتبه خاکهٔ نصاب کو بھی

قدر جرب المواج كى دائ سلمانوں كى شبرات اور تب قدرسے كم دھى - دەلوگ جوايك رئيسىدى سے اپنى ناج كوستىن اور قويىن قوم كى بهترى كے لئے استعال بين الاسب سے اور جن كو ہرد قت يہ فكر دامنگر تنى كہ امت ربول المندسل الله عليہ ولم بند و ستان ميں عونت اور عظمت كے ساتھ قائم رہب ايسے افسر دہ اور غريب لوگوں كى عبس ميں صفور بركاد عاليہ كانشر لين عظمت كے ساتھ قائم رہب ايسے افسر دہ اور غريب لوگوں كى عبس ميں صفور بركاد عاليہ كانشرات اور كي الله اور الله اور الله كان اور تو كى خاصيت دكھتا ہوا كي الله اور قوم اور الله اور كي خاصيت دكھتا ہوا كي الله اور موجو د دل كن منظر تقاجو ديكہنے اور سننے سے تعلق دكھتا ہوا كہ اور كانون كى خوصلہ افراہ ہوا دى اور كى الله اور كى در نہيں ہے لكہ ہا در ساتھ الي قوت موجو د سے جو شركل ميں ہادى مدور في والى اور ہادى اميدوں كى حصله افر اسب اور كانون كى مجلس ہے جو شركل ميں ہادى مدور سے والى اور ہادى اميدوں كى حصله افر اسب اور كى نظر كے سامنے اميدوں اور كاميا ہوں كا در سے ميدان موجود ہے اور جن كى خور ہوں كے خور ہوں كى خور ہوں كے خور ہوں كے خور ہوں كى خور ہوں كے خور ہوں كى خور ہوں كى خور ہوں كى خور ہوں كى خور ہوں كے خور ہوں كى خور ہوں كے خور ہوں كى خور ہوں كى خور ہوں كى خور ہوں كے خور ہوں

سرکارعالیہ دام اقبالہ اکی تشریف آ دری کا وقت مبیجے مثب کور پر وگرام کے ذریعیہ سے

شتېر بوج انقاد درسېر برخام بى سے كېمپ كانف رئس مى عجب جېل بېل اورون شتېر بوج انقاد درسېره بوگئى تى د بندال كے وبيع اور فراخ اسپير پرخواتين اسلام كى شست كے لئے پورے برده كى حفاظت كے ساخة نهايت خشما اور حقول انتظام كيا گيا اور مغرب كے وقت سميرى دوليوں كالافي اور مؤرث كى دوقت سميرى دوليوں كالافي اور مؤرث كى دوليا كالون اندوم كى افران دوليا كى الون اندوم كى دوليا كى دوليا

تعداد دوسوکے قریب متی کھرگیا۔

سرکارعاکبی دقت مقُره ریغبرکتی۔ تشریف فرمائے کیمیپ کا نفرنس ہوئیں۔

اس موقع بربر کارعاکیہ نے جس طریقہ سے اپنی صنعیٰ تعلیم کے مسائل بریجٹ فرمائی آور بس طرح قومی مجمع سے اپنے ایڈرلیس میں ابیل کی اس کی مثال کسی فرما نروا اور والئی ملک کی زندگی میز نہیں ماسکتی - ہر ہائی نس اس وقت اپنے در جُرافتدار شابانہ کو فراموش کر گئی تھیں اور ایک سازہ کمان قانون کی طرح اس عظیم الشان اجتماع قومی میں اپنی صنف کی وکالت فرمار ہی تھیں ۔ اور قوم کو ان خطوں سے تبنیم ہداور اُن فوائد سے آگاہ کر رہی تھیں جو عور توں کی جہالت تعلیم کا نیٹے کو از می میں ۔ دریہ شافاز کی سطال ایک انتخاب سے انتخاب کا فورس سے انتخاب کا فونس سلال ایک ایک میں اور ایک انتخاب کا فونس سلال کا کہ کو میں سلال کی میں اسلال کا کہ کر دی تھیں جو عور توں کی جہالت کو میں کا فونس سلال کا کا فونس سلال کا کہ کو میں کی میں اسلال کے میں کا کو میں کا کو میں کا کو میں کی جہال کے میں کے میں کو میں کا کو میں کو میں کا کو میں کا کو میں کو میں کا کو میں کی کو میں کا کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کی کر کو میں کو میں کو میں کے میں کو میں کو میں کو میں کی کو میں کی کو میان کی کو میں کی کو میں کو

مسلم زنانه کالفرس کا افتتاح اسکول کا افتتاح خرایا اور ایک بورو نگ با دُسس کا مسلم زنانه کالفرس کا اسکول کا افتتاح خرایا اور ایک بورو نگ با دُسس کا منگر بینیا در کھا۔اس موقع پر اپنے خطابہ جا بی میں بچرقوم کوغیرت و مہت دلائی ادر عام ممائل نواز بچرت فراکر اپنے خیالات عالی سے رمبری کی ۔

اس ضطبین کلات تعلیم آنات کا تذکرہ ائن بریجت اورائی کا صلیم یافتہ طبقہ سے توقعات کی وابٹکی لواکوں کی تعلیم دسائل کی کمی وابٹکی لواکوں کی تعلیم سے بلے توجی اور ضرورت کے عدم اصاس پرافوں بقلیمی دسائل کی کمی

تنی زمانہ میں کم لیڈیز کا نفرنس کا ابتدائی اجلاس تھی اسکول کی عارت میں ہوا۔ سرکارعالب صدح کم بنتی نے بہ کئیں اور گویا تکیم مارچ مشکلالدیج کومسلمان عورتوں کے ایک خاص اورخالص آنجامِ ع صنعنی کی بنیاد سرکارعالیہ کے دستِ مبارک سے قائم کی گئی۔

سرگار عالمیانی اس موقع برافتتاحی تقربرارشنا دفران اوراس میں جن صذباتِ بمددی کا اظہار کیا اور جس طرح خواتین اسلام کوغیرت دلائی اوران کواجہا عی دانفرادی طور برقومی صنفی کام کرنے کی نصیحت کیں وہ بار بارخواتین اسلام کے مطالعہ کے مطالعہ کے قابل میں –

یراجلاس اگرمیرایک بی دن برالیکن تقریباً تمام دن ای می صرف بروا اور ۱۰ بج صبح سے هاجات می می حرف بروا اور ۱۰ بج صبح سے هر بی خام می اسلام اینے صنفی مسائل کی مجت میں شخول رمیں جب اجلاس ختم بولہے توسر کا رعالیہ نے ارم ایا کہ ا

منواتین! آئ کے دن اِس زمانہ کے مسلمانوں کی تادیخ میں ایک سے دور کاآغاز ہواہے اور حب کھی آئندہ زمانہ میں اس دور کی تادیخ لکمی جائے گی تواس یہ ہمارے اس جلسہ کا انعقا دایک دوشن باب ہوگا۔ چار مال قبل حب کرمیں بیاں انگی تی اور اس رواروی کے قیام میں جن جن خواتین سے مجھ کوموقع ملاقات ملاحقا اور اس وقت حب کرمیں نے ان کو دکھا تو مجھ کو ان کے خیالات میں بین فرق معلم ہوا۔ ہرا کے کافیلم

سله آ زمیل مشرلور پر قائمتام نفشنط گورنز کی لیڈی صامیجفوں نے اس کی کینہایت کجیجی ہوردی کا تبوت ویا تھا۔

کی طرف رجحان ہے ہراکی اپنی اور اپنی اولاد کی تعلیم ہر ولدادہ سبے یہی : تاریس جو ہماری قوم کے اقبال کو نمایاں کر ہے ہیں ۔

اسے خواتین! میں تم کویقین ولاتی ہوں کہ مہماری تعلیم و تربیت تمام سلمانوں کی بہود کا باعث ہوگی ۔

یں نہیں بیان کرسکتی کہ عجمے آج کے دلجیب مباحث اورسرگری سے کس قدر مسرت ہوئی ہے میری دعاہے کہ تمام سلمان عورتیں تعلیم کی حقیقی مسرت حاسل کریں ان کی تعلیم ان کی خوستیاں کا ذریعیہ بینے اور بیکا افر نس بہت ہی برکتوں کا باعث ہو مجھے بقین ہے گئے ت جوخواتین اس کا نفرنس کی رکن اور جہدہ وارمنت ہوئی ہیں وہ اور بھی زیا دہ سقلال سے کام کریں گی۔

خواتین! اب میں آب سب کی اس تعلیف مفر برداشت کرنے بہت کریے اداکر کے اس دعا کے ساتھ تقریر حم کرتی مہر ک دخدا وندکریم اس ضعیف طبقہ کی کوسٹ شوں میں مدد دسے تاکہ دہ اتحاد واتفاق کے ساتھ اپنی صنف کی خدشیں مجالائے اور اس کا درا علم کی دوشنی سے منور ہو "

تیاری نصاب می مراعی این کل مبدوستان میں جس قدر زنا نہ تعلیم کے نصاب تیاری نصاب تعدر زیاں زمیں کرکئی جاری ہیں اُن کے نقائص اس قدر زیاں زمیں کرکئی بیان کی حاجت نئیں اور است عورتیں ان خوبیوں سے محروم نہ جب کا ذات سوال میں موجود ہونا از حد ضروری ہے۔

سرکارعالیہ کے اس مسلم ایرابتداہی سے غور فرایا۔ اور تقریباً اپنی تمام تقریروں ہیں اس کا اظہار کیا مسلمان لوگوں کے لئے ایک جداگا نہ نصاب بنا نے کے واسطے علی گذرہ ہیں نہ صوف الی امداد عطاکی بلکتے ہیں نہ صاب کی جندگتا ہیں ملاحظہ اقدس میں بیش کی گئیں تو ان برنہا بیت گہری تنقید فرائی کی کی بیٹر بیس نصاب کی جندگتا ہیں مرتبا اقدام میں میتا میں اور میت میں میتا میں اور میتا میں اور میتا میں میں میتا میں میتا میں میتا ہوں کا بجربہ صل ہیں اور میتا ہوں میں میتا ہوں کا بجربہ صل ہیں اور میتا ہوں کا بجربہ صاب اور میتا ہوں کی میتا ہوں کا بجربہ صاب اور میتا ہوں کی میتا ہوں کا بیتا ہوں کی میتا ہوں کی کا میتا ہوں کی میتا ہوں کی کی میتا ہوں کی کی میتا ہوں کی کی میتا ہوں کی کردوں کی میتا ہوں کی کردوں کی کردوں

مشلواع میں گذمشتہ کجرلوں اور انگلستان دہندوستان کے نضابوں بیغور کرنے کے بعدایک جدید نصاب عام مرایس نسوال کے لئے بزات خاص تیار کیا جوہند وسستان کے تمام والركان مررست تعليم اورو كرال السئے كے إس بغرض تفيد مياكيا -اس نصاب مي جمهنمون برزیاده زور دیاگیا ده اخلاقی مضبون تحا اور بیمضامین اس طریقه سے ترتیب دیئے گئے کہ ابتدا سے کیکراخیرجاعتوں کی طالبات کی فنم وفراست کے مطابق ہوں۔ان میں اخلاقی حبش ہیدا ہو۔ ادريق كالزان كے جذبات ان كے مادات اور قوت ارادہ ير هي يوسے -

اس نصاب کے علاوہ سرکار عالیہ نے اس ضرورت کو بھی المحسول كياكدا بهى مك بعض ملمان خاندان مدارس كى موجوده

انعلیم کولیٹ زنمیں کرتے اور نہ اُن میں اطلیوں کو جینا گوارا

كرتي من تعليم البيت إلى ليكن كرك اندر اس القاليك ايسانصاب كى منيا والى جراط كيول

حضور بمروص بن اس كر مكولم كوجواطا وهي تيار بوائقا بين نظر كه كرضروري كتابوب كقسنيف وتاليف كانتظام كيااوركثرت مصلمان طلباء وطالبات كافياده ك الكِتُقتيم فراي كيس اس الميل كي كتاب بربائي نشميون بلطان شاه بانوبگيم صاحبات ذكر مُباسك ك نام سے تيار كى بين الخضرت ملى الله عليه ولم كے حالات كابيان ہے۔ يُكتاب اس قديقبول ہوئی کہ متعدد مدارس اسلامی میں لرط کوں کے لئے بھی منظور کی گئی۔

اس کے بعد کے کتا 16 اعمی جیب خاص سے دیل ہزار روبیعطا کئے کہ اس سے عور توں کے مناسط العلیم کتابیں تیاری جائیں لیکن یہ ایک ایس مہم سے کہ جب کصف اولد الی آخ ا تعلیم قوم کے الحول میں نہ ہواور اس کے تمام وارج کا نتین قوم کے امریقیلیم نکریں اس جم کا سُر ہونا مکن نمیں اس سب سے اس می کوسٹ نیں ناکام رہیں۔

ا گرین اکامی سرکارعالیہ کے حوصلہ اور میت پر کوئی ایز نہ ڈال سکی اور آپ تلافی فقدان نصاب ای تلانی کے سے کس سے زناد تعلیم کا مقصد صلی حال بوتا تصنيف وتاليف كاسلسار شروع فراديا تاكرعور تون كومطالعه كميكاده لطريح مهتا سوحباسكجو

ان كى تعلىم كامقصود اللي سے -

اس موضوع اوران اصول بربب سے بہلی کتاب تندرستی ہے جستا اللہ علی سٹ یع مونی اس کے بعد آخر وقت تک پیرسلہ قائم رہا سرکارعالیہ نے ان کتا بوں کے دیباج سیں اپنی قوم اور ملک کے مصنفین و مؤلفین کو بھی قومی صرورت جتا کر اور خیرت دلاکر اپنی تصابیف و تالیفاث کے لئے دعوت عل دی ہے۔

جنائی ابنی بہلی کتاب تندرستی کے دیباجہیں تحریر فراتی ہیں کہ:
'' ہند دستان میں تعلیم کی اشاعت ہوئے ایک صدی گذرگئی اور ایک حد کا کلیا بی
جسی ہورہی سیدلیکن عور توں کی تعلیم میں وہ دل جبی و کوشش نہیں جس کی خرد رہ ہے اور
خصوصاً مسلمانوں میں تو تعلیم سوال کے ابتدائی مرصلے بھی ہنوز سطے نہیں ہوئے اور
ہماری قوم ابھی تک معیار ونصاب ہی کے مباحث عالیہ میں مصرون ہے اور ہس فیت
تک مسلمان عور توں کی تعلیم کا آخری درج صرف اردو کی عمر لی کتا ہیں بڑھ لیست اور خط
کھو لدنا ہے۔

یہ بھی کچید کم نہ ہوتا اگر قوم کے ذی علم اہلِ قلم ان کے لئے اس قدر تھلیف گوراکرتے کہ اُن کے فرائض کے متعلق کچید کتا ہی تصنیف و البیف کر دسیتے جن سے وہ اپنی معلومات میں ترقی کرنتیں اوران کو ضروریاتِ زنرگی میں عرد لمتی ۔

ده قوم کمیونکرزنده قوم کم السنے کی تی سیے جس کی نصف تعداد جاہل ہوا دراس قوم کے ذی علم اور قابل افراد کیونکر فرکسکتے ہیں جبکہ وہ اپنے علم اور ابنی قابلیت کو فائدہ نئی نے ایس جا تھوں کی اس بے توجی کا کیا تھوکا ناسے کہ حجو سال ہیں باوج مرابی ہو ایس کے دہ ابتدائی نصاب بھی تیار نزکر سکے مسلمان عور قوں کے لئے تہ جس نے ہماری عور اور تجربے بعد ہر رائے قائم کی ہے کہ سلمان عور قوں کے لئے تہ جس سے نیا دہ صروری تعلیم صفان صحت ، خان داری ، نرمری اور مارا ہے اور کی تعلیم ہے اور ای تعلیم ہے اور ای تعلیم ہے اور ای تعلیم ہے ای تعلیم ہے کہ کو کرکو کی قوم اس وقت میں ترقی صال تعلیم ہی ابنی مادری زبان میں ہونا ضوری سے کیونکر کوئی قوم اس وقت میں ترقی صال تعلیم ہی ابنی مادری زبان میں ہونا ضوری سے کیونکر کوئی قوم اس وقت میں ترقی صال

نیں کرسکتی جب یک اس کی ادری ذبان میں علمی ذخیرہ نہ ہواور یہ وہ کلیہ ہے جس کوہم مغرب اور مشرق دونوں جگہ مثابہ وکررہے ہیں ہوض بیر مضامین ایسے ضروری اور اہم ہیں کہ عورت کوکسی نہ کسی وقت مراصل ذندگی ہیں ان کی واقفیت کی ضرورت بیش آئی ہے اس کے عورت کوکسی نہ کسی وقت مراصل ذندگی ہیں اپنے کہ وہ اپنے خاندان کی لوکسیوں کو اطابی ہیں کی تعرف اور شاغل صروری سے وقت کی تعملے والائے اس خیال سے میں نے اہم معاطات ملکی اور شاغل صروری سے وقت بیارا نگریزی کی چند بہترین کتابوں سے ان مضامین کو منتقب کرکے اور تجربات اور معلومات کو برطاح کو منا کے مرضا کی منہ ہوتا ہے کہ اور مائی کی کوشن کی ہے جن ہیں سے بہلار سالہ جو منظامی میں اور مائی کی کوشن کی ہے جن ہیں سے بہلار سالہ جو منظامی میں اور مائی کی کوشن کی ہے جن ہیں سے بہلار سالہ جو منظامی کا مراض تعدی سے حفاظت اور تیار داری کے مضامین تیزل ہے بجر امکان ممل مہلی ہے اور باقی زیر تیب ہیں ۔

چونکرمیں اپنے مک اور اپنی قوم می تعلیم نسوال کی بدل و جان عامی ہوں اور میری عین منا اور آرز و برہے کہ میں عور توں کو ان تعسیم سے بہرہ ور دیکھوں جوائن کے لیے تحت صفر دری ہے اس لئے میں اس رسالے کو طبع کراکر نتا یع کرتی ہوں -

یں خورجمہتی ہوں کہ یہ رسالہ کمل حیثیت میں نہیں ہے اور الحبی بہت کچھاس ہیں اسلاح کی ضرورت ہے گریکمی ایسے ہی خضت اور تمہت سے بوری ہوگئی ہے جو الدرم میں ماہر ہواوراس کے دل میں ہدر دی ہو۔

مکن سے کواس رمالہ کے معائمہ کے بعد کھیے عبرت حاصل ہوا ورجید ذی علم اور لائن اصحاب اس قسم کی کتابیں تیار کرنے کی طرف متوجہ و جائیں اور ایک بھل سلسلہ نصاب تیار کر دیں ۔

یں ای سائربیان میں صاف طور براعلان کرتی موں کہ دربار بھوبال ہمیشہ اسی مفید تصنیفات و الیفات کی اماد کے سائے آمادہ ہے۔

مچیرخان داری حصّہ اول کے دیباجیہ میں اول وعوت دی جانی ہیں :-" میں جب انگرزی میں اس مم کی کتابوں کو بھیتی ہوں توائس وقت میری چسرت بہت بطھ جانی ہے ان ہی کتابوں کے سلسلہ میں میری نظر نے ایک کتاب گذری جرکل نام "بک آف دی ہوم "بے جوہ جلدوں ہیں تنابع کی گئی ہے اوقریباً دوہ زارصفیمی اس کتاب میں کہی ات کوج خاند داری کے متعلق ہو خواہ وہ کسی ہی جزئیات میں کیون دخل ہونیوں جو واگیا میں نے اس کار جمہ کرایا اور چو ترجمہ کو بالاستیاب دکھیا ہوں جو لیس ترجمہ دکھیتی تھی میرا شوق برطہ تا جاتا تھا اور لیے اختیار ول جا ہتا تھا کہ ایسی ہی گاب اُدود میں میں جی ہوجس سے اُدود دال خواہین فاکد وحاصل کر سکیں لیکن اس کا کو میں نے بی قات میں جو بہ بہ بابا یک کو کھی ہے واکھی ہوجس سے اُدو دال خواہین فاکد وحاصل کر سکیں لیکن اس کا کو میں نے بی قات فالی سے باہر بابا کی کئی میں اس خواہین فرصت ملی و خواہی کی میں اس کے دور سے کہ جب اپنے فرائص حکومت سے جو انگم اور کی میں اپنی توجہ الیے تو اس امرکوجی اپنا قومی طوف سید دل کرکے گئے ہیں اس خواہی کہ جب ایک میٹی فرصت ملی جو بھولی کہ دور میں کہ اور شکلی فرص میں ہو گئی اور قابل و عالم میں ہوں اور اس سے حکم اس سے خواہین فائدہ حاصل کریں گی اور قابل و عالم اصحاب کے لئے یہ کتاب ایک مور میں کہ ایک مور فرون ہوں اور اس سے دور میں کہ ایک میں ایک مور میں کہ دور میں کہ ایک میں ایک مور میں ہوں اور اس سے دائی کہ دور میں کہ میں ایک مور میں کہ دور میں کر میں ہوں اور اس سے بہتر و میکن کہ دور میں کے مسامنے بیش کریں "

اسی کے ساتھ سرکارعالیہ نے اشاعت کتب کی مالی امدادیا مطبوعہ کتابی کی نیسنے خرید فراکریانقد انعام عطاکر کے مصنفین و مؤلفین کی وصلہ افز انڈ کی اور خصوصاً مُصنّف خواتین اس نیاضی سے زیادہ اور مہتمتے ہوئیں۔

سرکارعالیہ کی ہیوسٹسٹ شکورموئی اور آج مسلافاع کے مقابلہ میں ہم اس موضوع ہر استخدار مالیہ کی میرکششش شکورموئی اور آج مسلافات کے مقابلہ میں ہم اس موضوع ہر

كثيراطريح ماية بيء اسسسيد بيهياب كم نظرا المقاء

ترکورعالیے نے اس المباری میں تھ بچیں کے لئے بھی اضافی ارباق کا ایک لسائہ کتب سے اس کے اسائہ کا ایک لسائہ کتب سٹ ان کو ایال کسائہ کتب میں کتب سٹ ان فرایا اس کسلسلمیں باغ عجیب اور اضلاق کی جبالی کتاب کے دیباج بس مرکز رعالیہ اور جس ضرورت سے کہ یہ کتاب ہے دیباج بس مرکز رعالیہ سے دیا جب میں مرکز رعالیہ سے دیا جب میں اس کو اضلاق کی مہلی کتاب کے دیباج بس مرکز رعالیہ سے کہ ہے۔

"اگرچ اخلاقی سبقوں کا پیلسلہ میں نے اپنے خاندان کے بحّرِب کے لئے شایع کیا ہے لئے شایع کیا ہے لئے شایع کیا ہے لئے شاید میں اسے نوائدہ بیٹیے - اور دیس اس موضوع برہمت کم کم ایس ہیں جونصاب کے طور برکام آئیں حالانکہ خورت ہے کہ برکڑت ایسے سلسلہ ہوں جو مسلمانوں کے مدروں کی ابتدائی جاعتوں میں خودت ہے کہ برکڑت ایسے سلسلہ ہوں جو مسلمانوں کے مدروں کی ابتدائی جاعتوں میں

بڑھائے جائیں اورجہاں ایسے مدیسے مذہوں وہاں گھروں برالتزام رکھا جاسے۔ مسلمانوں کے لئے ہی نہیں ملکہ عام طور پرایسے اخلاتی اسباق تعلیم کاجردوام

ہونے حامیں۔

میں بنے اس کتاب میں منبقوں کوخالص مذہبی نقط نظر سے لکھا ہے کیوں کہ انسان کے دل پروہ بات طبداز کرنی ہوئی ہو انسان کے دل پروہ بات طبداز کرنی ہے جو مذہب کے دنگ میں ڈوبی ہوئی ہو اسی لئے میں نے جا بجا آیات واحاد بیف سے کتاب کوزینت دی ہے اور معضال کے لئے مسلمانوں کے صبحے اور تا ریخی واقعات کہتے ہیں ۔

میری رائے میں ابتداء سے بچوں کو مجبو فی مجبود فی آیتیں ادر حدثنی برزبان ہونی جاہئیں تاکہ وہ موقع بیموقع ان کو استعال کریں جس سے تقریر کڑیر میں زور مپدا ہوجاتا ہے اور اس سے ان کو اپنی مقدمس کتابیں زیادہ ویکھنے اور یا دکرنے کا شوق میدا ہوگا۔

اسی طرح اسلامی روایات و حکایات سے دل میں جوش اور اتباع کی ترکیک بیدا ہوتی ہے۔

میروال میں نے ان مقاصد کو لمحوظ رکھ کریے فاکر تیار کیا ہے اور مجھے اس سے زیادہ کوئی نوشتی نہ ہوگی کہ اپنی قوم کے قابل ترین اُتحاص کے قلم سے قوم کے بچوں کے ساتھ ایسی کتا ہیں دیکھوں

امیدہ کے دیمیرایہ ناجیز تھ میری قوم کے بوپ کے لئے کاد آ دیم گا اورائے دالدیل کو دکھی کر مجھے دعا کرتی ہوں کرنے رہیں۔ میں خداسے دعا کرتی ہوں کرمیرے خاندان اور قوم کے بچی کو اس بیمل کرنے کی قوفیق ہو"

آسخری زمانه میں سرکارعالیہ کی توجہ ڈومیٹ سائیس داصول خانہ داری) پر زیادہ مبذول عقی وہ اُگلات ان سے ایک بہت بڑا ذخیر کا کتب ساتھ لائی تحیس اُن میں سے بعض کتا ہیں تخب کرے ان کا برصر ب کیٹر ترجمہ کرایا اور چونکہ دست برداری حکومت کے بعد وقت میں ایک حد ماک گنجا کش ہوئی گئی ۔ اس لیے بعض کا خود بھی ترجمہ کرتی رہیں ۔ ترجمہ کی بیمنت وزحمت جو سرکارعالیہ نے بلف نفیس برداشت کی اس کی وجہ یہ گئی کرتر حجمہ کرتے وقت جو خیالات کہ ہندوشانی معاشر وضروریات کے متعلق میدا ہوں ساتھ ہی ساتھ ان کو عجم تسلم بند فرما میں ۔

سرکارعالیہ نے مسلمان عور توں میں کم تقسیم اوران کے خیالات میں جمود کا ایک سبب
ریح جموس کیا کہ اخبارات ورسائل کی صورت میں کوئی حرک جیز نہیں ہے اس بنا امرا اخوں نے لاہو ہے
کے قدیم اورت ہوراخیا المتہذیب نسواں 'کی سر سرب تی کی اوراس کی محاسور و بیرسالانہ امرا وقور
فرمائی ساتھ ہی دالریاست سے ایک رسالہ طل السلطان "نتا بانہ سربیتی میں شالع کوا!۔

، ماه به از دومین دوتین زنانهٔ برساله محقه جربهجی وقت بریشا بیع مز بهوتے محقے بسس اُس وقت از دومین دوتین زنانهٔ برساله محقه جربهجی وقت بریشا بیع مز بهوتے محقے بسس

طرح بالواسطە زناندلىرى كى اشاعت ئىجى مركارعالىيە كى دىن سے -

اسرکار غاکیہ نے اگر جیر زنانہ تعکیہ کے تعلق آمداد وکوسٹسٹ میں بحدِ امکان بوراحقہ ایک بینیا م اور بیاب سیجی میں توجہ دلائی کیکن حقیقت برہے کہ ابھی تک کوئی تنظیم نہیں ہوئی اور جن بلمانوں کوخدانے تنظیم علی سنواں کی قابلیت عطاکی ہے اور اعفوں نے اس ذمہ داری کو بحق قبول کیا ہی اعفوں نے افسوس ایک بڑا ناور دوقع باتھ سے کھو دیا۔

ك بدرساله مولف موانح كى اوارت مين شايع موما تقا-

الخدير مبضياركيا اس بيغام ميں صاف طور برا منكے جذئب ندہ ہے يوں ابيلى كى كە :"يه يا دركھنا جا بيئے كه آزادى كے اس پر خور زمانة ميں ندمب كى محافظت كے فرائش صوف دى انجام دے سكتے ہيں جو مذہب سے واقعت مهول خواہ وہ مرد ہوں يا عوبتي اس سائے علم وسٹ انسگى اور مذہب كى خاط حور توں كى ابتدائي تعليم كامسلما وراس كا نصاب و نظام حبد سطے ہوجانا جا سيئے تاكد مردوں كى حالت بھى درست ہوسكے اور سائل اور الله اینى پورى شان و بروگ سائلة قوم اسلام ميں قائم دسہے "

یک زنانه کا لیج کی خریک کربرامیرامیلی کوئن میری کی تشریف اوری کی یادگارین اسلطنت پیک زنانه کا لیج کی خریک کربرامیرامیلی کوئن میری کی تشریف اوری کی یادگارین اسلطنت

یں نام اقرام ہندکاایک زنامذ کالج بنایا جائے اُوراس تجریز کوتنفید اورائل ملک کی رائے معلی کرنے کے لئے بکثرت شایع کیا والیان ملک اور نہار انبوں اور سگیات کے پاس پر ائیوٹ خطوط کے ساتھ بھیجا ملک کے تام اخبارات اور تام اقوام نے برمحل اور ضروری تصور کیا ۔اور ہرطرت سے اس کی تاہیہ

كَنُّكُى مَكْجِهِ اعتراضات بهي موسئ اوران يستح جرابات بهي شأيع كَنَاكِيمَ عَنَا يع كَنَاكِمُ -

آکٹر والیانِ ناک ، جمارا نیوں اور بگیات نے بہت بیندگیا - ہزاگر اللیڈ نظام الملک صفحاه سابع اور دیر پائنیسٹر مہارا نی صاحبات اور بگیات نے بہت بیندگیا - ہزاگر اللیڈ نظام الملک صفحاه سابع اور دیر پائنیسٹر مہارا نی صاحبات اور بگی صفحہ جنجہ یونے اور خودسرکارعالیہ اور خاندان کی بگیات بحتر م نے گراں قدر جنیدے اس متحدہ مقصد کے لئے عطاکے لیکن بچھ تو جنگر عظیم کی وجہ سے اور کچھ اس لئے کہ دلمی میں زنانہ میڈ بیل کا راج ضروری بچھا گیا اس اسکیم مرکل نہر کیا اور چندے والیں کئے گئے۔

نە صون تعلیم میں بلکران مرائل نسوان یہی جن میں اختلاف فرہبی نہو مہند وستان کی جلداقوام کی عورتیں متفقاً کو مشتر کریں جنا بخر سرکار عالمیہ نے ایک ایسی انجن کے قیام کی تجویز کی جن میں کال قوام ہند کی عورتی سنے ریک ہوکراپنی ترقی تعلیم اور صفیف صحت کے ذرائع اور دیگر مسائل برتبا دلئ خیالات اور غور و کیٹ کریں -

اس تجیز کوہر ہائی نسمیونہ سلطان سٹاہ یا نوبگیم صحبہ نے سرکار عالیہ کے معاون کی بٹیت سے عام طور پرشالیج کیا اور خاص طور پر مہارانی صاحبات ، بگیمات اور ملک کی تمام علیم یافتہ خواتیج پاس ماں سام مرجہ مار سے مصربال سنم

بطلب رائے وحصول مرد دی ارسال کیا۔

اس تجویز کے شایع ہوتے ہی اکثر عہادانیوں بگیوں او حلیل القدر کیم یافتہ خواتین نے اتفاق ظاہر کیا بیض کو مختلف وجرہ سے اس کے کامیاب ہونے میں شک بیدا ہوا کہیں کمیں اس کو لور و بین تقلید کے نام سے موسوم کر کے قطعی اختلاف کیا گیا اسکن میر تجویز روز پروز علی کل اختیار کرتی رہیں۔ تقلید کے نام سے موسوم کر کے قطعی اختلاف کیا گیا اسکن میر تجویز روز پروز علی کا اختیار کرتی رہیں۔ ہراسلنسی لیڈی جیسے فور ڈے اس کا بیٹرین ہونا منظور کیا۔ ہراسلنسی لیڈی و انگران کو بیٹری ا ہراسلنسی لیڈی بنٹلینیڈ (مراس) ہراسلنسی لیڈی رونلاشتے (کلکتہ ) لیڈی اوڈ وائر (بیجاب) نے اس کو بہت کے ندکیا۔

من اخراً رہی شاواع میں اس کا ایک ابتدائی حبلہ بیقام مجوبال انوان صدینترل میں ال انٹریا لیڈیز الیوسی الیشن کے نام سے منعقد ہواجس ہیں ہندو مسلمان ،عیسائی، بارسی اقوام کی خواتین اور یوربین لیڈیز شریکے تھیں۔ ۲۷ رماری سے ۲۹ رمارے تک برابراجلاس ہوئے اور مختلف مسائل اور

رز ولیومشنوں ریحبیں ہوئیں ۔

مرکارعالبیٹ اس الیوی کہشن کے اجلاسِ آدلیں کا اپنی صدایت سے افتتاح فرمایا اور ایک نہایت زور وار اور ٹراز معلومات خطر صدارت ارت دکیا بیا ٹیرٹیس بجائے خودسالِ نسوں میں ایک وقیع مرتبہ رکھتا ہے اور زنا نہ لٹر کیرکا طرکہ امتیا زہیے۔

یں ایاف دی تربہ رص سب اردرہ یہ تربیبری تربیب ہے۔ اس تقریر میں شتر کہ انجن کی ضرورت دونو اگر کو سان کرکے زنا نظمی انجمننوں کے کامیاں کا کا اعتراف کیا گیا تھا بچر مهدر دان وطن اور حکومت کے ابیق سیم عل کے اصول پر اپنے فرائض سرگری کے ساتھ اداکرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے انگاستان اور دیگر ممالک کی خواتین کے کا رناموں کوبلو رخال کے بیش کیا اس کے بعداس درجہ کاجونوا تین کوتہذیب و تمدن میں حاصل ہے احساس

تازہ کیے قویم وجدید زا ذکی سلمان بہند واور پاری اقوام سے علی شوق اور کا رنا موں کا تذکرہ تضااس

کے بعد زنا نہ موسائیٹیوں اور مدروں وغیری حاصا احتیاری تھا اور ان کو بہند وستان کی آبادی کے محافظ

سے ناکا فی ظاہر کرکے باقاعدہ آور کس کو مستشر کی تحریک تھی ای سلما میں حکومت سے فیا ضافا اداد

کی توقع کے ساتھ ہز اسلنسی لا راجی بیے قرد کی اس تعریک تحریک خوبی اس نے سے فال نویک اور ان کی سرام کوشتوں

و بیٹریش سے جاب میں کی تھی "نوان ہند کے آئندہ متقبل سے لئے فال زیک اور ان کی سرام کوشتوں

و بیٹریش سے جاب میں کی تھی "نوان ہند کے آئندہ متقبل سے لئے فال زیک اور ان کی سرام کوشتوں

و بیٹریش سے بیا کی تو وائز قرار دیا تھا۔ اس کے بعد کی بیلے اور بی کی کود کھا کر المانی ما فات کی الوث و بیٹریش کے خوبی اور ان کی کوششوں میں اگلش لیڈریٹ امان تو ہور دی حال کر سے کو ضروری قرار کی تھی اور اس بیغیام شابا نہ کا ہو کمکر منظر کوئن میری قبیے کو ہو نوان ہند کے جو نوان ہند کے جو نوان میں کا میں کوئن میری قبیے کوئن میری قبیے کوئن میری قبیے کوئن میری قبیے کوئن میری تو میں اور اس کی جو نوان میں کورسس اور عور و زید تو کہ کی المان کی اس کوئی کی اس کے کے بعد زنان دور و انتا ہوں کی جوران تعلی کوئن میری تو کے تھے۔

موروں کو جمیعات بھی خیالات ظاہر فرار نے تھے۔

استانیوں کے متعلی بھی خیالات ظاہر فرا نے تھے۔

استانیوں کے متعلی بھی خیالات ظاہر فرا نے تھے۔

پرزمیں برفنیہ کاروسے کی زناز پرنورسٹی براظہا دستر تھا اور ختمانیہ بینورسٹی حید آباد سے
امید ظاہر کی تھی کہ وہ ملک کی عام شتر کہ زبان میں عور توں کی تعلیم کے سئے بھی کوسٹ ش کرے گی
اس کے بعد عام ترغیب و تولیس کے سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ مسلمان عور توں کے اُل حقوق
کی جانب جو وہ اپنے گھروں ہیں کھتی ہیں اشارہ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف توجہ دلائی تھی۔ اِس تقریر کا یہ اخری جارہ نہایت ہی بیرزور تھا کہ :۔

"خواتین ایمب قرت مشرکه سے کام کے کواس تقصیفیمیں کامیابی طال کریں ہم کو اپنی کم روزی اور معن خلیق کاخیال دکرنا جا ہے کہ اس کا کہ اور کا خال میں کاخیال دکرنا چاہئے کیوں کہ تاریخ شاہر ہے کہ ان بی ضعیف بالقوں نے دُنیا میں بڑی بڑی ہم کی ہیں ''

گربعض وجوہ سے تعیران کے اجلاس منقدنہ ہوسکے تاہم اس ضرورت کا احماس تعلیم یافتہ خواتین کے عام طبقہ میں بیدا ہوگیا خِیا اس کے بعد کلکتہ میں است می ایک کانفرنس منقد ہوئی گراسکا

بھی ہیلاہی اجلاس ہوکررہ گیا۔

اس اجلاس کی صدارت سرکارعالیہ نے فرمانی جب براحصه مورات سرکارعالیہ نے فرمانی جب براحصه موری میں بہت براحصه صدارت اجلاس وقع میں بہت براحصه موری این اور کھی خواتین کا اور کھی خواتین کا این اور کھی کئی سلمان خواتین کی بیندہ برائے نام خیر نیکن مقامی خواتین کام مقول حصر مقالی مقامی خواتین کام مقول حصر مقالی مقالی خواتین کام مقول حصر مقالی مقامی خواتین کام مقول حصر مقالی مقول حصر مقول حصر مقالی مقول حصر مقول

مرفروری کی صبح کو ۹ بیجے سرسوتی بجون میں جوایک وسیع بردہ دارع ارت ہے کا نفرانس کا اجلاس تنروع ہوا حاضرت نے سے کا نفرانس کا اجلاس تنروع ہوا حاضرت نے نہایت جوش و مسرت کے ساتھ سرکارعالیہ کا استقبال کیااور کارخات نے ایک بنیایت جامع خطبۂ صدارت اُرد و میں ارت دفر ما یا جس کی مطبوعه کا بیاں اُرد و انگریزی میں اس و قت تقسیم کی گئیں۔

سرکارعالی نے شکری صدارت کے سلنے میں زنا ذلعلیم کی اہمیت کا اظہار کے المجائے ہند کی خملف المذا ہب فواتین کا ایک مقصد کے المحرج ہونے کو ایک نعمت قرار دیا اوراس صرورت پر زور دیا کہ عورتیں ہی منعی لعلیم کی شکلات کا صل کریں بھو لمک کے عام افلاس اور قدائم ہم وواج کی یا بندی کا تذکرہ فزائے ہوئے تعلیم اوراس کے متعلقہ لوازم و اسباب اور ہرونی افرات و خارجی حالات سے جو شکلات ہیں ان پر اسٹارہ کرکے اجمالی تبصرہ فر مایا ۔ عام افلاس کے متعلق ارت ارت دکیا کہ :۔ "تعلیم اناف کے راستہ میں سب سے برطا مائل ہمار سے ملک کاعام افلاس ہو اور اس بارہ افلاس کے مضرا نزات سے ہمار سے لڑا کوں کی تعلیم بھی پاک نہیں ہے اور اس بارہ میں جو آپ بی اور فراوانی آج کل ڈیزیا کے ہرمہذب اور تقدن ملک میں ہوجو دہے اس کا عشر عشر بھیے ہیں بیماں ہمیا مہیں۔ خطا ہر ہے کہ جس ملک میں فی کس المباہد آمری کا اوساؤ بائی مشر عشر بھیے ہیں بیماں ہمیا میں۔ خطا ہر ہے کہ جس ما شاعت تعلیم میں کافی حقد لینے کی کیا امید ہو بکتی ہے ہے ہو کہ اس عالم کیرانی کے زمانہ میں ایک آومی دونوں وقت سیر ہوکر روکھی دونا تھی نہیں کہا سکتا جہ جائیکہ وہ تدنی او تبلیمی صروریات ہوا ہما اوکو کے ہول بھی لؤکیوں کے مباین کرکے رفع افلاس کے لئے قضول و سیام مصاری انسان مولی اور کم سی موفول میں بیرخوا تین کی توجہ مبذول کی اور کم سی خفول حت کو مباین کرکے رفع افلاس کے لئے قضول و سیام مصاری کی توجہ مبذول کی اور کم سی کی شادی کے مث ریونقصانات پر فرنا یا کہ :-

ادمی ادھی اجہ بات ہیں فالباً یہ ادر استیم کے اور اسباب یہاں اس ہم کے مؤب ہوئے ہوں گرج بہدں گرج بہدر تئے بڑ ہے بڑے ہاری کردی وراساب یہ کی کہ اب وہ بلاست ہوئے ہوں کے بدل کے لئے ایک کلفت اور بہاری کردی وال بہذا ہوگئی ہے فرورت اس بات کی ہے کہ اس میں جو افراطا بیدا ہوگئی ہے اُسے کم کرکے اس کوا عتدال پر لایا جائے کیوں کر بہری کا دی ہے جو اعتدال کے ساتھ ہولوگ فود اس کوا عتدال پر لایا جائے ہیں بند دستان کی تلف طومتوں کو بھی اس کے موام اس کی خواہ باری کی خواہ اللہ قری زماند میں اس سے سر باب کی طوف متو جہ کیا جا رہے جھے لقین ہے کہ افت اور اس کے تعلق در ولیشن السی مناسب دوست اختیار کرلی جائے جو بھی اور اس کے تعلق در ولیشن سال بھی آب کی کا نفر نس نے اس برکا نی دونی اور اس کے تعلق در ولیشن سال بھی آب کی کا نفر نس نے اس برکا نی دونی اور اس کے تعلق در ولیشن سال بھی آب کی کا نفر نس نے اس برکا نی دونی اور اس کے تعلق در ولیشن کی معلل جم میں کوئی دونی اور اس کے خوا ف صدا لمبند کی جائے اور دائے عام تھ کی اصلاح میں کوئی دونیقہ اٹھا نہ دکھا جا ہے گئی اس کا حال نے میں اس کے خوا ف صدا لمبند کی حالے اور دائے عام تھ کی اصلاح میں کوئی دونیقہ اٹھا نہ دکھا جا ہے گئی ان میں اس کے خوا ف صدا لمبند کی جائے اور دائے عام تھ کی اصلاح میں کوئی دونیقہ اٹھا نہ دکھا جائے گئی کے اس کے خوا ف صدا لمبند کی جائے اور دائے عام تھ کی اصلاح میں کوئی دونیقہ اٹھا نہ دکھا جائے گئی میں کے خوا ف صدا لمبند کی اس کے خوا ف صدا لمبند کی مدال کے جو کے اس کے خوا ف صدا لیک کے جوائے اندر کی اس کے خوا ف صدا لیک کے خوا کے کہ کوئی کے خوا کی کے خوا کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کا کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کر کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کے کہ کوئی کے کہ کی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کی کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کوئی کے کوئی کے کو

نصاب يرحبت كرتي بوسة فراياكه:-

انخاب مضایین کے وقت مزب کی طرف خاص توجیہونی جاہیے اور ہاری فی فی خصوصیات کو فراموش نرکز اجاہیے ہیں کے ماتھ ہی ساتھ بھی خیال رکھا جائے کہ خصوصیات کو فراموش نرکز اجاہیے ہیں کے ماتھ ہی ساتھ بھی خیال رکھا جائے کہ عام طور پر ہارے ملک کی اولایاں ابنی تعلیم سے لئے غیر محدود وقت نیس دھے کئیں اس لئے ان کا نصابی ایسا مخصاد رجا مع ہونا جاہی کی اُن کوکسی خاص شعبہ فن ہیں تکمیل کرسکیں اور اس کے بعداگروہ مزید ترقی کرنا جاہیں یا اُن کوکسی خاص شعبہ فن ہیں تکمیل کرنے کا نشوق ہوتو وہ اس ہیں جاسکیں محصوصہ لِ محاض کی نیت سے علم توکسی کرنے کا نشوق ہوتو وہ اس ہیں جاسکیں محصوصہ لو کیوں کی تعلیم کی نمایت وغرف کے واسطے بھی قابل تو بونی جا ہیں گا اور بالحضوص لو کیوں کی تعلیم کی نمایت وغرف کرنے ہیں ہوگی ہوتی جا ہیں گا وار فع ہونی جا ہیا گیا ہیں کرمیرے نزدیک ان کا فریف کہ زندگی یہ تواس سے بہت اعلی وار فع ہونی جا ہیا گیا ہیں مردوں کے مدمقا بل ہوکراُن سے آگے میں سے کہ وہ کشاکش مہتی کے مدیدان میں مردوں کے مدمقا بل ہوکراُن سے آگے

بڑسنے کی کوسٹسٹن کریں بلکہ بہار سے خیال میں ان کامقصد جیات یہ ہے کہ دہ بجاآ ورکی فرائفن کے امتحان میں مردوں کے میپادی بہاد کو سر ہو کر باہم ایک دوسرے کے روحانی سکون اقبلبی المینان کا باعث بہوں بہارے ملک کے مروانہ نصاب میں فنون لطیفہ کی طرف مبہت کم توجہ کی گئے ہے کہی صنف لطیف کو ان سے محروم رکھنا فطرت نسوانی کے ساتھ بڑا نظامے ہے۔

اس نے ساتھ اُن کی جہانی تربت کا بھی کافی انتظام ہونا چا ہیئے کہ ل کہ یقیناً کوئی ایسا نظام تعلیم کمل اور جیجے نہیں کہا جاسکتا جو د اغی نشو و نما کا تو مدی ہولیکن صافی ترقی اور جہانی تربیت کو نظر انداز کر دے بیتام قدائے انسانی کیساں توج کے متماح ہیں اور جوطرافی تعسلیم ان میں سے سی ایک کو بھی بریکار چھور واسے وہ بلاست بناقص و تابل اصلاح ہے "

اسی سلسار میں موجودہ طریقہ و معیار امتحان میں جوغیر صرور می بارطلبا کے دماخ و ذہن اور صافط بریٹر تاہدے اور اس کی دجہ سے صحت کو نقصان بنچتا ہے اس کی اصلاح کی صرورت واضح فرائی اور ان تام شکلات کے صرورت ظاہر کرتے ہوئے فرائی کم علمات کی صرورت ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ :-

تعلیم ان کی ترقی واشاعت کے لئے لائی معلمات کی ضرورت اگزیہ۔
اس لئے بیں طبقہ نٹر فاکی خواتین سے یہ استدعاکروں گی کہ وہ ا بینے ملک کی ختر حالی
کو حموس کرکے اپنی بجبوں کی تعلیم کے انتظام میں جب استعلاعت اعانت کریں اور اگر
اتنا افزار کریں کہ ابینے خالی وقت کا کھیج تھے ابینے محلہ کی بجبوں کی تعلیم وتر بیت کے لئے
دیوی تو بلا سفہ ایک بولی معد تک بیروقت رفع ہو کئی سبے اور میرا فرائی خیال بیس بھکہ
جی طرح بعض خواتین ملکی بوشہری خدمات مشالاً انریزی مجسر ٹی اور کونے بیل کمشنری کے
لئے وقت کال سکتی ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی عنس کی تعلیمی خدمت بھی انجام و سے کئی ہو ملک بیروال یونے درت عارضی اور جیدروزہ سبے جب ملک بیر قعلی عام ہوجائے گی فو معلی کے
بہر حال یونے درت عارضی اور جیدروزہ سبے جب ملک بیر تعلیم عام ہوجائے گی فو معلی کی یہ کہیا ہی نہیں دہے گی۔ اور زیا دہ آسانی سے اس کا انتظام ہو سکے گا "

کیرکانفرنس کوان الفافا کے ساتھ عملی بینے کی ہدایت کرتے ہوئے ابنا خطائہ مدارے تم کیا کہ استان کورت اس امرکی ہے کہ ہم اس بت کا عزم صم کریس کہ ہم جو کی کہدرہ ہم ہیں اس برعلی ہم جو کی کہدرہ ہم ہیں کا رہے ہیں اس برعلی ہم کورت کی کو صنعتی کریں گے اور جن تجاویر کے کیونکہ ہم ہم ترقی کا داز ہے ہماری ان کو واقعیت کا جامہ بہنانے میں جی کوتا ہی ذکریں گے کیونکہ ہم ہم ترقی کا داز ہے ہماری میں گذشتہ سال بھی بہت سی تجویزیں ہموئی تھیں اور تیجے اس کی بڑی خوش ہماری ہوئی تھیں اور تیجے اس کی بڑی ہماری ہوئی ہور کے اور ہماری کورت کے متعد وحقوں میں جلسے ہوئے اور ہماری ہوئی اور ایک حد تک ان برعول ہرا ہونے کی سی جمی ہوئی اس سے جہے امید ہم تی ہوئی اور ایک متد کی تعد اور اصلاح میں ہماری ہے کا نفونس ایک زندہ اور پا بیدہ محرک تا ہت ہوگی اور میم کی کا مرتبوں اور کا میا ہوں کا ایک منون بینے گی جس برآ مُندہ کی تمام ترقیوں اور کا میا ہوں کا ایک انتوں سے گئے جس برآ مُندہ کی تمام ترقیوں اور کا میا ہوں کا ایک انتوں ایک انتوں ایک انتوں ایک انتوں اور کا میا ہوں کا

كامطاب مجينة تك سيمجبوكقيس-

کارروائی اجلاس پیسرکارها لیه کاتیجه اینی اختتامی نقریس ایک جا مع تبصره کیا اور
جن رزولیشنو ل کاتعاق یا ئیوٹ کوششوں سے بیان کے متعلق سرگرم کوشش جاری
کرنے پر توجہ دلائی خصوصاً کم منی کی شا دی کے اف داد پر برائیوٹ کوششوں کے ترکومین فرایا گاز۔
میکامیابی حقیق کلک کے لئے ایک بڑی ہے تا ہم جو کچے ہے چیزمتنی احالات کے
کامیابی حقیق کلک کے لئے ایک بڑی ہے تا ہم جو کچے ہے چیزمتنی احالات کے
ماموازیادہ ترافلاس اور تماجی کے میت ہیں ہم جو کچے ہے چیزمتنی احالات کے
معماس برخت کے قوط نے کاعورت کو اختیار دیا ہے لئی الای الامی ہو افتیار ہوت کم
معماس برخت کے قوط نے کاعورت کو اختیار دیا ہے لئی الامی ہے اختیار ہوت کم
معماس برخت نے توجہ کی میں مبتلا رہتی ہیں اسلے بھاری جاعت کو کسی ل کی منظوری
اور نفاذ پذر یہ جونے کے انتظار کو بینی ایس ہو میں اسلے بھاری جاعت کو کسی ل کی منظوری
کو کہ در کی کارروائیوں میں ملکی دیان استعال کرنے کی ہوا بہت کے بعد رسائیل نرہی کو معرض بحث
میں لانے کے متعلی خوا ہا کہ:۔

موسیف سائل ایسے میں جن میں مذہب کا تعلق ہوجا تاہے ارہم اکنی رولیتوں کنٹ کل میں لاکر کبٹ ومباحثہ کریں تو پیطر لقے محفوظ نہیں ہے بینہ وستان میں خلف اور تعدومذا ہب کے بیروہیں اسٹے کوئی رز ولیوشن اسق م کا نہوجس میں کوئی نہی بہدئی ای سوری اسٹے کوئی رز ولیوشن اسق می کا نہوجس میں کوئی نہی بہدئی ای سوار ورخرہی حقیقت سے اس بیختی سائر وع ہوجا کیں اس سے لازمی طور پر اختلاف بیدا ہوگا اور تحدہ معصد کو نقصان بینچے گا ہماری کا نفر نس کے قیام کو ابھی ووہی سال ہو سے ہیں اور اگر تیزروی کی جائے تو اندیشے ہو کہ ہم بھو کرکھا کی گاروں کے اور اجورز والموشن كراس كالفرنس مين باس موسك ال انظیافنظ قائم كرنے كى تركيب ان بين عب ذيل ایک اہم رزولوشن بيناك حِس كُوخُ وَجَلِيلِ القَدْ بِصِدْرِ كَالْفُونْسُ فَيْحِيرُ مِسْعِينِينُ كَيا :-تعلیم نوال کی ترقی کے ملے ایک آل انڈیا فنڈ قاعر کیا جائے اور ایک سیکھی مقرر کی جائے جواں کے لئے دویہ جمع کرے اور اس کے معرف کے متعلق آنی تجاویر مستنيد الكيلي كرامنيين كراء

در حقیقت کانفرنس کے تمام علی کا دار و مدار اسی رز ولیوشس پر اور کام مقاصد کا انصالیے ہی فٹڈ پر ہوسکتا ہے جس کے متعلق غین موقع رحضو رمدوصہ نے توجہ دلائی اور مذصرت توجہ دلائی بلکہ اسی وقت یا نیجزار رویلے کے عطیر کا اعلان بھی فرایا اور فہرست عطیبات کھلوادی اور اسی علیہ

میں تقریباً ۱۵ ہزار روپیر کے حیدے لکیے گئے۔

اس فنظ کے جمع کرنے کے لیے جو کوششیں عل میں آئیں اور آپلی شالیے کی گئی اس میں مجبی سرکا ریالبیرنے حصہ لیا اوراس کےعلاو پھی کانفرنس کی مالی امداد کی۔فروری ۱۹۲۸ واج سے جنوری ۱۹۲۹ تك جوسركا رعالبيكي صدارت كاز مانه بيه كالفرنس كي تمام كارروائيون مين كجيبي لى اور اسكى كوششول اور کامیا بیوں کو ہمیٹ عمیق دل جیں کے ساتھ ملاحظہ فراتی رہیں۔

ان مناعی حمبله کے علاوہ سرکارعالیہ لے متعدد زنانہ مدارس مختلف مساعى اورفياضيال التيثيوش الجنور وغيره كوتجي امدادين عطا فرايس-

خِنائيد رَسُ طِبِيهِ دَلِي كَي شَاخَ تَعلِيم دائيا لَ كَلَلَهُ كَا مُرَسِّ لِنُوالَ الرَّمَ بِا وَاوْلَا صَوْكَ زنانه کلب مداسیون بمبئی کمیری رونگ کالبخ دملی اور دیگرا دارات وغیره حضور مروحه کی فیاضی

سے ہیرہ ورمی -

انجن بہو دی زمیخان واطفال کے استالاء میں ہوسکنی لیٹری جیسیفور و نے لکہ تنظمہ انجن بہو دی زمینی واطفال کے اور کا میری قیصرہ ہندگی سرب ہی ہیں ہند وت بی افتتاح میں شرکت اوراظهار خیالات اؤں اور بجوں کی بہبودی نے لئے ایک لیگائ كى جى كى مندومستان كواشد ضرورت الكين اس سقبل لمينى وللينكذن ن بخري اس قسم كى تجوا كى تقى اورىمركارعالىيەسى اس مىن شورەكىيا تقا-

تجویزنی نفسه نهایت مفید اور صروری هی حضور مدوحه نے اس میں بر لحافظ صروریات معتامی ترمیم کرکے بھویال میں اس کاعل درآ مرشروع کردیا تھالیکن وہ صرف ایک مقامی تجویز کھی اور اب لیڈی کمبیفورو نے تیام مہند وستان میں اعلی بھانہ براس کورائ کرنا جا ہا۔ اس سلسله میں بنقام) دہلی ایڈی کمبیفورو نے تیام مہند وستان میں اعلی بھانہ بریاس کورائ کرنا جا ہا۔ اس سلسله میں بنقام) دہلی ایمن میں سنتا اور میں اور میں ورک اطفال کے علی تحریب میں سنتا اور میک لالینوں اور صنوعی صالات سے بجر بات اور تدا میں کا کوری اور صنوعی میں میں میں اور میں کا بھی ایک سلسلہ قائم کیا گیا ماہری فن کے بہت سے مفید بجر بات دکھا سے گئے ، اور تعت ریروں کا بھی ایک سلسلہ قائم کیا گیا ماہری فن کے علا وہ چند ذی مرتبت قابل مردوں اور عور توں نے بھی تقریریں کی تھیں۔

اسرکارعالمیہ کی تقریر کاافتباس آئیں اورایک عرکتہ الآراتقریر بھی فرائی جس میں منصوف خوا الکہ امراکے گھروں میں بنصرف خوا الکہ امراکی گھروں تھا۔ ما فول کی صحت اوراس کی بے بروائی سے جونتا کے برآ مربوتے ہیں الکا نہایت اوراس کی بے بروائی سے جونتا کے برآ مربوتے ہیں الکا نہایت ورز اک الفاظین مذکرہ تھا۔ نیک دل کوئن وکٹوریہ کے زمانہ سے استیم کی نمی کے کامول اورامدادوں کا جوسلسلز شروع ہوا ہے اس کا تشکر آمیز بیان تھا مگر اسی کے ساتھ بیت کوہ بھی تھا کہ:۔

ماجوسلسلز شروع ہوا ہے اس کا تشکر آمیز بیان تھا مگر اسی کے ساتھ بیت کوہ بھی تھا کہ:۔

جاتا ہے تو وہ بہت کم نظر آتی ہیں اوران ہیں انجی بہت زیادہ وسعت کی ضورت معلوم ہوتی تھا ہے بہت ہوتی ہے دورت کوملنی جاہیے بہت

ہی کم حال ہوتی ہے "

ساتھ ہی باشندگان ملک کواس اقتطام اورگل میں دل جی لینے پرہتو جرکے ہوئے زمانہ قدیم کی دائیوں کی قابلیتوں کا تذکرہ کرکے ان کی روز افروں کمی برافنوسس تھا۔ اسی سلما میں عور توں کے لئے صفطا بِصحت کی لاز می تعلیم ربھی بحبث کی تھی اور ساتھ ہی مادری زبان کے ذریات اس تعلیم کی وست پر زور دیا تھا اور طبیتہ کا بچے کے زنانہ مرسہ دائیاں مادری زبان کے ذریات اور کامیا بانتظام کیا گیا ا بے - پیرخواتین ہندسے ابیل کی گئی کہ وہ خودستعدموں ۔ اسی تعلیم کا انتظام کریں اوراس لیگکے فیض وارژ کو ہرحگر بینجائیں اس کے بعد فرمایا کہ:-

اب آیک اور رخ وغم کی حالت ہے جوان بوپی کی نسبت ہر جگہ طاری ہے جن
کو عالم وجودیں آتے ہی غذا کے لئے احتیاج ہوتی ہے۔ اکثر ماؤں کا دو دھ ناکا فی غلا
کی وجہ سے سو کھ حباتا ہے یا کم ہوجاتا ہے یا بیاری کی وجہ سے خراب ہوجاتا ہے جس کے خراب اور کا فوراً ہی اندلیت ہوتا ہے میکن ان کو خالص اور اجیجا دو دھ با زار میں
سے میسر نبیس آتا یا اگر غریب ومفلس ہیں تو وہ اس کی تیمت ادا نہیں کر سکتے بچران غریب عور توں کو روزی کمانے کے لئے مزد دری کی سخت محنت کرنی بط تی ہے اور
بچرکے بیدا ہو نے کے قبل دلجہ دولوں زمانے نہا بیت کلیف و بریشانی اور تھیں۔ میں گذرتے ہیں۔

کیول کر امید ہوکتی ہے کہ ان داؤں کی اولاد صنبوط بصحت منداورطاقتور ہوگی۔ اِسی طرح سرزمین سنبد کے بہت سے بہترین دماغ ابتدائی مصیدتوں سے برتر بہ جاتے ہیں اس لئے بیں کی حالت بھی خاص توجہ کی مختاج ہے۔

عقوالهی عوصدگذراکدلندان کی ایک کا نفرنس نے جاان تبخلیفوں کے دور کرلے
کے لئے قائم بہوئی عتی ایسی عور توں اور بجیں کے لئے جا تنظام بخریز کیا تھا وہ کی قدر
ترمیم کے ساتھ ہر عکبہ قابل علی بوسکتا ہے بینی ہر حکبہ بجیں کے لئے قابل اطمینان اور
صاف دو دھ دہ تیا کرنے والے طویو یا دکا نیس ہوں اور عور توں کو دلا دت ورضاعت کے
ایسے زمانہ میں جس میں راحت وسکون کی اشد ضرورت ہے اس میم کی مدد دی جائے
کہ وہ چند دن کے لئے مز دوری اور محنت سے بے فکر ہو جائیں ، اگر دولت مند عور توں
کی فیاضی کا اُرخ اس طرف ہوجائے توید دونوں کام کچیشکل نمیس اور ہر حکبہ آسانی
سے اس کا انتظام ہو کہتا ہے غرض ایسی بہت سی تدامیر ہیں جن پڑیل کرنے سے عور تول
اور بجی کو اس قیم کی بہت سی احادیں لاسکتی ہیں مگران تام با توں کا انتظام بیلک کی
اور جو یا شند گائی ہند کے احاس پر ہے۔
فیاضی اور جو دیا شند گائی ہند کے احاس پر ہے۔

سخرمین سرکار عالمیہ نے بیر صفطان صحت وغیرہ کی تعلیم برزور دہیتے ہوئے تادنی دمعاشر تی وقیات کے ساتھ امراض کی ترقیات بیھی اشارہ کرکے بہندوستانی معاشرت کے کافات اولکوں کے مدارس میں بھی استعلیم کے لزوم برقوجہ دلائی تاکہ مردا در تورتین دونوں اشتراک عل سے قوم کی ٹاہداشت کرسکیں ۔ برکا ظامطالب ومعانی اور ملکی ضروریات کے حضور مدوحہ کی نیمبوط تقریر خاص می کی تھی جس کور امعین نے نہایت توجہ سے شنا۔

اس کے بعد صور مدوص نے اسی لیگ کے آرکن ٹیزنی ایٹ لا سسر کا رعالیہ کا ایک صنمون ای بلا دیلفران انڈیا کے نمبر ہم اشاعت د ممبر الله میں ایک محرکہ الآلا مضمون شایع کرایا جس میں ان ہی مقاصد کی تمیل اورصول کے مطابق زماندامن میں انحطاط آبادی کے ارباب بجوں کی کثر تِ اموات عور تو ں پر حفاظت بجیگان کی ذمہ داری دغیرہ پر بحبث کرکے اور جمالت اور ذرائع معاش کی کمی ولیت حالت کو تمام خرابوں کی نباء قرار دے کر متوسط اور آسودہ حال طبقے کو ہدر دی اور گوزنمٹ کو امداد پر توجہ دلائی تھی اور بحیط جست کہ متوسط کے لئے طبق جاعتوں کو اس طرح متوجہ کیا کہ:-

تنهارے اس میڈکیل گروہ کو جونب وروزانسانی ہمدردی کے کاموں میں مفرقہ سے آبادی کے موروق میں میں موروزانسانی ہمدردی کے کاموں میں مفرقہ سے آبادی کے موروق میلانات غیر صحت بخش ماحل تادیم رسوم اور ذات برادری کے تعقیبات کو مدنظر ملک کراس محصہ کے مشیر بھی سادہ اور بہل تعمل اور کم خرج اصواف منع کرنے یا بی توجہ ماکل کرنی چاہیئے اور تبلیغ واشاعت کے ذرائع ایسے اختیا رکرنے جا بہیں جو مؤثر و تعبول ہوں ۔ اس ملک میں صدیوں سے ویدک اور بعد کہ اور نافی طرفقہ کے علاج ومعالم جو بائن میں اور مرحضہ ملک کی کثیر آبادی کا حصر ان ہی سے مالونس ہے میں بہارے یہ اصوال ان ہی طرفقوں برزیادہ بنی ہونے چاہئیں تاکہ وہ قبولیت عام ماصل کرسکیں ۔

اس وسیع ملک کے حصص مین خملف زبانیں بدلی جاتی ہیں اور فتلف بسم الخط جاری ہیں جہاں کک کرتریری اور تقویری ذرائع کا تعلق ہے وہاں تک معت می رسم الخط کو ذرائع برنا نا جا ہے اور ملک میں بکثرت ایسا الٹر پر بٹنا ہے کرنا جا ہیئے۔ جن چیزوں کو کو ان کے سامنے بین کیا جائے دہ آسی ہوں جو ارزاں اور بآس انی میں اور کو گئے ان سے کچے دا تحفیت بھی رکھتے ہوں جو لوگ اس کام رہنقر رکئے جائیں دہ غیرانوس نہوں خصوصاً ہندوستانی عورتوں سے زیادہ کام بینا چا ہیئے اور جہانتک مکن ہوان کاموں کے لئے مقامی عورتیں ہی آمادہ کی جائیں گیدنکہ وہ ہجنیت سے بمقابلہ اجبی عورتوں کے بہت آھی طرح اینا از وال سکیں گی بمقامی کام کرنے والی عورتی اگر جو ایندا میں جو رقوں کے بہت اس کی شیاب اسٹ کی ایر دہ نہیں فیٹلے تو ایس کے ترغیبات اسٹ کل استدامین کی ہوا ہوں کی دیا ہوں گئے ہوں ہوئی حراب سے بولی ترغیبات اسٹ کی میں بولی صرف روحانیت کا افر موجود ہے سب سے بولی ترغیب ہوگی۔

- ·×·

## مغربي تقليدا وزعيم عت ال آزادي كي مخالفت

سر کارعالیہ کو اپنے ہم جنس طبقہ سے جہدر دی اور مسائل ترقی سے جودل جبی اور شفت کھتا اس کا اندازہ ان مساعی اہم سے مہرتا ہے جس کا ایک جملاً تذکرہ ان اوراق میں مرجو و ہے کیکن ہی کے ساتھ تعلیم وآزادی نیواں کی جن اصول کے انحت اور جن ٹراکط وقیو دکے ساتھ حامی تھیں وہ بھی حضورہ مروحہ کی متعدد تقریر وں سے نمایاں ہے۔

مل المنظر بوراكيس بهوار (جموع تقاريت ما لوصفى)

سرکار عالیہ جہاں مردوں کے تصبات اورصدیوں کے ملسل جابراند روتی ہے ہیں افوس فرماتی اور عور توں کی ترقی میں ساعی رہیں وہاں اُن کی غیر معتدل آزادی کی بھی شخت نخالف تقیں وہ عور توں کو صرف آزادی اور حقوق کے اس سطح برلانا جا ہتی تھیں جو زیب اس سلام نے اُن کے لئے توزیر کی سبے دہ ہند وستان اور پورپ دونوں کو افراط و تفریط میں دیجھ کرایک نئی شاہراہ اعتدال بنانا چاہتی تحییں اور خود ان کی زندگی اسی اعتدال کا نمونہ کا مل بھتی ۔

ایخوں نے یار ہاصاف مان فرادیا ہے کومردوں اورعور توں کے حقوق وفرائض کی سطے کو ایک کر دنیا مقصور نہیں اوران دوبا صنبوں میں ایک حقرف کا کمر کھنا جا ہیئے جسے بہ کھا فا قدرتی فرائض کے خود خدا تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے اس نکتہ کوٹ یدائن سے بہر کوئی نہیں سجہتا تقا کہ عور تو کا کہا کہ خوش زندگی خانہ داری کوانجام دیا ہے اولا دکی تربیت تعلیم ان کے فرائض کے اہم الامور ہیں لیب وہ اگر عود توں کوان کی جا ہلانہ زندگی سے کال کرتعلیم و تہذیب کی سطح برلا ناجیا ہی تھیں تو اس کا مقصد بریتھا کہ بذر لئے تعلیم و تربیت کے عورت کواس کے فرائص منزلی کے لئے زیادہ متعدا و تربا یا جائے اور قدرت کا اس کی تعلیق سے جو صورت تھی ہے وہ حاصل ہو۔

بعین سرکارعالیانے اس سئلہ کو برگرات ومرات اپنی تقاریریں بیان فرادیا ہے اور ترخیب کیے ساتھ ہی اس مقصد کو بھی واضح طور سے مجھا یا ہے۔

پورپین خواتین کی تعسیلہ وعنہ ہے کے جدر کا الحاج میں حالات مغر برلیڈیز کلب میں جو تقریم کی گئی اسمیں پورپین خواتین کی تعسیلہ وعنہ ہے کے حالات اوراُن کے دیگر اوصاف کا تذکرہ کرکے فرایا کہ:
"لیکن میں اس تعلیم کے ساتھ اُس آزادی کو لیٹ نہیں کرتی جو اعتدال سے تجاوز

ہو جی ہے اور ہمارے یہاں کی پر ذہشین اخوا ندہ ملکہ خوا ندہ عور توں کو کھی اس کا خیال

نیس گذر مکتار کمن ہے کہ یہ آزادی جو سرزمین پورپ میں ہے وہاں کے مناسب ہو

یا یہ آزادی خربہ علیوی کی تاقین وہ ایت کے مطابق ہو گرم نیڈ ستان اور ما تفون سلمان کے ملک سے اور کی ذمانہ میں میں مرح خیال میں مذموز واقع کی اور مذخذاتھ الی کے ملک کے ملک سے خیاس میں موروں کو گئی اور مذخذاتھ الی کے ملک کہ کا جی غیر مفید ہوسکتے ہیں ہیں ہم کو اس مقولہ بڑل کرنا جا سہنے خذہ ماصف او دع

ازادی سے زیادہ کی خواہمش منیں کرنی جائیے جمندہب اسلام نے ان کوعطاکی ہے اوردہ آزادی ایسی آزادی سیے جمعورت کو اپنے حقوق سے تنفید مونے اور کا جمنابو سے محفوظ رسینے کا ذریعہ سیے -

غو**خ تعلیم حال** کرواورباً بندط لِقِیراً سلام رمبة اکه تمتحا ای قدمی ترقی بهوا درتم کو هر قسمه کی کامیابیان حال هول -

سرکارعالمیہ کے عورتوں اور مردوں کی مراوات کے متعلق ایک تقریمیں این راسئے یون ہم کری گئی کہ:
"خاتین اجمیس جہتی ہوں کریدا کے بڑی طی جوگی کے عورین کام ملکی اور تدبی امور

یں مردوں کی مراوات کا وعولی کریں ان کو اس دائرہ سے باہر نیس جانا جا ہیئے جو دیت

میں مردوں کی مراوات کا وعولی کریں ان کو اس دائرہ سے باہر نیس جانا جا ہیئے جو دیت

میں مردوں کے مراوات کے متعلق کی جاتی ہیں میں تنظا اور خاص متمالیں ہب برحاوی

میں تا رہ کو کی اپنی متال بیدا کرتی ہیں جو خدا ہ ذکر کیم کی قدرت کا محض ایک بڑوت ہوئی میں مردوں کے مراس ال

میں تا رہ کو کی اپنی متال بیدا کرتی ہیں جو خدا ہ ذکر کیم کی قدرت کا محض ایک بڑوت ہوئی سے جو اس مراوات سے گھو کی خوشے ال برباد ہوجاتی ہیں اورخان داری کا لطن جاتا ہا تا اسی سامان اس کے مالی کو در سے کے مقر کر دیئے ہیں ان کو انگذا او رہنا چاہیے۔

اسی سامامی سرکارعالیہ کی ایک مورسے کے مقر کر دیئے ہیں ان کو انگذا او رہنا چاہیے۔

اسی سامامی سرکارعالیہ کی ایک مورسے کے مقر کر دیئے ہیں ان کو انگذا او رہنا چاہیے۔

اسی سامامی سرکارعالیہ کی ایک مورسے کے مقر کر دیئے ہیں ان کو انگذا ہو سے کو حالی کے اس کے جواب ہیں ہوئی گئی ہیں ہو سے خوص کو جون کی مرب سے جواب ہیں ہوئی گئی ہی سے جواب ہیں ہوئی گئی ہی سے جواب ہیں مردوں کے ساتھ ساتھ ذنا نہ تعلیم کا تا رہنی سبب ۔

(۱) تعلیم کنواں کے متعلق عام کے صابح ساتھ ساتھ ذنا نہ تعلیم کا آنا دینی سبب ۔

(۲) تعلیم کنواں کے متعلق عام کے صابح ساتھ ساتھ ذنا نہ تعلیم کا آنا دینی سبب ۔

(٣) زمایزهال مین عور تون کی تعلیمی ضرورت کا احساس -(ہم) نفیات کیم کے متعلق اختلاف اوراس کے سسر کا نہ حصص . (۵) محضوص اور توی مرارسس کی ضرورت \_ (٢) مخلوط مدارس مين إمسلام تعليم وترسبت كافقدان -(٤) ایسے نصاب اور معیا تعلیم کی ص<sup>ا</sup>ورت جس سے لوکیاں پرانو ط طور مراست فادہ حال کیکے سلم دینورسٹی کے پرانوٹ امتحانات میں نثریک ہوئیں۔ (۸)علمی سند کی ضرورت ۔ (٩) قومى نصائب يمتيارنه هوسيكنے پرافسوس -(١٠) ماوري زبان ذرائية توسيع تعليم-(۱۱) ترميتِ اخلاق ذريعيكتب وامتال -(١٢) تعليم يافته لوكور مي آزادي اورتقلي وخير كارجان -(۱۳) آ زادی ننوال-(۱۴)مسلمان كي تيبت سے احكم اسلام كى يابندى كالزوم -(۵۱) آزادی کاصیح مفوم -(۱۲) تقلیداوراً زادی کا فرق اور معیار تبذیب -(۱۷)مردوں سے تصادم و مقابلہ کاخطرہ اور اس کامت تبہ نیچہ (۱۸) قرآن مجدست ترقی وفلاح کے اسساب۔ (١٩)عورت كالمقصد آفرينش -(۲۰) تحفظ وقار وناموس كي طريقي اورير ده -(۱۲) تبرج جابليت اورز انه موجوده كافيين (۲۲) مجاب سترکی کلیف شرعی اور حیاکی تعرفی -(۲۴) تدنی معاشرتی اور علمی ترقیو ن می عور تون کاسی اور حصه (۲۷) عورتول کی مرجعی کیم ادر اس کی ضرورت -

ان مباحث کی ابتدامیں اپنے استحقاق نصیحت کوبیں ظاہر کیا ہے کہ:خواتین! میری عرشترسے زیادہ ہے گومیری قالمیت محدود ہولیکن میرائجر ہو ہی ہو
اسلئے میں اپنی صنف اور بالخصوص لممان عور توں کی حالت پر کھیے کہنے کامنصر ف استحقاق
کومتی ہوں اور اس کے آزادی اور تقلید براپنے خیالا کے می قدامیل کے ساتھ ظاہر
کروں گی۔

ير و تقريب بنايت حرت كيس الفزما يا ب:-

اب مِن آب سے وُعاکی طالب ہوں اورخود خدا وندکر مرسے یہ دعاکرتی ہوں کہ رُبّبَ اَتُعَبَّلُ مِنَّا اِنْکُ مُعَالَی مُعَالِی ہُوں کہ رُبّبَ اَتُعَبِّلُ مِنْ اَلْمُعَلِمِی مُعَالِمُ مُعَالِمِی مُعَالِمَ مُعَالِمِی مُعَالِمُ مُعَمِيلِمُ مُعَالِمُ مُعِمِي مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعْلِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعِمِمُ مُعِمِعُ مُعَلِمُ مُعِمِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعِمِعُمُ مُعِمِعُمُ مُعَلِمُ مُعِمِعُمُ مُعِمِعُمُ مُعِمِعُمُ مُعِمِعُ مُعِمِعُمُ مُعِمِعُمُ مُعِمِعُمُ مُعِمِعُمُ مُعِمِعُمُ مُعِمِعُمُ مُعِمِعُمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِعُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعَلِمُ مُعِمِعُ

جوبال سے باہرسر کارعالمیہ کی ملا اللغ میں میا خری تقریر محق کمیکن بھر مال میں ایک اورموقع بریجی

" يه ايك تا يزن قدرت س**ېد كرجن تومول ملكرجن افراديس ايني حق تليغول كااحساس** اوران کے حصول کا ولولہ پیدا ہوجا تاہیے یا ایک صال سنے کل کر دوسری صالت اختیار کر برآمادگی ہوجانی ہے جس کوہم انقلاب سے تعبیر کرتے ہیں تواس وقت طبیعتوں میں ایک الساجين بيدا بهوجاتا سيحس سيعلى العمرم ان ن اعتدال بتعامم منين رمتها يه دُور قومو اوران انوں کی زندگی میں نہایت خت سمحھا جاتا ہے بعض اوقات مملاح ہوجاتی ہے اوربض اوقات ان خرابول اوربرائيل كى عبكه دوسرى برائيال اورخرابيال بيدا بوجاتى بین مهی حالت اس وقت خواتین مهلام کی ب وه ایک دُورِ انقال ب سے گذر بی بیل در ان خرابوں کی اصلاح کے لئے جاگذ مشت چندصد بوں تک ان میں رہیں آ مادہ و مرب ت بين مگراس نازك موقع بريد بات يادر كيفني حياسيك كدانسان ايك اسيسط بمكانام سيطي ين ايك اليي قوت موجود سيح وروح سيموروم بيد اور برانان الجي طرح يدبات جافتا ہے کہ اس قوت کے نکلتے ہی جدان انی لائٹ اینی ادکھیے نبیں "رہ جاتا - آمس لئے مقدم امريه ب كربيلية وجرابيع لم كى جانب موص كاتعلق دوح سي مع لعنى ذرب كى ضرور مقى ليم حاصل كى جائے اپنے اور اپنے خالت كے تعلقات سمجيد لئے جامير اوروہ إخلاق حسنه بيدا بون جن سے روحانی نجات حال ہوسکے ۔اسی خیال کو بیش نظر دکھ کرمیں نے مدرس جمیدر کی بنیاد والی اور آپ کے عزیز فرماں دوانے اپنے نام سے مورم کرنے کی اجازت دی ادر اس کے لئے معقول افراجات عطا کئے اس تعلیم کویں ہر عبد اوربرطک بین تام خواتین اسلام کی زندگی کاسیہ سے پیپلا فرض تیمیتی ہوں اس کے بعد دنیا دی زندگی سے جس کے ساتے تون ومعاشرت لازمی وضروری اوراب عالم اسلامی يس جونوابيده قوتي بدارموري مين اورجواحساس دون مي بيدا موكميا سيدارك لأزمى نيتيه تردني ومعاشرتي رموم وحالات بين عليم الشان تغير وتبديلي بحبي سيع ليكن بإراهطم خنظر يبوناج المياسية كرايك برائ سنكل كردومرى برائ مين مبتلانه بوجائي اوروه اعتدال

قائم رہیے جس سے تلف سنہ جھوق جی حاصل ہوں اور عورتیں تدن و معات رت اور علوم و فرائض ادا کرنے کے قابل ہیں اور ہو محل کریں جنب بیت قائم کھیں فطری فرائض ادا کرنے کے قابل ہیں اور ہم حال نظر ہوں کے قابل ہیں اور ہم حالی نظر ہوں حاصل رہیے گا۔
اور ہمی وہ مطمح نفا ہے جس سے ہمنیہ دورانی پاکٹر کی اور دوحانی سکون حاصل رہیں گا۔
مان کا کون اور جو رقوں کی ذات سرا مرسک میند بعینی تستی بنائی ہے اور جب عورت ان مثنا عل کواحتیا کر گی جو اس کھینے کے متصادم ہوں کے تو وہ کویا فطرت سے متقابل اور معالی میں اسٹس جوبا سے گی۔

موجوده زان سال به بختلف قوس فی تدن بی عودی و کمال حاصل کیا ہے دوم و دونان کا تدن آج کک خرب النتل ہے ۔ ایوانی و مہدوستانی تدن کی داستانیں ہی موجود ہیں ۔ عربی تدن آج کک آثار فنار سخ کی شکل میں ہار سے سامنے موجود ہے اور کھرآج لورب کا ترقی یافتہ تدن بھی ہار سے بیٹی نظر ہے جورت عودی تدن کے ہردور میں ایک ذہر بوت مستی رہی ہے اس فی میں خوجہ بیٹر تو میں میں اور کر بیٹر کے جو کر نواجہ کے کہ اس سے اس تدن میں نئر کی جو کر تو سے مرکز نتا کے بیدا کئے اگرون تاکی فطرت جنسی کہ اس سے اس تدن میں نئر کی جو کر تو سے دور ناموس و و فار باتی رہنا ہے قو بلات ہو وہ قابل قبول ہیں اور اگر صالت بول میں اور اگر صالت بول ہیں اور اگر صالت بول ہیں اور اگر صالت بول ہیں حالت کا انقلابی نیتجہ ہے جو سولہ ہیں صدی موجودہ تدن جو یو ہی بیدا وار ہے اس صالت کا انقلابی نیتجہ ہے جو سولہ ہیں صدی تک میں اور آج آزادی نسواں کا سائم ہی کی کہ اور وہ کا میاب ہو کئی لیک تا تھی ہوں ہی صدی در اعتمال برقائم مزد کا تو توں سے حقوق ان ایت و مدنیت کے متعلق در کا تو تی لیک تا تھی ہوں کے ذہنوں اور د کا عوں میں ہی بی ان سیا کئے ہو سے ہے۔

ا سے خواتین اسلام اِنٹرلیتِ اسلام کے احکام بہت صاف ہیں آب سب ان کو دکھے سکتی ہیں اورجہاں کہیں کچے تذبذب اوراطمینان قلب کی ضرورت ہو وہاں دوشن خیال اور غیر تعصب علم ارسے مدو لے سکتی ہیں۔ آپ کے سامنے تاریخ اور سیریں ان احکام کا بکڑت اور واضح غوز علی بھی موجود سے اس سئے چنٹیت سلمان کے آب ان احکام کا بکڑت اور واضح غوز علی بھی موجود سے اس سئے چنٹیت سلمان کے آب

پیلےان داجبالتعمیل احکام کامطالعہ کریں اور بجرآب خودہی بہتر فیصلہ کریں گی تہا اس قد نصیحت ضرور کروں گی کہ اس اتقالا بی حالت میں اس وقت کک کوئی راستہ اختیار نہ کریں جب مک عور کامل اور معلومات کا فی حال نے کوئیں''

لیکن سرگارعالیہ سلمان عورتوں کو مجبونی موٹی کی پتی بنانا نہیں جا بہتی تھیں۔ان کی عین آرزو عقی کے سلمان عورت میں علم کے ساتھ ہی بہادری اور بہت کی وجھتی ڈوٹ موجود ہوج جب عرقی اسلامی کی خواتین میں محتی اور اسی بنیا دیرایخوں نے اپنے ملک میں گرل کا کٹری تحریک کو فبول کیا اور اس کو ناکشی نہیں بلکہ اصلی زنگ میں لانے کی کوششش فرائی ۔

سرکارعالیہ نے اس توکی کا اجرا اور اس کی حابیت جس احول برکی وہ ان کی لقر بروں سے فالی سے فالی میں امر سے انکار کرسکتا ہو کہ قومی زندگی نے لئے عور توں میں ابی امیر سے انکار کرسکتا ہو کہ قومی زندگی نے لئے عور توں میں ابی امیر سے بیدا ہونے کی اسٹ رصرورت ہے -

-----

## خوانین کے نام بین ام آحسی

و الده میں بیس آف و باز لیڈریکلب میں ہایت اعلیٰ اقتطامات کے ساتھ ہفتہ اطفال منایکیا تقاجی کا افتتاح سرکارعالیہ کے دست مبارک سے ہونے والا تھالیکن دُوتین ون سبل فراج گرامی ناساز ہوگیا اس سئے بذات خاص تشریف نالاسکیں تا ہم اس موقع کے لئے بعث ام شفقت تر مرفز مارکجی جا جسرکارعالیہ کے شفیقالہ دہمرد دامہ خطبات عالیہ میں سب سے آخری خاطبت شفقت کے رائ کی خاطب اگر جی خواتین کھو یال تھیں لیکن بالواسطہ تام خواتین ہندوستان اس کی خاطب یہ ۔ اس کی مخاطب اگر جی خواتین ہیں کر میں کہ دوستان اس کی مخاطب ہے۔ اس کی مخاطب اگر جی خواتین کر میں کہ بالواسطہ تام خواتین ہو دیکھر ہوئی ہے جو

سله اس نائش كافتتاح على حضرت جناب مر بانئ تن ميمونه ملطان منا ه بانومبكيم ماحيد مم اقبالها في فراك وصور مدر حسك اس بينيام عطوفت كومشنايا- اعلی خرت نواب سکند میولت افتقارالماک بهادر سلمهانشد تعالی اوران کی گوزمنت کے ایکان وجہدہ داران رعایا کے بھو پال کی ترقی کے متعاق علی میں لا بہ بہی میں ج کے ایکان وجہدہ داران رعایا سے بھو پال کی ترقی کے متعاق علی میری عدم ترکت کی وجرمض صول حفظ صحت کے فرمسرت جلسیسی ضرور تر ایسانی کے لئے سمنی جوں - بھی کی پابندی ہے جس کے متعاق میں ہر فردانسانی کے لئے سمنی جوں -

اب القین کریں کمیں اس وقت میٹر تصورے آپ کے علمہ اور آپ کے جمسف انهاك كورنيجة ري بول اورابيني ول من الي مسرت كاأساس بإنى ببون جوغير موقع لل کی املی تمنا وُں سے لبررنیہ اس کا تھی میں اس ٌدعا میں مصروف ہوں کہ حذا و مُدِعَلِ علیٰ ا ب کے نیاض وعزیز فرمانروا کے سائیہ عاطفت میں آپ کو تبرم کی سترس عطاکرے اوائن تام زمیوں میں جوایک متمدن ملک کے باست ندوں کوچھل ہوتی ہیں روزافز ول ضافر کھے۔ آج جب خرض اورحب مقصد كے لئے آپ سب جمع میں وہ ایسا اہم مقسدا در اسی عظیم الثان غرض ہے کیس تکمیل کے لئے تام ونیا کے باشند سے واہ و کسی ملک مت سے تعلق بول ارزوندر سے میں آفرینش کی ابتدا سے انسان کی دے گی گراند میں اس کا جذبه و دلیت کیا گیا ہے اور انسانی ارتقا کے سردورمیں اس کے سراتھ واہتر رتباب، بم اس مقصد وغرض كو تندرستى اطفال الاصول حفظ اج حسد كرمطابق بول کی غور ویرد اخت کے دوخصر عبول میں میان کرسکتے ہیں اس کانہ صرف قومول ووکوں کی ترقی فینزل اوراً زادی وغلامی سے تعلق ہے ملکہ وہ انسانی انفرادی زندگی کے ہر مرحله سي العالق ركعتاب ادراس الني مراس المرمي جبال كوني بجرب بم اس كومجت کے پاکنے وجذب کے ساتھ نایاں طور پر دیجھتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ بیت مقت بھی ناال ترديدسب كهاس كحصول كى تابيرين عمواً غلطيان بهوتى رسى بي اورجب وه غلطيان مسلسل اورمتوارم بوتى بين توانفرادى نقصان كالمجرعي الزاقوام وملل ككبنجيا بصاس بناديمتدن قومول في زنار تعليم كى التراحت اورتربيت اطفال كے إقا عده طريقول كو رائ كركے ان فلطيوں اور ان كے مملك الرات كو دوركرانے كى كوشش كى سب اور كابل اصول حفظ صحت بريجي كى ترميت كے كئے وسيع بيار برا تنظارات كئے ميں

صلاح رسوم

سرکارعالیہ اللح رسوم کی زردست حامیوں میں تھیں اور اس کے علمی امثال ونظائرسے اُن کی زندگی کی کوئی شاخ خالی بھی علاوہ اس کے وہ جیثیت ایک مصلح کے ہمیشہ اپنا فرض مجہتی تھیں کہ اصلاح رسوم کاخیال جہات کہ محمن ہوعام ہوجائے اور ہرخاندان اس کو اختیار کرے بوعورتیں

سه مالى مرتبت داكرسعيد الظفرخان شيرالمهام صيفتعليات دحفظان صحت -

سترفیاب حضوری ہوتیں اُن کو اخلاق ومذہب اوعیقی صفحت اندلیشیوں کے مختلف ومؤثر بیرادیں میں عموماً نصب کے دل بذیرفرماتیں تاکہ رفتہ زفتہ رسم درواج کی نبد شیس ایسی ہوتی جائیں اور عور توس کے خیالات روشن ہوں بنانچے اسی خیال سے فروری ملاقاع میں بنیسس آف ویل کلب کے جلسہ میں ایک زبروست تقریب فرائی مہتی جس کی متهید میں فرائی تھا کہ:-

"جے ایک عصد سے اس امر برتیتیں ہے کہ اگر سلمانوں کی تقریبات کی سومات بین مہلات ہوجائے ایک عصد سے اس امر برتیتیں ہے کہ اگر سلمانوں کی قوربوجائے گی اوران کو گذاہوں اور الحفاقیق سے جوان رسوات کو لازی نیتے ہیں نجات کے گئی میں نے جہاں مک غور کیا ہے نفضوں اور غیر سند علی میں نے جہاں مک غور کیا ہے نفضوں اور غیر سند عمر مراسم کامیلان عور توں میں ہبت نیا ، سبیراور اگر عورتیں ان رسومات کوسطانا جا ہیں تو بہ آمانی مٹاسلتی ہیں بمیر این خیال دیقین نیا منیس ہے ملکہ ہوئیتہ سے ہے جس قدر عقلی زوگ گذرہے ہیں اور موجو دہ ہیں سر کامہی خیال اور تقین ہے میری والدہ نوا شاہجہاں بگیم احرکا ہی کہ کہ اس میری والدہ نوا شاہجہاں بگیم احرکا ہی کہ تھول اور نامشروع ہیم ادامیس کی گئی تھی اور تی الامکان و وسروں کے لئے ہی ای کوش کی گئی ہی اور تی الامکان و وسروں کے لئے ہی ای کوش کی گئی میں اس وقت ہو رئیں جاری ہیں اُن میں چکے آو وہ ہیں جو غیرا تو ام کے میں جول اور اخلاق واسلام ہیں داخل ہوئیں۔ اور وہ سلم اور سے حیا ہوئی کی توب نے میں اور اخلاق واسلام ہیں داخل ہوئیں۔ اور وہ سلم اور سے سے بیدا ہوئیں کئی اور اخلاق واسلام ہیں داخل ہوئیں۔ اور وہ سلم اور سے سے بیدا ہوئی کی میں موالے ہوئیں۔ اور وہ سلم اور سے دی سے میں ہی افراط و تقریط کر سے نہا ہیت مضر بنا لیا ہوئیں ہی افراط و تقریط کر ہوئیں۔ اور وہ سلم اور سے سے بیدا ہوئیں کئی اور اخلاق واسلام ہیں داخل ہوئیں۔ اور وہ سلم اور سے سے بیدا ہوئیں کی ہوئیں۔ اور وہ سلم اور سے دی ہوئیں ہیں۔ اور وہ سلم اور سے دی سے بیدا ہوئیں کی ہوئیں۔ اور وہ میں ہوئی ہوئیں۔ اور وہ سلم اور سے سے بیدا ہوئیں کی میں داخل ہوئیں۔ اور وہ میں ہوئی المی ہوئیں ہوئیں

توجه دلاتی ہیں کہ:۔

تقاضى صاحب كوغوداس جانب توجكر ناجابيك كمسلما نوركواسراف سے روكيں جورفيك تخواه والے كوكيا بين روسيائكا حسرتى ين كافى نبين بين - قاضى صاحب خود عوركيں کاردائی جہریات کوکس قدر آسان کر دیا ہے۔ اگر اولئی کو جہز دینا ہے تہ قاضی صاحب
کاردائی جہریل کی کرکے زیوبندا سکتے ہیں۔
جم کھی تقریبات میں نفول خرچی، دانہیں رکھتے خصوصاً علماء سترع متین کو ایسی
سفار نوں سے علی درمنیا چاہئے جو خلا ب سنت اور داخل اسراف ہوں "
سفار نوں سے علی درمنیا چاہئے جو خلا ب سنت اور داخل اسراف ہوں "
کیاں ایک دومرے موقع پر احراجات تقریبات کے معیار کو بھی اس طرح بتا دیا ہے کہ:۔
"آب تام صاحبان کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہم کو نفول ایموں سے نفرت ہے اس سے
ہمارا میطاب بنیں ہے کہ اگر خدا تعالیے دیا ہے تو تقریبات میں رموم کرکے دومرو
کو فائدہ دینچایا جاسے کیو نکہ بعض ہیں ایس ہوتی ہیں کہن سے لوگوں کو فائدہ پینچتا ہے۔
کو فائدہ دینچایا جاسے کیو نکھ بھی ہیں ایس کہنے دیا ہے دو دکھا نے کو نہیں گرتقریبات کرکے
اور زیرباری ہیں جو بیش کے "





## سفروساحت

سرکارعالیہ فضر بن ہونے کے بعد تعیں مال کے دوران میں ہندوستان اور بندوشان کے باہر تعدوس کئے ، شہدتا ہی درباروں اور مختلف کا نفر نسوں شربک ہوئیں بعض ریاستوں ہیں میں عزیز اندم اسم کے کافا سے محینیت جہان تشریف سے کئیں بخد مرتبعلی گڑھیں وزیرا ورجا شائر کی خان سے رونی افروز ہوئیں ہیرون ہندا والے جے اور زیارت روض نبوی کے سائے حرمین شنوی کی خان سے رونی افروز ہوئیں اسم وں ہیں سرکارعا لیہ نے بہیشہ "مسیرو فی الاسم فی افذ کئے۔
منتا ، کو ملح خار کھا اور بہترین تا ریح افذ کئے۔

## ہندوستان کے سفر

ر اسفر بندوستان کے سلسلمیں سب سید بیابی سندائے کے دربار کار ذبیش منعقد ہ دہلی دربار کار فیش منعقد ہ دہلی دربائے کے بعد میدوسراموقع دارانسلطنت دہلی میں شہنشاہی تقریب کی بشکد ہی کا بشکد ہے کہ میں اسلامی کی بشکد ہی کا بشکد ہے۔

ديراكسلينسروسيراك أورليدى كرزن ديررائل بائيسنروليك اوروبيرة ونكن كي كارالي

کے دقت مرکارعالمیہ کے لئے بلیط فارم پر ڈیروں کی قطار کے واہے مسرے پر ایک مچوٹا سے اسکا میں نامیان نامیان نامی کے دروازہ پر زرلفت کی بین بڑی ہوئی تشی سرکارعالسے آئی ہیں تشریف لاکر تشریف فرم ہوئیں اور دیواکسیلنے براور ڈیوک وڈ چر آف کناٹ نے سٹ امیانہ کے پاس تشریف لاکر ملات ہے ۔

کیم جؤری کوجب اینی تحقیظ میں ہزاکینسی دیسارئے کی تقریر کے بعدروس البین ہوئے توسر کا البیہ فی جؤری کوجب اپنی مجار کی تقریر کے بعدروس البین ہوئے توسر کا البیا دیسے سے بھی اپنی حگا ہے شنین کی جہ بات البیا دیسے میں کی جو باتھی وانت کے ایک کا سکٹ میں کڑی ہوئی تھی اور کا سکٹ متعدد بین بہا جو اہرات سے مخرص مقاجی بر فاب اختیام الملک عالی جا جبنت آسٹیاں اور تعینوں صاحبزا و ول کی تصویریں کمندہ مخیں اس کے بعد دیگر خاص خاص تقریبات دربار میں شرکت کی۔

ایڈریس بین کرتے ہوئے سرکا مالیہ نے انگریزی ہیں کہاکہ:-" بیر تحفہ جارے جہانداں باد شاہ کے لئے ہے "

ملک عظم نے بہت بہت درایا اور ارست اوکیا کہ بیت خدیم سے سوق کے مطابق ہے۔

سرگار غالبی کا یہ زما نہ تھ ام درباروں اور تقریبوں میں ترکیکے علاوہ ختا ف النوع مصرفتیوں ہیں گذرا۔
اِس موقع برایک عزز انگریز خانوں میری فرانسس بلنگٹن بھی بطورستیاح آئی ہوئی تقیں اور
متعد دمر تبرسرکار عالبیسے ای اضوں نے مئی سے لئے ہے وثوینی سگزین میں جولندن کا ایک موقررسالہ
سے سرکار خالبی کے خصر حالات بخریر ہے ہوئے اپنی ملاقات کا حب ذیل تذکرہ کیا ہے۔

"جب میں دربار سے مورقع برد ملی گئی تھی تو تو ہوکو اپنی فوٹ فصیبی سے ایک بارسے زیادہ علیا صفتر
سے ملنے کا موقع عاصل جوا آ ہے کا سن ندار ضیر مقاضا ملاقت سے کے درست سے ایک ایسے دیا۔

خیر میں ملک عظم اور ملک منظر کی تصویری تیں جو ملک عظم اور ملکم عظم سنے خودعطا فرائی تیں یتصا در پرخوبصورت کنکا حمنی چوکھٹوں میں گئی ہوئی تقیس نادر وکمیاب قالین بچھے ہوئے تھے اور پہلو اُوں میں خوبصورت اریث مرکے پر دسے اپنی بہا روکھا رہے تھے۔

دربارکے اسکلے دن علیا حضرت خاص خاص و رہبی خواتین اور نیز بہت کی انیو اور دیگر منہ دوستانی خواتین کوسہ ہبرکے وقت پارٹی میں مرعوفر بارہی تھیں آب نے مجھ کو میں افتخار خبتا تھا کہ میں دیگر نہانوں سے نصف کھنٹ بیٹیتر آؤں تا کہ کچے بطف گفتگو سہے جہانج میں قریب قریب انگریزی اور امپرکیل افواج کے شاندائن ظراکو دھیکر مراہ داست آئی تھی -

فرقی طرریاب کا بیلا کوال یا مقاکر ہندوستان کے باقیاندہ لی رسانوں کے ساتھ ساتھ وکٹوریہ لانسرز بھی اچھا معلم ہو اکھا یا نہیں ؟

میں نے علیاصرت کولیقین دلایا کر پڑے دسیع میدان ہیں دکھوریہ لانسرزکے مقالبہ میں کیا مارج پاسٹ کیا پرجس اورسرٹ زنتار میں کسی نے بھی اس سے زیادہ مخیرتی اور بہادری کا نبوت نہیں دیا۔

اگرم برصح آب کے لئے ائے نا دھی سکی افوس کی گھٹا بھی بھائی ہوئی تھی آب منجلے

زرند (جوآب کو اس لئے زیادہ عزیز ہیں کہ انھوں نے ایک نیک سلمان کی جینیت سی سخت

نمایاں اعزاز حال کیا ہمائیدی وہ حافظ قرآن ہیں سخت بیمار ستھے اور وہ اُن بڑی بڑی تقریب

میں بالکل شریک نہ ہوسکے اس واقعہ سے چند روز بینیٹر علیا صفرت نے ملک منظم سے اس

مرقع پر رجبکہ ملک معظم نے آپ کو تخلیہ میں شرف باریابی عطافر ایا تھا ) اپنی برینیا نی خاطر کا اظہام کی این اور جوان کی طبعیت کا خاصہ ہے)

کیا تھا ملک منظم نے رجو ہردقت ہدر دی کے لئے تیا رہتی ہیں اور جوان کی طبعیت کا خاصہ ہے)

اپنے خاص سرجن سرمیو ملاک جارک کو اس نوجان کے دیجینے کے لئے جب جانے اس امر کا تذکرہ فراتی تھیں تو

نے جورائے دی وہ باکل مرت خیز نوجی خیا کئے جب علیا صفرت اس امر کا تذکرہ فراتی تھیں تو

افری کے جب سے تم کی جھا کہ نظر آتی تھی اور اُسی کے ساتھ آپ کی اس تنگر گذاری

اور افتخار کا اظہار بھی صاف صاف نایاں تھا جو مکل معظم کی ڈیا ٹر تشویش ضاطر سے بیمار ہوا تھا۔

اور افتخار کا اظہار بھی صاف صاف نایاں تھا جو مکل معظم کی ڈیا ٹر تشویش صافر سے بیمار ہوا تھا۔

میز بان کی حیثیت سے آپ بہم وجوہ کا مل تھیں ہوتھیں سے تعلق کھتا آپ اپنی ڈیا ت

مهاالا ادرادراک سے معلوم کرلتی تھیں کہ ہرایک بہان کوس کس بات سے خاص دلی ہے۔ جادادہ انواع واقعام کی برگڑت اور بین اندازی کیک کے ساتھ ساتھ بحیب وغیب شرق مطائیا بھی موجو دہھیں اور بڑے بڑے جیلوں کے نولے شکر بیقتی سے جوالی معلوم ہوتے سے۔ اس خاص موقع پر نہیں ملکہ اس سے پہلے تقریب دربار کے موقع بر آب نے ایک بڑی بیاری بات کہی کیسی حرف گیڑھی نے نیٹ کا بیت کی بھی کھبلوس کے وقت ملک منظم اور ملکہ منظم کی مواری کے لئے با بھتی نہ سے یہ کسرخردردہ گئی۔ علمیا حصرت نے اسمتہ سے کہا کیوں با کمتہ جیں نے حب معمول نیا الما جواب دیا کہ شرقی تمان و شوکت کے لئے بیشودی توق یہ بھی کوئی بات ہے۔ دہلی کا بہلافا تی گھوٹے برموار ہو کرآیا تھا ملا منظم جاری سے بخی جہارے دوں کا فائے سے یہی کیا ہے "

چنگریدهام سنظل اندایکا به یکوار طب اس کے سرکارعالیہ کومیاں کئی مرتبہ تشریف اندور کے حانے کا تفاق ہوا -

سن کا جائے میں ہزرائل المنس بن آف ویلز (بینی شہنشاہ ملک عظم جارج بیخم) سے بہیں ملاقات ہوئی ۔اور صفور ممدور حالشان نے سرکارعالیہ کوجی سی آئی ،ای کامتخد عطا فزایا۔ طیلی کالج کونس کے اجلاس اندور سی میں شعقد ہوتے ہیں اوران اجلاسوں ہیں عموماً

تشريف كجاتي تقين-

پهلی مرتبر جب سرکار عالیه اس اجلاس میں ستر یک ہوئیں آو کونسل کا رنگ بدل گیا اور آزیبل
کونی و بلی سفے اس کا عراف جہار اجب نیرصیا کے خاص الفا طابس اس طرح کیا گر:۔

"جھے آجی طرح یا دہے کہ جب بور ہائی نس بہلی مرتبر و بلی کا بج کی مینجنگ کمیری کے

ایک حلبہ میں شرک ہوئی گئیس آد جہار اجب سیند صیا نے اسی حلبہ سے وابس آگر کہ ہے

کہا تھا کہ اس سے بیلے تمام معاملات الیسی صفائی اورخوش انتظامی کے ساتھ طینیں ٹیے واب

سنا گلا ج میں شکد تشریف کے گئیں جہاں لار و مندو نے جی سی ، ایسی میں کا کی کا متعنہ دیا۔ اس

سنتملم موقع برسر کا رعا لیہ نے بہلی مرتبر بور بین بجرب کی فائیسی بال ملاحظہ کہا۔ کی وی کی بار دی میں

بہت سی ہند وستانی خواتین تو بیلی مرتبر بور بین بورس کر بیا ہو گئیں۔

على گذره استاها بي كورس الله المحرس المال المحرس المال المال المحرس فراي المحرس فراي المحرس المحرس

نچره۴ رفروری مثلاثه ای و تشریف کے کئیں اور اس موقع برکئی دن مک قومی کاموں من مفر رمیں - زنانہ بورڈنگ ہا وس اور زنانہ کا نفرنس کا افتتاح اورصدر دفتر کا نفرنس سلطان جہا منزل''

كانگ بنيا دنصب كيا-

اس مفریس ببئی کی متازخاتون زهره بجرفیفی محربعیت میں تقیس جو وا صر تکاری میں میرطو کے كهتى بين الفول في تام واقعات مفركو قلمبندكيا بوقوى نقط فاستحى بهت دلجيب بين وه بتى بين كد:-"بهم وك بيني هر باي من وأب بم ماح خيره اورمين سركارعاليد فرا زواك عجويال) کے سابقہ ۲۵ فردری کو سویر سے علیگلاہ روانہ ہوئے مسرکا رعالیہ کاسیلون نہایت نفیس ادر اساب ارکش سے مورہے ۔ ملکے آسمانی زنگ کافرنیچرہے اور ایسے ہی پر د سے ادر تالین وغیرہ ہیں جب سے موز وزیت اور هجی بڑھ کئی ہے ککرم می کی چیزوں پڑھی فنہر سفقتٰ وتجاريب جرنهايت نظر فريب بس ينوا بكاهين ام ضرورى جيزي موجودي اوربرطسك أرم ك ساته سَفْر ہوسکتا ہے گُول کرہ آگر جیرکتا دہ ہے گراسی کے ساتھ اور بھی کرسے ہی خوش اس سيلون ميں سفر كرنے ستے كليفات سفر حباب مك مكن ہے ضرور دور يہي ہي مجھے ييليي دفعهاس ميس مفركراني كالفاق بواليكن بركارعالميه كي عبت بي بجائي واليك عجیه نعمت ہے۔ آپ کی بدار نفزی ڈوراندیثی اور ذہانت جیرت میں ڈال دیتی ہے آگیے تېم سفرېږىنە يىرىم ددنون كومجىيە بطف حاسل مېدا يېزىكە بھارى گاۋى قريباً ئضعنا ھنتا ليط بحتى، لونڈلرمیں نیجاب بل نەل سکا ۔اس سکے وہاں فوراً اسپنیل تیار موااور تم سب ا ا بحتے بہتے ملیکلاه د اخل ہوئے ۔ اسیٹن رصاحبان ذوی الاحترام مع مسبان اسان خیرمقدم کے لئے موجود تھے۔ اِن سب صاحبوں کو رہنے حمید اللہ خاں سکر اللہ تعالى فيسلون بى سى سركار عالى كحصورس بارياب كراياس كى بعدسياون اي حكد لكاياكيا جباب يدده كانتظام تھا۔ وہاں بم سب اُترے اور روار ہوكر مياسو ہا كوس آئے ج یار بی کے قیام کے لئے تج یز کیا گیا تھا۔اس موٹر کوخود رس لائے تھے اور یہ دی کھے مجية ترببت احيالمعلوم بواكداين والدهك بارمحبت كوريس آب المملك حطي إير بياسو نواب فیاص علی خان صاحب وزیرجے بور کی کھی ہے اور نہایت ارام وہ اور وسیع ہے

کالج کے جارم زہمان اس کو گئی میں تھی ہوتے ہیں۔ بہت سی بی بیاں دوز ملاقات کے لئے آئی تھیں اور رکا دعالیہ ان دگوں کو کیسے گل، بر دباری اور عمر گی سے تعلیم موال کے لئے آئی تھیں اور کرت کرتی تھیں یمر کا دعالیہ اس قدر سادہ مزاج ہیں اور الیسے ملائم اجبرا ور مُوثر الفافا میں گفتگو کرتی ہیں جس سے لوگوں کے دل خرب وجاتے ہیں خود کو دایک اُمناک بیدا ہو جاتی ہیں۔ اُئن تو ہیں تھیں کرتی ہوں کہ انفوں فیطبقد نواں کے اُجوار نے میں جو کو مشت میں اور کررہی ہیں اگر اواکوں کی قسمت سیر تھی ہے آئیا دان ہی کے جم دیکو مت میں ان کیلئے ضرور کھی تو ہوجائے گا۔
توان ہی کے جم دیکو مت میں ان کیلئے ضرور کھی تو ہوجائے گا۔

٢٠ر فروري كوسر كارعاليد في عارت كأنفرنس كاسْكِ بنيا در كھا- اور الكي صفي لقرير فرائ - د ہاں بڑی دونق اور پڑا جمع تھا -

۱۸۰ فروری کوار می کی بال میں ٹرسٹیان کالج کا ایڈریس قبول فرمایا اور میرایک نیا مت میں کا کی ایڈریس قبول فرمایا اور میرایک نیا مت میں متحاکہ کی انتظام محاکہ بین محصرات دور موں کے اور یوگ احکام اس انتظام مرباع رامن کی اعقا بعدا جانے کب میتحصرات دور مور کے اور یوگ احکام الی کو مجربیں کے بغیر ۱۲ بھے مک تام بال طلبائے کالج اور معزز آومیوں سے محرکہ یاان سب کو دیکھ کرجمیں فرصت بیرا ہوتی سے۔

تمام اولکوں کے مرریٹرخ فیز (ترکی ٹوپی) نے ایک عجبی کیفیت بیداکردی اور حب وہ سلتے یا جلتے بچرتے سختے تومعلوم ہوتا تھاکہ بجراحرلہریں ارد ہاہیے -اس وقت اتفاق سے تاکی ہلالہ جرکے ممبران ڈاکٹر عدنان سبے اورڈاکٹر کمال کی بھی جوعلیکہ ٹھ میں موجو دستھ متر کیے جلسہ ستھے -

صاحب كلكر ضلع صاحب كمشر اورصاحب انسكر رجزل بوليس اورجيد يوربين بيثريز ونبتايين بجي موجود تقصة عن تام بال آدميون سي بحراجوا لتقا -

یواب ماجی محداسکاق فال آزری سکر طری کے اجازت کے بعثر جانب طرم طیان الڈلیس طریا - ایڈرلیس کے بعب رسر کارعالیہ نے ایک دل جیب تقریر جزائی - اس تقریر کے وقت عجب مکی مضاکہ غینیں بیدا موتی تھیں کھی زور ویٹور کے جیرز بوتے مقے کھی ایک ایسا سنا الام تا تھا جوشفقا مذلصا کے کے افر سے ہوتا ہے۔ آہیے قریباً ، ہمنٹ مین ختم ہوئی۔

واکوطنیا والدین جوابی تعلیم کے کاظسے ہمادی قوم میں ایک برط میں بیخف میں افسان الدین جوابی تعلیم کے کاظسے ہمادی قوم میں ایک برط سے ممتاز تخفی میں افسان سے ہبت افسان کو تعلیم کو اللہ کا مقتل ہوئی ۔ افسان گفتگو ہوئی ۔

سله اس تقریر کوکانی کی اُن تام تقریر ول میں جائے تک اسٹریکی ہال میں گائی ہیں مب سے اعظے ضار کیا جا تا ہے ہر ہائی اس نے کالی کے چہرے بہت نفت اب اُنظا کر یہ تقریر کی تحق اور تمام اہم مسائل بر باخصی طلب و اسٹان اولڈ اوائز اور طرمسٹیز ، مشیعہ سن کے تعلقات ، کالی کی توسیع وانتظامات ، اس کی عظرت و ہمرت ، طلب و اسٹان کے فرائس کی وُنٹ کے سابھ تعلقات مجسنیوں کے اصانات کی عظرت و ہمرت ، طلب او اسٹان کے فرائس کی وُنٹ کے سابھ تعلقات مجسنیوں کے اصانات مب برا ہے فیالات فل امر فرائے ۔ اس تقریر کے اس حقد میں جہاں طلب اکوفاص طور پر نجا طب کر کے نصیحت فرائی ہے وہ نہایت بڑا ترسیعے ۔ ۱۲

يكم مارت كووه جلسه واتبس ميں قرمي ترقى كى علامتين نطراً تى تقيس تشايك گيارہ بسبھے سر کارعالید کے سم دونوں اسلامید بدر ڈنگ اسکول کی سم افتتاح دیکھنے کے واسطے كَنَّ الهم لوك بورد كُنَّك كي عيا مك يرأترك - اديسركارعا ليسُلطانيد ورويك إو كاستك منياتي ر كھنے تشریف كے كئيں اسركار خالى نے اس بور دانگ كائگٹ بنیاد ر كھنے سے أكار كرديا تقاءليكن حبب وبال تشريف لي مكرين ادر مشيخ عبدالمد ف اس كي فوري ضرور توكن الأربي ين ظاهركيا اوران كوسركار عالية في قابل توميحي أو سكب بنيا در كهنا منظوركيا اس يسم وتت بحبى سركارعاليدن بحبته اورزباني تقرير فرماني اوربهايت فصاحت كساته تعليمهما

کی ترقی داخاعت کی طرف توجه دلائی ۔

ہم لور و نگ اسکول کے بھالا کس میں وائل ہوئے و بال عجب نظارہ و کھائی ویامعزز بگیمات اور کواتین مرجو دختیں قریباً ووسوے زائد بی بیاں اور بیتے تھے عیامک سے بور ڈنگ ا وس مك سب كرمب فتلف ركم فتلف وضع كالباس يهي وهوب مي بيسار كوا تصے یہ دکھیکر مجے مبت برامعلوم ہوا کہ اس قدر سانتظامی ہے کاش شامیانہ ہی لگا دیا ہو كمَّانتِ أَمْتَاب مع يَبرِك مُرْجِعُك جب إلى أَنْظَى مِوتى بع وَمِلسكي وَيُ بَي كافورِ عِلْقِي بي آف واليال كيا أبعكتي تحتيل وه طوعاً وكرباً اخماض كرمَّيكِ. ہر ای نس بھم صاحر جنج وا در میں بی بوں سے کچھ سلے کچھ ندسلے اور اور ہ بگ میں چلے گئے اور دہیں مرکارعالیہ کا انتظار کرتے رہے۔ ہادی طاقت سے با ہر تھاکہ ہم الی تحف وهوپ کی کلیف برداشت كرسكت البترماييمن عِير كرزكا رَكُى كُلُكات بأس ذورس رُحِينا إيك حدّ مك لطف بيدا كرتا تقالبكن حبب بينيال آتا تفاكر بيبياريان ودئكليف أتفاكر مارى أنكهون كمسطيطف کاسامان بیداکرتی میں توبڑامعلوم ہوتا تھا ۔ تھوڑی دیرے بعدسر کا بھالیہ بورڈ نگ میں رو**نق فوز** ہوئیں سب بی بیاں استقیال کے لئے دروازہ مک اٹیں۔ بعد حروثن اور ورود کے سرکار عالىيە نے تفل كھولا اوركوا يكھول كربور ونكسي داخل برئي اوران كے بعدسب بى بيال نار جنَّ أَئِينَ تَمَامُ كُرُهُ مُعِرَّكِما كُفَّا اوْرِوْاقْعِي ايك وْتَى بِيرِا ہُوتِي عَنَّى دَفِيرُوا مصاركي بي بيان

بعيدسافت ط كرك مرف مركت كى غرس سى يبال بك آئى بين خدا وزريم كالكرب كيس

اس کے بعد ایک پارٹی ایس کے بعد میں میں میں میں میں میں خوائیں اور کانفرنس خم ہوگئ۔

اس کے بعد ایک پارٹی میں گئے جس میں میں میں میں میں جو بقیس ۔ پارٹی خم ہونے برہم جلے آئے۔

اس کے بعد ایک پارٹی میں گئے جس میں میں میں میں میں جو بقیس ۔ پارٹی خم ہونے برہم جلے آئے۔

ایک بھی ایک جمیب قابل بیان بطیفہ ہے کہ اورڈ نگ کے افت تماں سے وقت سرکا رہائی ہے

نے کہ بی سے فضل تو کھول دیا لیکن بلی چونکہ انگریزی وضع کی اور نئی ہونے کے باعث بہت منت میں ایک سے منا مالی میں ایک سے میں ایک سے میں ایک خواجم میں ایک سے میں ایک سے میں بیا ہوگئی آخر بیکم خواجم میں ایک سے میں ایک سے میں بیا ہوگئی آخر بیکم خواجم میں ایک سے میں ایک سے میں بیا ہوگئی آخر بیکم خواجم میں ایک بیا میں ایک زخم آگیا اس واقعہ کو طاحظہ کرکے نواب بیکم صاحبے خبر میں اور دی تربی اور دی تربی ایک میں ایک خرا کارکھولے نے میں بیا میں اور دل فریب تھا کا گئی سے خواجم کے میں ایک میں ایک میں ایک میں اور دل فریب تھا کا گئی سے خواجم کے میں ایک میں اور دل فریب تھا کا گئی سے خواجم کے میں ایک میاں اور دل فریب تھا کا گئی ایک میں میں ایک میا میں میں ایک میں

پؤب قبقه برا اور چیز بوسے " سیری مرتبه فردری ملافاع میں سلطان جہاں منزل کا افتتاح کرنے تسٹر لیف کے کئیں اس موقع ہے له یه ایک ہنایت خوسشنا ادروسیع عارت ہے جوسر کا رعالیہ اورخا زان شاہی کی فیاضی سینتمیں ہوئی۔ سرکارعالیہ کی تقریب کے سے بھی زیادہ صاف بیانی کے ساتھ تھی جن بی قری تعلیم کے جلد مسائل پیجٹ فرائی گئی اوراُن نقائص رچوا شاعتِ تعلیم میں کارکوں کی غلطیوں کی وجہ سے بیدا ہو گئے ہیں شفقت آمسینر نصیحت اور قوی سرایہ کو کفا بیت شعاری کے ساتھ خرج کرنے کی ہدایت تھی اور چوں کہ اس و تت تھی تکویت کی بین کر دہ شرا کھا بر میں کے بینے کہ دہ شرا کھا بر میں کے بیار کے یا نہ کرنے کے سوال نے نہایت اہمیت اختیار کرئی تی اس سے متعلق بھی نہایت آزادی کے ساتھ انجار اسے فرایا۔

مرحوم نواب عا دالمنگ مولوی سیرسین ملگرامی هی اس موقع بر موجود تصفی تقریب بعد انفول نے سرکارعا نیہ سے وض کیا کہ' کاش ان نصا کے بیٹل کیاجائے''

اس کے بعد تین مرتبہ سلم بونیورسٹی کا نو وکیش میں شرکت کی غرض سے اور ایک مرتبہ کورٹ کے احساس میں تشریف کے احساس میں کا تو اور ان کا تعدید کا تعدید کے احساس میں تشریف کے احساس کے احساس

ا چونکہ ہزا زسر لوئیس دی تعظیٰ گور زیجاب اوران کی بازے محترم اسطی و بین نے جن سے الم بھور اللہ میں الاہور الت ریم اللہ ورکنی در اللہ میں الاہور الت ریم اللہ ورکنی دن قیام کیا۔ علاوہ بہور مقامات کی سیر کے ذنا نہ مدار وغیرہ کو دل چیبی سے ملاحظہ خرایا اور خواتین لاہور کی درخواست واصرار سے ایک زنا نہ جاسہ میں سنگ بنیادر کھا اس وقع روضور مرد وحد نے ایک دل چیب تقریر فرائی جو ترقی و صلاح نسواں کے مسائل و تدا ہر شریل کھی کے برصفور مرد وحد نے ایک دل چیب تقریر فرائی جو ترقی و صلاح نسواں کے مسائل و تدا ہر شریل کھی کے برصفور مرد وحد نے ایک دل چیب تقریر فرائی جو ترقی و صلاح نسواں کے مسائل و تدا ہر شریل کھی کے روفا تھا تا میں میں میں میں میں اس میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ ال

اله بعد كوكورية الرقدير كى تحقيقات سے معلوم بواكري قبرو زيب الناب كيكم كانيس بے ـ

اسرکارعالیهاور تمرین مال کی دعوت واصراریرایک مرتبه لکھنؤ اور دوسری مرتبه نین ال شریفی کیسی - ان المحصور قریبی مال کی دعوت واصراریرایک مرتبه لکھنؤ اور دوسری مرتبه نین ال شریفی کیسی - این تال میں ہزا نرف سرکارعالیہ نے اعزاز میں ایک بڑا ڈر دیا سرکارعالیہ نے زبانی تقریب میں جو بہت طویل تھی ہزا زادر میڈی مسٹن کی جہاں نوازی کا شکریداداکیا۔ ہزا نرادر میڈی صاحب میں جو بہت طویل تھی ہزا زادر میڈی مسٹن کی جہاں نوازی کا شکریداداکیا۔ ہزا نرادر میڈی مال کودم میں میں کوئی دقیقہ اُسٹا ندر کھا - اور خود کا مال کودم میں متابعت کی -

سرکارعالیم تعدد مرتبرگوالیارتشریف کے گئی آنجہانی جہارا حبرسیند صیاکی والدہ ماجدہ کوالیار اورسرکارعالیمیں خواہرا مذمحبت تھی اورخاندانی تقریبات میں دونوں طرف سے بہیت، دلی خلوص کے ساتھ شفقت والفت اورمحبت کا اظہار ہرتار تا تقا۔

جمعرات - ۱۱رماری مطاوی کی بحویل سے گوالیارتک درست میں کوئی بات قابل تذکروپیش تنین آئی سوائے اس کے کر حضور عالمیہ کا کیلون (گاڑی) نہایت کلفات سے آراست و بیراست تقا اور حضو عالمیہ کی عقل جکمت کی باتوں اور اُن کی خوشگوا رہم اہی میں رہستہ بالكل معادم تعبى مذمواجس وقت كواليار ترميني توهز بانئ نس مهارا ميصاحب ببادسية بإ نے گاڑی میں واخل ہو کرحضو پر کارعالیہ کا خیر مقام کمیا بھر تقور کی دیر بعد مطرح اروان رزین تِشْرِيفِ لاسے اورسب دستورسلام وغیرہ ہوئے اور رسی ملور برخیر تقدم کے الفا فادوہرائے كئے-اس وقت الخن الين سي صفورسركا رعاليكى كالاى عالين وكرك اس رائبوس البيت فارم رہے گیا جہاں پریدہ کے سئے قانا تبر کنارے تک مجی ہوئی تحییب سفید اور با اقفرت بحياً بهوائقاً اور بجولوں اور اڑک درخوں سے خوب جایا گیا تھا۔ ونٹینگ روم اس موقع ك كي التي مثل كول كمره كي رامسة عقا- جهاران شكهيا راج صاحبه مهاران حبك را حصاحبه اوربهار اجمصاحب كيمبنيره منوراج صاحبه نهايت نثاندار ساوهديال يبهنه موسئ ادريجية موسئے ہیروں اور جوا ہرات میں لدی ہوئی ہاں رہا انتظار کررسی تقیس اور اعفوں نے بنایت تیاک سے ہاراخیرمقام کیا۔ چار وصیں جوعدہ ملکے رنگ کے ال ساراهميان باندسط تحيين جن رئينه راهمية وغيره لكائقا اوراسق ممكاز لور تكيمين كالزن ادر بالحقول اورجا مذى كازيور بإؤل مين بيهني بوسئه نها يتادب سيمنه الهيري حراا موا بإندان ابنے ماعقوں میں النے ہوئے کھڑی تھیں۔

یه رواج بروده می هی سے کرجب مجھی مہارانی صاحبگائیکوار کوکہیں تشریف يحانا ہوتاہے خواہ وہ ايک بے ضابطه ٹی پار فی ہي کميوں نہ ہوتو وہاں خاصيں پہلے

سے پہنچ عانی ہیں اور مہارانی صاحبہ وصوفہ کی آمدا و جکم کا انتظار کرتی ہیں۔

عرض مم بورے اسان کے ساتھ عل ریکا الوں من بنجے اورضورسر کارعالبدک سینجنے پر تو پوں کی سلامی سر ہوئی ہے ملاس ایک عالیشان محل ہے جس میں دوسویازیا كرسي بن اوريه وسطويس ايك مربع سفيد عارية اوراس كي حياد ول طرف وسيع ميدان ہے جس میں ہو کو ختلف ڈیو طھیوں میں موطریں جاتی ہیں جہار احبصاحب، طری مہاران صاحبه جنكورا مصاحبه اورحجوني مهاراني كجرار اجهصاحبه اورأن كالحيوثا بجبيري كملارم

٨ ميري كملاراج صاحبه بزبائ نس كى صاحبزادى تقير بن كو بزام برائي يتى كوئن ميرى قيصرة مندف اينانام مبارك مبري عطافرا يا اوبجت فماءمين ايك حادثة سيء أشقال بروكميا -

سب اس محل میں رہتے ہیں اور ہرایک کے لئے علی خدہ علی خدہ کثیر تعداد کمروں کی ہے اور ہرایک کے پاس بیس سے لے کر کیسی کہ سلیقہ دار ہوست یار اور صاف بوشاکیں پہنے ہوئے خواصیس ان کی خدمت کے لئے موجود رہتی ہیں -

ہاری کا وای مومل کی ولو واھی کے پاس جا کر عظری جہاں برہم اُر سے اور ایک نگے مُرَرک احاط میں جس میں سنگ مرمزی کا فوارہ جل رہاتھا داخل ہوئے ایک بڑے زمینہ سے جو باصل سنگ مرمرکا بنا ہوا تھا اوجس کا خسکا شینے کا تھا ہم اور کی منزل میں ہینچے محل كے نيچے كاحقىدكم دييش مهاون كاستقبال كے الكے سجا مواعقا اوراديركى منزل كاحقان ك ربين ك لئے تقاہم زينے ك اور بينے اور دباں كول كمره ميں داخل كئے كئے يدكره بہت برا سے اور اس بینبری کام خوب کیا گیاہے اس میں قدیم منہری تصا و بینقش ہی اور دہ طرح طرح کے پردوں اور سامان سے آرائے۔ تہاں پر شرقی شان وسٹوکٹ کی حقیقی حالت کا فوراً ایز بهوتاہے۔خاندان گوالیار کی موز نواتین اور سرداروں کی بیویاں عمدہ پوشاکیں اورزاد بات بين بوسئ يهال بريم سيليل اورخوامول كى جاعتيل جعمده اورخوب ورت لباس اور زیورات سب ایک بنی شمر کا پینے ہوئے تقیس یہاں پروفتاً فوقتاً خدمت کے لئے ادب سے کھڑی ہوئی تقیں کرے کے بیچ میں مطلّا کرمیاں کھی ہوئی تقیں بہاں رہم ملیکھے اوربها رسے جاروں طرف اس طورسے وہ خواتیں بٹیسی کہ ایک شاندار گروپ بن گیا-اس کے بعد عطروبان كى يهم عل مي آئ حراه با ندان اورعطردان مي كلوريال اورعطر ميش كيا كيا گلاب پایٹوں میں ع ق گلاب بھرا ہوا تھا جھ کھڑ گاگیا ۔ جاندی کی شتیاں جو بھووں کے ہاروں سے بھری ہونی تقیں میش ہوئیں، وستوریہ ہے کہ حوکشتیاں تہارے سامنے بیش کی جایک ان كويچونواوران كاسامان بهارك كرون مي جبيدياجا تاسب اور ما رسكك مين بهنا ديئ جاتے میں جند منت کے بعد مہاراتی صاحبان ہم کو ہارے کروں میں سلے مکی جن میں ہم بہت سے کروں اور منگ مرم کی غلام گرونٹوں میں سے جو کر پہنچے، جہاں پر تا طبکے درخت اور دیگراتساً) کے ورے دخرہ فواجو بی سے لگائے گئے کے جارے قیام کے کرے موجودہ زالنے ترام سامان آرائش سيم كلف ستقيس في اسين كرسيمين جاكرتيام كيا اور وبال برايك

خاصق کے اطبینان اور داحت کا احماس ہوا منھ وغیرہ دھونے اور کیڑے بدلنے کے بعد ہم ایک بالاخانے بہتھے جہاں سے دہیج میدان نظر آتے سکتے اور وہاں چا ہی اور با وجود کیر ابہور ہا تھا اور گھٹا جیاد ہی تھی تاہم دل بیجا ہتا تھا کہ در کا اس بھی گھوڑ ووڑ کے میدان میں ہوتے ہوئے کو اور کی تھا کہ میدان میں ہوتے ہوئے کہ المار کی جانب جہاں پر دزیلات صاحب رہتے ہیں اس کے تقرطی دریعد کرے اور کھی کی بیک کے ساتھ با دش ہونے گی اور بہت زیادہ اولے بیٹ کر می کم ہوگئ ۔ گر می کو اس سے ذیادہ خوشی ہوئی کیونکہ اس سے گری کم ہوگئ ۔

ساڑھ آ کا بیٹ مرکا فرش مخا کھانا کھایا ہندوانی قدیم طرزی بیابیوں میں جگل خالص فقرہ کی تقین قسم میں رکاریا تقریم تعلیهٔ دال وغیرہ تھی بیسب بیابیاں ایک نقری کھالی میں سجا دی کئیں تقین اشام اقسام کے چاول جینی کی طشتر ہوں میں میز برلگا دیئے گئے ستے اور سب کے سامنے میز بر رکھے گئے تھے اچار جینیاں دودھ کی بنی ہوئی جیزی جاریا ہے قسم کی روٹیاں ، جیا تیاں ' باقرخانی بھیلکے دال 'کھیر کی تواہیں ، معظمائیاں وغیرہ وغیرہ اس قسم کے لذید کھا نوں کو مجھی کھا یا اور ان سے خطاً کھایا ، مہارا فی صاحبہ کو الیا رکے با درجی نہا میت عمر قسم کے کھانے بیاتے ہیں ، الای ذردہ ' بلاک میں وغیرہ جبی ایسے ہی عمر کی سے بجائے گئے ستے جیسے کہ برمہنی سودی بوریاں شیرقن دوغیرہ وغیرہ ۔

حضور سرکار عالیہ کھانے کے بعدی اپنے کرے میں تشریف کے گئیں لیکن م مہاراتی خبکورا جرصاحبہ کے گل کے اور باتیں کرتے ہیں جا جا کہ جھٹے ہوئے گاتے اور باتیں کرتے ہیں ہے جو کی این تقوال میں مجمد ہے اراد جسے کے میں جب ہی این تقوال و در تاکہ ور تاکہ ور تاکہ ور تاکہ ور تاکہ میں ہے ہوئے کی بیدا ہوگئی تنی در کی نیندسے جس کا بجہد موقع ملا سوکر اکا میں بیٹی بارش سے ہوا میں خوب خنکی بیدا ہوگئی تنی اور یہ بندوستان کے میدانی مقالات کی گرم وختک ہوا کو سے اور ور تو تن اگوار علی ہوتی ہیں قریب سا وسطے فو بجے کے ہوا بنن جمار احب اور مور کا مدالے میں اور جنگورا جو ما مربیم اور محماح بر ہم اور مور کا مدالہ و مواجہ ہوتی میں ذائد اور مرکوار عالیہ کو مہدیتا الی دکھانے لے گئے ہیں اور جنگورا جو ما جر بر اور حصاحبہ ہوتی ہیں تا ندار دونول حصاحبہ ہیں۔ سے جس میں ذائد اور مرکوار ما ندار دونول حصاحبہ ہیں۔

گوالیا کی پیچے کاری کا کام واقعی قابی دیہ ہے۔ اقلیدس ٹی کلیں جو نفاست سے بنائی گئی بیں وہ نہایت ہی خوشنا معلوم ہوتی ہیں۔

ہمیتال مشرقی طرزی ایک ہنا ہے جمہ علی ت سے لیڈی ڈاکٹر میٹرن اوران کے اسان

ایک اعلیٰ درجہ کے ہائیل میں اس زیا نے کے لحاظ سے جوتی ہیں ہے ایک ہنا ہیں جمعو لا ایک اعلیٰ درجہ کے ہائیل میں اس زیا نے کے لحاظ سے جوتی ہیں ہے ایک ہنا ہے ہائیت ہی افتر کی کا کام ہے کیونکہ اس میں طرح طرح کی وئیس اور وریضوں کے کرا ہنے گی آ واڈی آتی ہیں۔

د ہاں زسوں اور دائیوں کی تر بہت بھی تین برس کی کا مل طبیعائی سے کی جاتی ہے ہی ان ہے ہیا ہی روائی کے وقت محطوریان کی معمولی رہم اوائی گئی۔ اس کے بعد بنر ہائی نس نے مل پہنے ہے ہوئے ہیں بین برس کی کا مل جی نوشنا نہیں معلوم ہوتی نے بینشر تنہ کی میر کو ایس کے دونوں طون بینسین تنہ کی میر کو ایس کے دونوں طون بینسین تنہ کی میں جند عمرہ محارتی ہیں اور شہر کی بڑی میر کو کئی میں کو نوشنا نہیں معلوم ہوتی نے ہی ایست عمدہ ہے کاری کے جو دیے بنے ہوئے ہیں سکونتی مکا نوں کی آ با دی شہری کم د بیش دور و درجے۔

۔۔۔۔۔ اس سرمی وقت بہت زیادہ صرف ہو بچا تھا اس سئے ہم اپنے کم وں میں صلدی سے کئے وہاں جاکر پوشاک تبدیلی کی اور گول کرے میں جمع ہوئے جہاں پر حضور ہر کارعالیہ کی جانب سے گوا اید کے خابی خاندان کو پوٹاک میش کرنے کی ریم عل میں آئی حضور کر کا گلیہ فیصر معرل دریا ولی اور فیاضی سے ہرائی کوٹا اپنے شطیعے نہا میت بیٹی قیمت دوشا لے کے خواب کے تھان اسٹر فیاں زیورات اور بیٹی خوان خیک میوسے اور بیاریوں کے تیش

کئے ، جہارا جرصاحب سیندھیا کو اعنوں نے اعظ استرفیاں پانچنو روبیہ بخیا ورٹینہرے کام کے دوشا کے اور زربین نے اور زربین کی گریا یاں وغیرہ اور جارہ وان شک نیٹس (بیاریاں اور گری داروں) کے دیئے جہارا فی جنکور اجرصاحبہ کوئنہرے دوشا کے دیئے جہارا فی جنکور اجرصاحبہ کوئنہرے دوشا سنرفیاں ہمرے اور نرم کی اور جارہ وان شک نیٹس کے دیئے جہارا فی گرارا جرصاحبہ کو نینہرے دوشا کی جوارہ کی کی جارہ کی کا دوسور و کا بی کھی اور ہا انٹر فیاں ہمرے اور زم کی اراور عارفوان شک نیس کے دیئے ۔

شرى متى منوراح بصاحبه اوران ك شوبر سردار ميتو كم صاحب كواسق م كى بيتاك سور وبيا تغيادر اورموتيوں كى جِرا أُرتُيني اورجا رخوان خنگ منس كے ديئے حجود في يحيار فران كملاصاحبكوصفورسركارعالبيان بابئ بزار دوي كقيتى يوشاكيس اور زيورات يبيايس بھیج دیئے تھے لیکن ایفوں نے ان کوبھی یا ہے اُسٹر فیاں اُس وقت بیلے ہی مرتبر دیکھنے کی وجسے دیں جب بوشاک دینے کی ریختم ہوگئی توہم ایک خلصورت سر (گرمیوں کے) باغ میں گئے جس کے قطعات نہایت عمد کی سے بنائے گئے تھے اوجب میں جری کی سا بردار رمِشیں قنیں اورایک پختہ بالاخانہ یابی کے کنارے بناہوا تھاادر کئی ڈیرے گئے موٹے تھے يهإن ويصفورسركارعالبيك اعزازمين في يار في تقى اوزمام خواتين كوالبار حضورسر كارعالبير سطهنى كے لئے جمع مهدئي تقيس - ميزنده ولي أنگر فقتلي كالك خوبصورت نظاره تھا - وہاں يرم بتلي خواتين زرق برق بوشاكين نبيتن كئے بهوسئ اورز ليرات ميں اراست قطاروں ميں كفرطى هونی تقیس اور کچیها و هراُ دهر کچررسی تقیس بورمین لیڈیاں بھی بیال موجود تحییں اورا کیٹ شرقی ومغرى مجوعه بوكرع بيب خوشناس المهور بالحقاح باستك كانتظام الكي خيرمي كياكيا تقاتان يرتنام كة أنا رنايا ب بوكئے منے دن كى روشنى جاكر دات كى نارىكى نے ہم كوكھيزا نتراع كيا عما يجلى كي يك سيجوا برات اور روف كي زيورات حكم كارب سي تحفي خوش فتمتى سيمم بارش سے بیپلے ہی مکان ریبینج گئے سکھیاراحبصاحبدایک ایک خاتون سے جہارٹی میں ميجود بخيس ننهايت خوش اخلاقي سے گفتگو اور تواضع كرتي تقيس-

رات کے وقت کھا نافرش بیت یقت میں یا تلوں کے طریقہ برجیا گیا تھا چوکیاں جس پر

نشستین قرار پائی تحقیں اور جن برخواب کے گد سے بچھے محقے محقور سے محقور سے فاصلہ سے تام جہان وردون دو فواتین کے واسطے بچھانی گئی تقیں۔ اور جاندی کی تبائیاں سلسف رکھی تحقیں سونے کے بیالے اور طشتہ بال بہایت ہی لذیذ کھانوں کی بکھی تحقیں اور جاندی کے سختے اور اُن کے بیج میں خوشبوئیں کے سختی اور اُن کے بیج میں خوشبوئی جال دہمی تقیں۔ یہ نظارہ مثل ایک الف لیلہ کے فوجورت دوختی تصویر کے جوایک ہوشیار صفاع نے بائی ہے معلوم ہو تا تھا اس طریقے کے کھانے بھے جانے کو ٹال لاکے نام میں موسوم کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد طوا کف کانا بیج اور کا ناج کورا جرصاحبہ کے بائیو شدر بار بال میں ہوا۔ گوالیار بین اور ستار بجانے والے اور کا ناج کورا جرصاحبہ کے بائیو شدر بار بال میں ہوا۔ گوالیار بین اور ستار بجانے والے اور کا ان والے ماہرین کے لئے منہور سے ۔ اور پڑلنے وقتوں میں بڑے سے معروم کی ہوئے ہیں لیکن اس زمانہ کے گانے والے کچھے زیا دہ عمرہ نہیں یہ نصف مثب کے بعد سے جاسہ برخامت ہوالیکن مہارانی جنگور ہم ما حب اور میں رات کے دو سبحے تک جدید جاسہ برخامت ہوالیکن مہارانی جنگور ہم صاحبہ اور میں رات کے دو سبح تک بعد سے جاسہ برخامت ہوالیکن مہارانی جنگور ہم

یوم بیفتہ مورخہ ۱۱ رماری سے افاع اس کا دن پیرآنے والے کے لئے اس خروری فرض سے سنروج ہوا کر بیال کی در سکا ہوں کو دیکھے۔ ہزیا ئی نس مہار اجرصاحب بہا در سکا ہوں کو دیکھے۔ ہزیا ئی نس مہار اجرصاحب اور ہیں بھی ہمراہ کو گرنس اسکول دکھانے لے کئے جنکو مہارا نی صاحبہ اور بھی اور نی صاحبہ اور ہیں بھی ہمراہ کتی ہم اور کھی سے کے در اصل بند وستان میں تعلیم نبواں ایک اہم سکر ہم اور اب کچے کھے کو سنسٹیں ان کو تھوڑی ہی تبلیم دسینے کے سلئے ہوری ہیں اور وہ کے تعلیم صال اور دوسٹن نہ ہم برگرم کرنے گئی ہیں۔ بیلک گرنس اسکول کی حارات بنیا بیت فیس مصاف اور روسٹن نہ ہم برگرم برنسبیں نے ہم کو مدیسہ لے جو کہا کہ در کے مارے اور طالبات کے خود تیا رکر در بعض تم کے کھانے دیکھے ہمر دارسس گرنس اسکول بی اور کھی ہیں ہے ہم خود تیا رکر در بعض تم کے کھانے دیکھے ہمر دارسس گرنس اسکول بیانے محل میں سے یہ عارت ابنی تعمیر کے کیا طرحے بڑی دل جیسے ہے۔

اعلیٰ تعلیم کی کُوششش مبکارسے کیونکہ اُو کیوں کی شادی بارہ برس میں ہونالازمی ہے ہمارا نی صاحبہ نے کچھ خوبصورت کثیرہ کا کام جوارہ کیوں نے کیا تھا سرکارعالمیہ کی خدمت میں تخفیہ گئیش کیا اس بُرانے عمل میں کھیے قدیم ملازم رہتے ہیں اور سال میں مختلف قسم کے

مراسم کی او انگی ایجی تک اس محل میں کی جاتی ہے۔

سکویا جہارانی صاحب سرکارعالیہ کو اور ہم کو اپنے مندر کے پاس کے گئیں جو محل کے

اندر ہے ہم نے بہت ہی جگر گائی ہوئی مورتوں کو اوپنے اور پائے والے ستونوں پر دیجھا

سر بہر کے وقت ہزیائی نس صاحب بہا در واٹر ور کس کی عارت دکھلانے کے

انے کے کئے جو شہر سے کئی میل کے فاصلہ رہے اس سے تقریباً ببین میل مربع ذہین کی

آب پاشی کی جائے گئی جس سے بعد آمدنی ہوگی۔ ہم نے وہاں پر ایک نفلیں جو ہے ہے۔

مان میں جو جبیل کے سامنے بنا ہوا ہے جا اکا لطف اٹھا یا اور لیشتہ کے اوپر اور نیچ بھی کے

ہم نے سیرکی سورج کا عزوب ہوناائس وقت خوبصورت معلوم ہوریا تھا اور آسمان ایسا

۲۳۰ ره گیا تقاکتم کل قلعه کو دو گھنٹ میں دیکھنے بیجبو بہوئے جاای عظیم استان حکمہ کے دیکنے

- جهارا حبصاحب بها درف مليطري اسكول ان بهي قديم عارات قلعدين قائم كيا

مے سرکارعالیہ کے روبروہز بائی نس مدوح نے فوجی طالب علموں کا امتحان لیاوال بھی دکھانی کئی اور ایک قدیم عارت کے سامنے وہاں کے بیٹیل صاحب کی بہن کی جانب سے چارمین کی گئی ہرسہ ہاران صاحبان سرکارعالیداور ممسب فیچا، اوش كى ساھنے سے فراد كامنظ نظراً رہا تھا۔

رات کے وقت ریاست کے کمرہ وعوت میں اٹلیٹ ڈمز دیا گیا شاندار زرق برق پرشاکیں ادر شریف خواتین کے زلورات بڑے بڑے حصالوں کی خوشفا روشنی میں مجملا رسب سقے اور عدہ بوشاکیں بیمنے ہوئے جو فو صیس خدمات کے لئے وہاں بیمتعدی اور خاموتنی سے کھری ہو نی تقیس اُن کا نفیس رَگین بیاسوں میں اِ دھرا ُدھر کھرنا ایس لطف ييدا ببور إعقا-

کھانا کھانے کے بعدہم دربار ہال میں آسئے اور وہاں پرخواتین سے تھرے ہوئے دربارمیں حضورسر کارمالیے نے ایک مختصر تقریبهایت عمرہ الفاظ میں فرمائی حی یں اپنے میز بان کاسٹ کریہ اور گوالیار آنے براطہار سرت تقاجواب می سکھیا مہالی صاحبه في مركارعاليدكي تشريف أورى يراطها رسرت وتكر كذاري كيا-اس كيعبد سركارعاليه كحرما منے خلعتیں اور زبورات بیش سکے سکتے جس میں کئی تنہری وشلے كمخواب كے كبرسے بنارس كي ساڙھياں وغيرہ تقيس اور ايك ہمايت خوبصورت گلومبر تقا جس مين موتى ادربري سك سك سق حب ومتوراس برياته ركماكيا اور فواصين ان كشيتون كونهايت سكيقر والمرى فواصول كاجلوس فيجيين لطان شاه با نوبیگر صاحبر (سرکار عالیه کفرزند اصغ اواب زاده یکر حامی تحریمیدالله فال صاحب بهادر كى بركم حاسب ) كے الح خلعت بهفت إرجيدلا يا تھا۔ عام خواتين نهايت ادب بسليفه ك رائقة قدم بقدم الحكرارسي تفيين لعست على مائقة قدم بقدم الحرارسي سيا

ہوا تھا اوراُس کے جلوس میں عظر دان کلاب پیش اور جراو پا ندان تھا۔ ما منے مخرا ہور ہاتھا اور تام خواتین کرسیوں پر مکو دبٹیجی ہوئی خاموشی سے من رہی تھیں۔ فیلعت اسی طرح بیش کیا گیا اور اس پر ہاتھ لگا دیا گیا۔ اس خلعت پر بھی ذمر داو دموتیوں سی رصح گلوبند تھا۔ ایک مظسی زمر د 'ہیر سے اور موتیوں کی اور شنہ مری ساو ہیاں اور کمخواب کے کیڑے مرحمت ہوئے بوشاک دینے کی سم حب عمول عواویان اور بھیولوں کے ساتھ نصف شب کوشتم ہوئی۔

ہربائی نس کھیارا جبصاحہ مجھ کواپنے خلوت کے مکان میں تقور ٹی دیر کے لئے کے کئیں۔جہاں پرشہزادی کم لاراجرایک نہری ملینگرای کی اور کے گئیں۔جہاں پرشہزادی کملاراجرایک نہری ملینگرای کی ایک ٹینرایالٹ فاموش خواصیں جاروں طرف بہرہ دے رہی تقیس ان کے بیلومیں ایک ٹینرایالٹ ایرا ابوائقا .... ولی جکدار زیکانگ

ك كفيلون بيك كيليذ ك الله وبال بيب طون بيس موك عقد

مسکھیارا جرصاحبرایک ہمایت ذیرک اور کسقیر مند خاتون ہیں اور مہارا جرصاحب کی نا بالغی کے زمانہ میں انحوں نے ریاست کا انتظام بطور رکنیٹ کے ہما میت ہمی تنوری اور مرتربی کے ساتھ کئی سال تک انجام دیا ہیں۔

ہز ہائی نس کو اپنی والدہ کی بزرگی اور اطاعت کا بے صرخیال ہے مل کے رہنے والول میں جواتحادوا خلاق اور رعب و داب قائم ہے وہ پرانے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے جبکہ دلاوری اور شاع انہ تخیلات مردہ نہیں ہوگئے ستے۔

اس عالی شان نما مذداری کا اُنظام بُہایت خوبی سے کیا جا تاہیے ہم جبکو رہبہ صاحبے گول کرسے میں داہیں آئے اور کھیے گا نا سنتے رہب باجرخوب جے رہاتھا۔ رات کے داور اس مُجادئ کا ہے حدا ضوس ہوا چونکہ سرکارعالیہ دہلی تشریف ہے جا اور اس مُجادئ کا ہے حدا ضوس ہوا چونکہ مرکارعالیہ دہلی تشریف ہے جانے والی تھیں ادر ہمیونہ شلطان شاہ با نوبیگی صاحبہ ہو ہا دائیں ہورہی تھیں اس لئے ہز ہائی نس مہاراج صاحب بہا در سے اُن کے اعز ارکولوظ دکھکر منوراج مراحبہ کو ہدایت فرائی کہ دہمن صاحبہ کے ہمراہ اسٹیشن مک جا اُس جا کے دہ

تشرفین لائیں اورجب آک طرین روانه نامرکئی وہیں رہیں سز انی کنس کے والدیکا اگ بھی انتظام کے لئے اہلیتن برموجو وستے دیل بتن ہے روانہ ہونے والی بھی اورہم لینے طبعیں دو سبح سے جلے گئے ہوا کی محصدہ اورمنورا جرصاحب کے ساتھ دل سی گفتگو میں صرف ہوا۔ دلہن صاحب ہم اوم بھی بھو پال وابس آئی سرکار عالمیہ سکے محقیجے میاں سالار محد خاس صاحب بہا درہا رہے ہم اوسے تھراہ سکتے۔

ينتيم خارز وغيره كے الاحظه مين ميروف رہيں۔

ہزاگز اکٹیڈ ہائی نسسے تعلیم بنواں او خصوصاً عثمانیہ لیندیری کی انہمیت و صرورت اورنتا کے و فوائد پرگفتگو ہوئی اورسرکا رعالیہ نے اس لیندیرسٹی کے قیام کو دولت اصفیہ کے قطیم الشان کام اور یا دگار سسے تعہد کرا۔

سَرِّتْمَرِكُواكِمُن خوامِّين دكن في بِلكِ طوربِيتِ مِراغ كے ايك بڑے بال مِن المُدلميس مِينَ كيا-

MAA

## سفرحرمين الشيفين

قريب باغات اورايك موضع ديب مين قرار دياكيا ؛

ا عملانات شاہی المرجب المرجب کوسرکارعالیہ نے ابینے ارادہ جج بہت اللہ کے متعلق بھی اعلانات شاہی المان کی اشاعت فرمائی جو کا ہرائی فقرہ شفقت وعطونت شاہانہ سے بحرا ہوا تھا اور عبد بیت و فرائض حکومت کی انہیت کے احساس کو نمایاں کر رہا تھا۔ اور اپنی دعایاسے و رخواست بھی کہ اگر لاعلمی یا بطراق ویگر کسی کے حقوق اداکر نے میں قصور ہوا ہو تومعان کر دے اور مقبولیت جے اور معرالخیروایسی کی دُعاکر ہے۔

بچر ۲۶ رجب کو بعد نما زِ عصر سجر آصفی میں اپنی عزیز رعایا سے مرخص ہوتے ہوئے اپنی نبانِ مارک سے معافی طلب کی ۔

به موقع عجیب در دانگیز تقاجعتنے آدی اندر اور با ہرستے سب زار وقطار رورہ سے ستے اورخو د سرکارعالیہ بھی جیٹ ہم ٹرنم تحقیں اور اس اثر کوسب سسے زیادہ میں مزار ہی تحییں با ایں بہقلب مبارک کوسکون نہ ہوا۔ اور اسی میٹ م کوحسب ذیل ایک اور اعلان شایع فرمایا -

نادانستہ جوکوئی خطاہم سے داقع ہوئی ہو وہ بلٹدمعان کردے اورسب بصدق دل وصفائی نیت دُعاکریں کہ خدا سے تعالیٰ اس سفر ڈور و دراز بحرور کو بخ بی انجام پہنچاسے اور معالخے و عافیت ہم کوآب لوگوں سے لِاسے -

اس اعلان کا از نجویال کے درود اوار بیطاری تھا اور ملک محروسیں کوئی ول ایسانہ تھا جس نے مضطرب ہوکر اپنی تنفیق فرماں روا کے حق میں وُعا مُیں نہ کی ہوں -

میں ایم رجب کو حضور میر وحد مع اراکیس شاندان شاہی باغ نشاط افزامیں فرنطینر وائلی کے لئے دہنل ہوئیں اور دہن یوم کک قواعد قرنطینہ کی بوری یا بندی کے لعبد ہے رشعبان کو ۱۲ بھے شب کے وقت ابیٹیل طرین میں جو ہاغ کے قریب ہی ریلوے لائن پر موجو دھی موار ہوگئیں ، شعبان ( ۳۰ راکتو برسند ایم کومیرے بیج بیٹی میں سرکاری طور پر د اخلہ ہوا طرین سمندر کے يليث فارم مك كئي جہاں كارد آف اربھي حاضر تقا اس نے او ولئي بني كے توب خاند فسلامي -اساحل براكبرنامي جهاز جتم راه عقاسركارعالية طرين سے از كراس بي تشريب ر إفراهيس اوريايخ بج شام كوحضورِ مدوص نستم الله عجريها وعربها بيره كراولبيك كهية بهوئ بيمقدس مفرسفر منروع كيالاب برام حوام حاكم ان محق نطينه كالهتا ،جو بین الاقوای قانون کے تحت ضروری ولازی ہے کیکن اس کے متعلق بھی بیرعایت کی گئی کہ کامران کی جگه دسیمید کومقام قرنطینه قرار دیا گیا اس مسلے جها زیراه راست ۲۱ شعبان (۱۲ رنومبر) کواکسس ساحل رہنگرانداز ہوا میہاں شریف کے معتدین استقبال کے لئے موجود سکتے ارکانِ سفارت خانہ ک برطانيد في بيان كياكي شرك خوايش ب كدسركا رعاليد يبلي بيت التدع اليرايك اورج ك بعد خود وه لینے انتظام سے مریز منورہ بنیائیں لیکن حضور مروح نے اپنے عزم وارا دہ کے مطابق اِس خواہش کو منظور نہ کیا علاوہ برایں اسی ارادہ کے لحاظ سے کمیلم براحمرام بھی نئیں ما ندھا تھا۔ ترکی گورزمتع تین جیڑ نے اطلاع دی کسلطان المعظم نے حضور مدوحہ کی حفاظت کی بہت تاکید کی سے اور دو صرب آرب

سله اماکین خاندان میں نواب جنرل مافظ محمد عبیدالتّٰه خال خردوس کال اور ان کی باندسنے مخترم جناب علیا حضرت تنهر بار دلهن اور نر بانی نس سکندر صولت نواب فتخارالملک بها درجن کی عمراس وقت نوسال کی مختی بهراه سختے ئے ادر فوجی جمعیت کومیندع سے مرمیند منورہ تک ہم کاب رہنے کا حکم صادر فرمایا ہے ساتوین جگوت عنیانیہ سے اِس قرنطبنہ سے انتثناکی اطلاع موصول ہوگئی اور مدت معینہ سے تین دن پہلے جہاز منبوع کوروانہ ہوگیا معتمدین شریف اور کھیے فوجی جمعیت تھی پیال سے ہمراہ ہوئی یغوہ رمضان (۲۱ر نومبر) کوجہا ذیبنوع برہنچا -

بینبورع سسے مدیمنہ منورہ کوروائلی اصحاب مینہ منورہ سے بی آگئے ہے بسرکارعالیشی میں ہوارہ کو رجب ساحل براتریں تو ترکی کاروا آف آرنے سلامی دی اور تو بناست ۱۲ شلک سلامی میں ہوائی۔ جائے ہے بسرکارعالیہ نے ایک در کیے سے دوئی افروز ہو کرفوجی قاعدہ سے کاروا آف آئر کا معائنہ (انبیش ) فرایا۔ اس موقع برجیر بیکوارٹ نے جائیل اضر کے طور پرال سے کاروا آف آئر کا معائنہ (انبیش ) فرایا۔ اس موقع برجیر بیکوارٹ نے جائیل اضر کے طور پرال بیسے کاروا آف آئر کا معائنہ (انبیش کا اعمانی برطانیہ وغنی انبیہ کی جس کا معانی برطانیہ وغنی انبیہ کی اسی قدر دولین برطانیہ وغنی انبیہ کی انبی وقدرہ وقتی اس فیل کا اعمانیان دلایا۔ بیماں با پیخ دن قیام ہوا اور قیام کو اور کی فورج کا بیرہ احترا آئا گائم رہا۔

جن اوگوں کو (سعودی دورِ حکومت سے قبل) سرز مین جا ذکی بادیہ بیانی کا شرف حال ہوا سے اعضی معلوم ہے کہ اس گاڑا رہیں کیسے کی سنے کا سنے بھی کتے اور ہر ہر گام برقدم شوق کا کس جم سعنت امتحان ہوتا کا ہا ۔ کہ بدو ول کے مبیدوں گروہ اور قبائل سے جن میں بیغام ہلاکت بن جائے اور جم کا والی اور وہ طرح سے تجاوز ہی ادر اس کے اور اور قبائل سے بہت بہلے تمام قبائل میں گرنج گئی تھی اور وہ طرح طرح سے حرابی ادر طرابی اندادوں کے ساتھ ور دو دِ قافلہ کے منتظ سے دوائل سے قبل سے بلے موقع بُرِ بحتمدین شرابی ادر طرابی اندادوں کے ساتھ ور دو دِ قافلہ کے منتظ سے دوائلی سے قبل سے بلے موقع بُر بحتمدین شرابی کی طاعی سے اونوں کے ساتھ ور دو دِ قافلہ کے منتظ سے دوائلی سے قبل سے بلے موقع بُر بحتمدین شرابی کی طاعی سے اونوں کے ساتھ ور دور قافلہ کے منتظ سے تو میں انداز کی اور اس افتان میں مقول سے برابی بی بی دن زیادہ قیام ہوا۔ دوسو اونٹ کرا ایر برائے گئے اور اس افتان می برطاعت میں اور دور کی اور اس افتان میں مقان کے دور اور ان کی دور دور دور کا اور اس افتان میں مقول سے بیاری بیا ہے دون زیادہ قیام ہوا۔

ے رومشان (بحساب رویت ہلا ل نیبوع جوایک ون قبل ہونی تھی) قریب بارہ ہے دن کے قافلہ روانہ ہوا۔ تفافلہ کو رخصات کرنے وقت ترکی کمانڈ رینے فوج محافظ کو مخاطب کرکے ایک

أسبيح دى جن كافلاصريه بياك :-

"العمير عبي إبيكم ما حبر بعوبال ملمان مين اورج كے لئے بهمارى سرزمين برائي بين اس لئے جہاں بک بم سے موسكے ان كى اعانت و فرماں بردارى اور حفاظت كرد اور يہى بهمار سے سلطان كا حكم ہے - ربيحيوا ذاتى فروگذاشت ميں بهمارے آقاكى نار احتى اور فهمارى قوم كى بدنا مى بوجائے گئے "

يبنوع سے فوجی جمعیت کا بھی اضافہ کر دیا گیا تھاجس منزل پر قیام ہوتا قا فلہ کے گردمی فظ فوج ایک حصار قائمُ کرندی، دوایک مقامات پر دم شت انگیزی کی گئی اوز قفیک مزاهمتیں ہرئیں اور اس كامقصد صول زرتفا ووير ب مقام يسركار عالبير كجيدا نعام وسي كراس خطره كوف كرن فرك يرا مادة تغيس مكركماً نظر رئے اختلاف كياكيوں كه اس انعام سے خطرہ اور زيا دہ شديد موجا تا - مريب منوره نک بہتے قبائل کی آبادی ہتی۔ ہرقبیلہ اسی طرح دسٹِت اُنگیزی کرتا اوران سب کا رہن آز ڈِکِرنا حكن نه تقاء البتة مقامِ خيف برُحنِي مثنوخ ك الدادكي استدعاكي اورسركارعاليه سن محض اس خبيا أَل ہے کہ یہ لوگ دیا رعوب کے رہنے واپلے اور تحق الخیر ہیں' جیار ہزار روبیہ عطا کرکے ایک بتر لوی متلہ كے ذریقیقسیم کرایا اور اار رمضان المبارك كو قافله بصحت دسلامتی بیر درونین برینجا- اس منزل بیکونت کی طرف سے ترکی دسستے معہ تو بخانہ استقبال کے لئے حاضر سکتے مبھوں کے با قاعدہ سلامی دئی اور الارفر سركے دوسرے دن برعلى رقيام ہوا جرمد بندمنوره سے دويل کے فاصلہ رہے۔ واخله المرارمضان المبارك كوه بجصبح مدينه منوره روانه بهوكس تركى فوج جلو داخله المرتبي عقد البيع ستہرکے در وارہ (باب عنبرید) برسواری بنی محافظ (گورنز) مینداور ایک عهده دار حرم سنے فوجی بینڈا در توپ خانز کے ساتھ استقبال کیا آفرسلامی اداکی گئی سرکارعالیہ سواری سے اُر کر ایک خیمین تنزلین کے کئیں جو آرام فزمائے کے سلئے حکومت کی طرف سے نصب تھا۔ یمال عیاق سترفاً كئ مدينية سے بير صلين ملا قائت كى اور يب فريل تقرير فرائى ؛-"حضرات مقدس صفات مفلاكا ہزار ہزاز کر محدید داجب ہے جس نے داستہ كى انگام دستوارلوں كوهنوں نے بیرى نانى لواب مكندر تكيم صاحبة ظلاشيں كواس نعمت عظمى سے

مطفہ رکھا تھا مجھ پر آسان کر کے میری تمنائے دربینہ کو بیراکیا اور خاک پاک مدیمہ شورات ميرى آنكھوں كوروش فرمايا -اور فضل ترين صلوة وسلام اس رسول بقبول برجب كے روضهُ تمطہرہ کی زیارت کومیں بکمال ارادت مندی ہمرتن سنوق ہو کر بما ضر ہوئی ہوں امس کے بعرصرت سلطان أمغطم خلدادت كمكه وسلطانه كى مسافرنوازى كى منت بذيرى ميرسے ذمّہ لامْ سي جفول في ميرك اعزاز واحترام اورميري حفاظت وصيانت وأسايش وآرام كا انتظام بليخ فراكر مجه بعدزير باراحسان فرايا خاب والى صاحب مديدُ بإك وحضرت تتنح الخرم صاحب و و گرملما، ومثارخ ا كامر كانسكريهي بة دل سے اواكرتي أوں جفوں كے ميك راستقبال ي كليف بيال تك كوارا فراكر مجيم مهون منت فرا يا جلمه ا ضران الملي وماتحت دبها درفوج تركى وجرته ومينبوح وببردر بيش سے مجھے اپني حفاظت وحمايت مِن بِيانتك لائے بِي ان كائنكريه اداكي بنيرث اپني تقرير وختم نييس كرسكتي مجفول في میرے آرام کے لئے شقت وعرق ریزی سنبا مذروزی اینے او برگوارا کی-ترکی فریم کی حفاکشی اور ستعدی کی تعرفین جس قدر میں شناکرتی تھی اُس سے زیادہ میں آنے این آنکھوں سے بچھی یہ بہادر فوج بڑی سرگرمی سے بیا رہ یا ہمارے قافلہ کے ساتھ اسکام ر است میں دن محولیتی تبی اور رات کو ہنا میت ستعدی وخبر داری کے ساتھ میر سے کمیپ کے گر دحلقه با نده کرمپره دیتی تحتی کمیکن اِس وج کی جن شقت نے مجھے سے زیادہ ومخطوظ اور منخیرکیا وه یخی که خطرناک مقامات پر میرفوج نهایت ملند و دشوار گذاریها دلوں برمزی تنزی کے ساعقبيرٌه حاتى متى اورامن كى سبت ابنا اطبيان كركے بحيرب شي كلف أثر كرميرے قافلہ كى سائى مى بالى ھى داكر دىيى بىل ناعا قبت انداش لوگوں ئے ميرسے قافلىر بوتوار كولياں چلائیں لیکن اس فوج کی بوسنسیاری وبہت سسے ذکسی کو ایسے اصرار کی حراکت ہوئی اور . نەن گولىدى سى بفضلە تعالىٰ مىرى قافلە كوكونى صربىنچا - يېچى صرت سلطان المغطم كى حن توحر كا انزيمة أكرة بأل عرب كے شيوخ و اكا بر رامسته ميں آ كرمجيہ سے ملے اورا ظہار

له نداب سكند بيكي من اله عيس ج ك الحكير تقيل مكريد و ك يتورش اور داستد ك خطرات كي دحر كوريني نورد فيا-

وفاکیتی اور اعانت برآمادگی ظاہر کی میرے قافلہ کے سابھ رائے رہے بہرحال اِس کا رِخیر یس جن صاحوں نے مجھے مدد بینچائی ہے میں ان کی سبیاس گذار موں اور دعا کرتی ہوں کہ الشّد تعالیٰ آپ کو بایں کمرمت سلامت رکھے اور مقاصد برلائے ''

اس کے بعد بیمواری تحنیف روال شہرین و اخل ہوئیں اور ایک و سیجے اور موزوں مکان میں قیام ہواکیوں جو نکہ بیم میں ترفیف سے دور مقااس کئے مسی نموی کے باب جمیدی کے قریب اتنظام کیا گیا اور جو سے دن بعد سلام روضہ مطہرہ جدید مکان میں نتقل ہوگئیں اور جو مسئر لیف میں حاضری دی ادر ادکان زیارت اور اکئے آب روز انہ نماز عشام جد نبوی میں اواکرتیں ، شنخ الحرم نے ایک جگہ مب سے اور مارک ورضوان میں الگ مضوص کر دی جہاں کوئی نہ جاسکتا تھا اور بعول خور جس کے سبب سے ماہ مبارک ورضوان میں جھ نوع بات میں تھا ہو ہوائی و شرفا اور ار کا جگہ مت جمعند میں تھا میں ہوئیں اور دو بون جانب سے جمعند عبر اور دو بون جانب سے دعو توں کا سلسلہ جاری در ہا اور ان کا طرز معاسشرت بھی نیمونی کی اور شرف میں وظالف لیت میں موسلے متعدد و شخاص وظالف لیت مقدم میں موسلے کے دن بیاسے میں موسلے کی میں موسلے کے دن بیاسے میں موسلے کے دن بیار سے میں کا دخلیفہ نہ تھا سرکارعا لیہ نے بیہ اس جمعند و انتخاص وظالف لیت کے دن بیار سے میں کو بولیا اور فیا ضافہ انعامات دیئے۔

که معظمه کوروانگی اور مدوی فیائل کا حکمه کاراده تقالیکن میر براه راست مرینه طیت میشود.

سے قصد کیا ، جوخطرات کہ بیش آچکے ستے اُن کے کا فاسے سرکارعالیہ کا قافلہ شامی قافلہ سکے ساتھ روانہ ہوا فرج جعیت میں بہی کافی اضافہ ہوگیا تقا۔ ۲۷ر ذی قعدہ (۱۳ر فروری کا اُلیا ہے)
کو احرام باندھا اور حرم بنوی میں حاضر ہوکرسلام خصست پوٹھا بعد عصر مریند منورہ سے روانہ ہو کر بریالی قیب ام کیا۔
برعلی قیب ام کیا۔

محوس ہوا اور فوراً حفاظتی تدا برکرلی کئیں جوشی میں تیسری منزل پر بر کووں کی طرف سے ضواہ محدوس ہوا اور فوراً حفاظتی تدا برکرلی کئیں جوشی منزل میں انفوں نے سلسائہ کوہ کی آراسے گولیاں برسانی منٹروع کیں اس حکمہ کاموڑ حواب سی قدش کل بھا کیونکہ حکمہ آور بہاڑوں کے اور پاور قدرتی

صاریں سے مگر ترکی جست بلاخون وضا بہارہ وں برج ہتا جلاگیا اور ملہ آوروں کو توب خلنگی در میں سے مگر ترکی جست نیا دہ بین کہ اعلی اور داوگفنٹہ سے زیا دہ بین کہ قائم مہالیک ترک فسیلیاں آباد کی متعدد جا میں ضالع ہوئیں ۔ بالآخر حکمہ آور بڑی متعدد جا میں ضالع ہوئیں ۔ بالآخر حکمہ آور بڑی طرح نیسیا ہو کو شتہ بروگئے اس کے بعد کوئی خطرہ بیتی نہیں آیا۔

الرز الحجر (۲۷ رفروری) کو ۱۲ ایج دن کے کمنظمہ مرم منظمیں داخلہ اور استقبال وقیام میں داخلہ ہوا والئی مجاز اور شریف کہنے فوجی

استقبال كياجميت موسيقى (بدير ) في سلامى بجائى اور توب خاند في شلك سلامى سركى

مناسک وارکان جے ادا کرنے کے بعیر کارعالیہ الار ذی الحبہ ماک کم منظمہ میں قلیم رہیں اِسع صدیں اعیان وخواتین کم ' ترکی کام اور صرو دشق سے عہدہ داروں سے سلسلہ ملاقات رہے ہا۔

ا ۲۷ر ذی الحجرکو لورا قا فله نوجی عیت و حفاظت میں مکرمغطیہ سے روانہ ہوا۔ ۲۳ رکی م

مراجعت الوع الخيرجده بينيا ، جها زاكنبتنظ قد وم تقاء سركار عالية ن اسى وقت تشريف ليعاكر

استراحت فرمائی دوسرے دن قافله سوار ہوا اور آمان بارکیا گیا ، ۲۵رکوجها زنے لنگراُ تھا یا اور مرجر مرسلت تداھ (۲۷رماری سلانواج) کوساس مبنی رہنجا ، گوئر نظیمبنی کی طرف سے مرسم استقبال

اداكية كيُّ اكثر الأكين وتوسلين رياست بجي خير بقدم تن كي حاض تقير

تافله کابراحصدای دن بحویال روانه کر دیاگیا اورسر کارعالیه کنیچند دن بمبئی میں فتسیام فراکر ۱۷ مجرم (۴۸ راریلی) کو بھویال کی جانب نہفت فرانی ۔

ایم ارکان واحیان ریاست اورعامه رعایانے جس جذبہ وجوش اورعقیدت وضلوص کے ساتھ امنقبال کیا وہ ایک ایسا پڑا تر نظارہ تھا جو الفاظیمی بیان ہی نمیس بوسکتا حرف نظر سے بی تھا تہ رکھنا تھا ہم ایت ہی کلف کے ساتھ انتہاں کی گئی تھی ہر در و دیوار رعنائی و دل فرہی کا مرقع تھا۔ مطاف زیکا رنگ جھنٹایاں اور برقیں لہرار ہی تھیں ، جا بجا متعدد درواز سے بنائے کئے منظم جن کی بجا و میں جذبات دل کی کا دفرائی نمایاں تھی ،

ادفے ہے جیلے تک کاستہ کارومز دورے لے کررکن ریاستہ کا کی کئنف لیانتا جو پکرانباط نہوئے سرکارعالیہ نے نتاہی سیون سے اُر کر پہلے ریاست کے دیٹینگ دوم میں استقبال کرنے والوں کا سلام تبریک قبول خرایا اور کھر کھی میں سوار ہوکر فوج ورعایا کا جوسٹرک کے دولوں جانب نتا قانہ فیا باز حاضر تقی سلام لیتی ہوئی ایوانِ صدر منزل میں داخل ہوئیں -

سرکارعالیہ حربین کشریفین سے جو تبرکات لائی تقیس و کمبئی میں چیوراو کئے سے جو بعد میں اسرکارعالیہ حربین کا سے جو بعد میں اسر بینے الاول کو بڑے ترک واحتشام کے ساتھ جو پال لائے گئے ، تمام کائدین ریاست سیسٹن کیے صافح بہو سے موق سجد بین بارت کے صافح بہوں کے ساتھ بین بارت کی تاریخ کئے جہال ایک بہفتہ تک عام سلمانوں نے اُن کی زیارت کی ۔

مسرکادعالیہ کا پیغربانی نہید نویوم کا تقااور کر اس کے کارش مجاز میں دومر تبخطات کا مقابلہ
کرنا بڑا اور برطرح سلامتی وخیرت رہی ،ان خطرات کی اصل وجہ خصوف عام بدووں کی حرش آزھتی
بلکدان کے بعض شیوخ بھی بہر تن طعم بن گئے گئے ،خصوصاً متر دین مکہ نے توسازش کا ایک جان کھیا
دیا تھا ،جس کی ادنی مثال پر بھی کہ مزقری تک کی تیمیت لگا دی تھی بینی وہی خص مزقر ہوسکتا تقا ہو شریت
کوگراں قدر مذرا مذہبین کرے ، اونٹوں کے کرایوں بین غیرعمولی اضا فہ بھی اسی سازش کا سبحقاً ، کہ خطمہ
میں سرکا دعالیہ نے جس مکان میں قیام کیا تھا اس کا کرایہ ایک بنرار تنی قرار دے کرمطالبہ کیا حالانکہ
مکان کا انتظام حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا ، تا بہم سرکا دعالیہ نے اس مطالبہ کے اداکر نے کا کمکم
دوکا ، سرکا دعالیہ خیرمواقع برنظ بھر ددی و ٹواب ہو کھیاں نوگوں کو دینا جا ہمی تقیس وہ ان کے اندازہ
دوکا ، سرکا دعالیہ خیرمواقع برنظ بھر ددی و ٹواب ہو کھیاں نوگوں کو دینا جا ہمین یہ اس سرکا دعالیہ کی
طبیعت کے خلاف تھا کہ کسی دیکی ، فون اور خوشا میں ہے اعتدالی کے ساتھ جود خوشش پر ائل ہوں
طبیعت کے خلاف تو مواز نہ کہ میاست کا ایک بڑو وہو گئے اور مہیت دان میں اضا فہ ہی ہوتا رہا ۔
البتہ جن شیوخ نے فرقارن نہ کریاست کا ایک بڑو وہو گئے اور مہیت دان میں اضا فہ ہی ہوتا رہا ۔
کے مصارف تومواز نہ کریاست کا ایک بڑو وہو گئے اور مہیت دان میں اضا فہ ہی ہوتا رہا ۔

مسياحت بورب

سیردسفرکے تذکروں میں اکثر مثالیں پورٹین لیڈرز کی بڑی بڑی سیاحتوں کی موجود ہیں اورخال خال شرقی بگیات کے بھی حالاتِ سفر نظر آ جاتے ہیں لیکن ان میں سرکا رعالیہ کی سیاحت فی واقع عدیم المثال ہے۔

سرکارعالیکا بوت مالی عربی بورپ کی سیاحت کے لئے روانہ ہونااور بھر فرہب و
یددہ کی کامل بابندی کے ساتھ ایک عربی بورپ کی سیاحت سے سئے روانہ ہونااور بھر فرہب و
مسلمان خواتین ارض سجاز و بغداد اور کر ملا سے معلمی کو جج و زیارت کے لئے جاتی ہیں اولیفن ہندو
مانیاں اورا میرعورتیں بورپ کو بھی گئی ہیں اور چند لو بین لیڈرنے نے دنیا کے اُن تمام حصص کی سیاحت
کی ہے جہاں دیل وجہا ذکے ذریعیہ سے امکان مغرب لیکن ہرکارعالیہ نے جس طرح سفر مجاز کیا
وہ ناظرین بڑھ ہے ہیں اور سیاحت ورپ کے لئے جس طریقے پرقدم اٹھا یا اور جس کو آخری کی بالم میں کی منال اس سے قبل ہندیں میں۔
مثال اس سے قبل ہندیں ملتی ۔

ئە باراقل

ابرین سافیاع کو سرکارعالدیم لورب کے گئے بندیئی روانگی اور درمیانی مقامات کی سیر کے سے بندیئی دوانگی اور درمیانی مقامات کی سیر کے سے کالیڈ دنیا انٹیم ریسوار ہوئیں۔ دوصاحبزا دے ازاب جنرل ما فظاماجی محرعبیداللہ خاں بہا در (مرحوم و معفور) اوراعلی حضرت اقدس بالقاب نیز ہرائی نئر میں میں میں مارسیز کی سیرفرائی میں ای بیار ہوں کے۔ راست میں مارسیز کی سیرفرائی میں ای بدوں ۔

اس سفرکے حالات کونہایت دل جب بیرا بیمی برائی نن میرونسلطان شاہ با نوبگیم نے تعلیم بند کرکے ساحت سلطان کے نام سے شائع کیا ہے۔

نے اپنے ملک کی ایک حلیل قدروالئہ ریاست کے اعزاز اور اپنے اظہار عقیدت کے گئے رہوش اور شاندار استقبال کیا۔ چونکر سرکارہ الیہ بیلے فرانس کی سرکرنا چاہتی تھیں اس کئے مارسلیز سے بیری کوروا نہ ہوئیں راستہ میں اٹلی ہسسلی، بورٹ سعیہ کے سنا ظابھی الاحظہ کئے ۔ بیری میں وہاں کے تاریخی تھا آ
اوعارات کی سرفر مائی میوزیم کو ملاحظہ کیا چونہ لین اونا پارٹ کے ایوان لمطنت میں ہے اورجہال لئل اورعارات کی سیرفر مائی میوزیم کو ملاحظہ کیا چونہ لین اونا پارٹ کے ایوان لمطنت میں ہے اورجہال لئل پارز جہم قید کیا گیا ہے تا مرتب سے بڑے گرجا کو بھی دیچھا ہو تنہ رہیں کی ناک محماجا تا ہے۔ ہوئل میں بنی نے فیارت کے تمام در واز وں کو گھیرلیا تقا کہ شرک نصا دیں کا تا تا ہوں کہا تا تنہ دکھا نے والوں نے ہوئل کی عمارت کے تمام در واز وں کو گھیرلیا تقا کہ شرک نصا دیں کا تا تا ہوں جو ہم کا ب سے تمام در واز وں کو گھیرلیا تقا کہ شرک نے اور اس میں جو ہم کا ب سے داشتی ندی اور کو کمرتے کی سے نہا ہے جا جا ہوں کے وارائے میں تو تو اور کے سے داختی در اور توں کے حالت مکا خوالے میں اور تھی ہے جا ہوں کے اور اور اور کی کا سے ملک کی اور میں اور تو کی اور کی کا سے خوال کے اور کی ہوئے در اور توں کے حالت مکا خوالے میں مرکار عالیہ کے متعلق مزید حالات معلوم کو ہیں گرائی کو کا میابی نہوئی۔ در کی ہوئی ہے متعلق مزید حالات معلوم کو ہیں گرائی کو کا میابی نہوئی۔ مرکار عالیہ کے متعلق مزید حالات معلوم کو ہیں گرائی کو کا میابی نہوئی۔

ایرین کی سیرکے بعد سرکار خالیہ اور ریڈ بل میں قیام اسٹری کی سیرکے بعد سرکار خالیہ جہا زمیں انگلتان انگلتان میں داخلہ اور ریڈ بل میں قیام اسٹری انگلتان کا دروازہ جہازکے قریب ہوگیا سرکار خالیہ جا دریڈ بل میں داخل ہوئیں جہاں زماز قیام کے لئے ایک بر فضا خارت کا انتظام کیا گیا تھا مضا فات لندن میں ریڈ بل سکون اور جہار کے لیا ظام کے لئا خاصے ایک بہتری قصبہ ہے جولندن سے تقویے ناصلہ پر واقع ہے۔ آب و بہوا کے لیا ظام کی کافی تھیں اور آبادی کے سٹور و شخب سے دُور د منالی تھیں اور آبادی کے سٹور و شخب سے دُور د منالی تھیں اور آبادی کے سٹور و شخب سے دُور د منالی تھیں اور آبادی کے سٹور و شخب سے دُور د منالی تھیں اور آبادی کے سٹور و شخب سے دُور د منالی تھیں اور آبادی کے سٹور و شخب سے دُور د منالی تھیں۔

کرتی تقین اس کئے خاص لندک میں قیام کرنا ہے۔ فرق ایہاں اخبارات کے نایندوں کو ایک صد تک سر کار عالمیہ کے متنا غل معلوم ہونے کا مصرف میں موقع ملگیا۔ خیانچہ ایک اخبار نے اس کے متعلق تحریر کیا تھا:۔

« برائی نس پابنداوقات اور صبح المصفه والی بین وه نهایت مضبوط کیرسر کھتی ہیں۔ ه بیجے صبح الطبتی بین اور کیجے نامشة فراتی بین - نامشة سے بیلے ابینے گراؤنڈ پرجیل قدی کرتی ہیں اور بھر دوسری مرتبہ ہلی ہیں اس کے بعد کچیر مطالعہ کرتی ہیں اور بھر ہمراہی لیڈیز کے ساتھ بات جیت میں مصرد ف ہوجائی ہیں اس کے بعد کچیر مطالعہ کرتی ہیں۔ انگریزی اور دوسری نباؤں کے اخرارات کا مطالعہ کرتی ہیں۔ ناول بڑستی ہیں لیکن عمدہ تصنیفات کو ترجیح دیتی ہیں۔ اگر جیسہ ان کی نیڈی ڈاکٹر کے پاس انگریزی او دیات کا بکس ہے۔ لیکن ہم بائی نس بہت تعدرست ہیں دن کا معقول حصر بینیگ میں ہی صرف فر ماتی ہیں۔ ون کا معقول حصر بینیگ میں ہی صرف فر ماتی ہیں۔

مختلف اوقات میں سرکارعالیہ نے مرارس، شفاخانے اور نباتات کے شاہی باغ کامعائنہ
کیا - پال ال میں واٹر کلر اگر بیشن کی سیر کو بھی تشریف کے کئیں جہاں پربیٹریٹ نے استقبال کیا مارل
بر و ہوس میں ماکہ الگرزیڈرا (کوئن مدر) سے ملاقات کی ۔ اور قصر کنگھ میں ہم مرکی کو ملک عظم جارہ بیخیب میں میں مرکب کوئن مدر) سے ملاقات کی ۔ اور قصر کنگھ میں ہم مرکبی کو ملک عظم جارہ بیخیب میں میں میں میں میر کیا ہوئیں ۔ انعقادِ دربار سے مقور کی دیر بیلے دیر میں شرکب ہوئیں ۔ انعقادِ دربار سے مقور کی دیر بیلے دیر میں شرکب ہوئیں ۔ انعقادِ دربار سے مقور کی دیر بیلے دیر میں شرکب ہوئیں ۔ انعقادِ دربار سے مقور کی دیر بیلے دیر میں میں میں کی ۔

سفر بطانیہ کے ذریعہ سے دولمہ باغیجہ میں ملاقات ہوئی حرم سرا میں جاکر شلطانہ و ملیرخ وسلطانی فلم ہمراہ سکئے اور تعارف کرانے کے بعد داہیس تشریف ہے آئے ؛

ترکی کے خزانہ میں ہمایت مقدس تبرکات ہیں اور سرکارعالیہ کوان کی زیادت کا بے انہمائنوق تفاجنا نیے اس کا انتظام ہوا اور زیادت سے سٹرف ہؤیں ، استبول کے دورانِ تیا مہیں حضور محد وصر کو سلطان المعظم نے ایک ہنایت مقدس تحفہ دیا جو بھو بال کے لئے دائمی خیرو برکت کا باعث رہے گاہین سمنظر سے لی اللہ علمیہ دیم کامو کے منبارک جوشلطان المعظم کو ذاتی ور نئر میں حاصل ہوا تھا۔

اس سفر كے متعلق سركارعاليہ نے آبر ديگي صاحبر كو ايك محرمت نامه ارسال مزما يا تقاج ماب

تخریفرانی ہیں کہ:۔

ك كرنل نواب حافظ حاجى محديبيد الله خال بها درمروم وعفور ـ

نگی ہوئی تقین کہیں ہیں ہیا ہی ندیاں تقین جو غالباً بارسٹ میں بہتی ہونگی -اس قوت تو کہیں کہیں تھو وا تقورا اپنی جاری تھا جس بہا رسے ترک خاند بدونی یا بھیر کمری کے جی شاہے اپنی بھیڑیں اور کے جی ارب سے میں مناز ہوئی ہیں ہوئی ہی بلغایہ سے بعین اور اون طبحی نظار اسے موثی ہی بلغایہ سے بعین اور اون طبحی نظار اسے موثی ہی جانب سے راعنب بینچے یسلطان امنظم کی جانب سے راعنب بیاس باسکار بیلی اور گو برنظ ترک کی جانب سے ایک اسے والی میں اور ہماری گونرٹ کی جانب سے ایک اسے والی جانب سے بھی اور ہماری گونرٹ کی جانب سے بھی اس باسکال کی جانب سے بھی اس باسکال کی جانب سے بھی آئی ، پر الوظ من کور ہی بھول میں بول میں اور وافن ہی جانب سے بھی آئی ، براؤٹ میں بول میں اور ہماری داغب بے کورخصت کیا -

خیال تقاکه نزله کی ترکیب نه دیماحبزادگان نے تثربت بیا۔ دو نوں خواج بسرا بعد تنریت نوشی کے بیلے گئے بچروہی خاج سرام صعبیالیوں میں قہدہ لے کرآئے۔ سم نے قہدہ بیا۔ صاحبزادگان نے شکریہ سے دالیں کیا اس کے بدر مفرانگلشیہ کے سکریٹری آئے اور ہم كواس كمره مل ك يحربها ل مفيرصاحب اورسلطا المعظم تشريف ركھتے محقے مركى طابق پر بهم نے اورصا سبزادگان نے آ داب بجالایا سیٹھنے کی اجازت ہوئی سلطان العظم نے ہرسہ اصحاب كى مزاج بْرسى زبان تركى مين كى مترجم فترحم كيا، سلطان المعظم نهاي فتكم الزاج ہیں، جن کی طبیعت، طرز کلام اور انکسادی اصحاب رسولِ مقبول اور الجھے خلفائے اسلام کی ہاتوں کو یا دولارہی بھی محور میں دریے بدر مطان نے فرمایا کرمحل میں تشریف سے بھلنے خود ہوارے ہمراہ ہوئے صاحزادگان بیس سفیراگلٹ پرکے زدیک جٹرے رہے بنایت حكّركى ليلريون سے زناند كمروں ميں پنچے جوج وں زناند كرسے قريب آتے جاتے سخے خواجہ سراؤن كي صفيل استاده نظراً تى تقيل - رامسته مي دولون تُبزاد گان ملطان معظم حرجندا كے فضل سے جوان ہیں ملے اُن سے معما فنہوا آگے اب خواصوں کی مین نظر آئی اور ہاتھ بالقريم كوليا ملطان المعظم أكريم بيهي يحيي يطيع جائي تقيين كراه خاص مين بينيخ چیف سکریری کی دختر مترجم تقیں ایک کرسی ربد جیسے امیر اورسلطان العظم معی مبطی کے دوسری جانب سے ہرد دسلطانہ اوران کے بیچھے ایک حرم برآ مدموئیں تام خواصوں نے تسریر محبحادیا بمتعظيماً كراس بوس مصافحه بوامزاج يبسي مونى - دونون سلطانه كرسي ريدون احزوز ہوئیں جرم زین پہنٹھ گئی بہا سلطان العظم مترجم سنے میں اُن سے فاری میں گفتگو کرتی علی وہ ترک میں خواتین کو علی وہ ترک میں خواتین کو علی وہ ترک میں خواتین کو محمد اوسیتے جذرت کے بعد سلطان یہ کدرا کھے اب خواتین سے محب زنى كيعيُّ ميس بابرسفيراورآب كما حبرادوس كيمراه قبوه نوستى كرون غرض سلطان تشرف نے کئے اور خواتین کی بن بڑی اُ محد الحد کرشل خواہروں کے سکے ملیں اور بجیسے الستياني رسم ب اس طرح مرارات كى حندمرتبه أعضف كاداده كياليكن وه حافز نيس تي یان کو پیلاموقع تقا کو غیر ملک کی خواتین سے طفح کا اتفاق ہوا چار آئی مٹھائی آئی عُوس ايك كهنظ بعددونون ملطانه اينا باغيجه دكهان المكنين اينا برقعه وكهايا مترجم ترجمه كرتى

جاتی ہی جرملطان آخریت لائے آفندیم آفندیم کی صدا بلند ہوئی اس کے بعد ہم جوت اور کے اور ملطان اخطم کے ہمراہ باہمی کے آئے ایک مترعینہ برسلطان نے جوالا ہی طرح اس کرہ میں گئے جہاں صاحب اور گان ہجارا تنظار کر رہے سے سفر صاحب جاجگو سے غرض وہاں سے جیفی سکر طری تھی تک لے گئے ادہم ہول کہ وابس آئے ساتر ہو ترقی تی تا رفض بڑھی ۔ اکھویں روز زیارت خرقہ شرف ہول کو دیجے ایسے بدلطان اس میں ذور کونت نما زنفل بڑھی ۔ اکھویں روز زیارت خرقہ شرف ہول کو ایس فلاف کے اندر مربہ جہر رفعا ہوا مقبر اس کو کئے سے خرقہ ترفین و نہیں دیکھا کیوں کہ وہ جالیس فلاف کے اندر مربہ جہر رفعا ہوا ہے ہر درمفان کی ھارتا دینے کو مسلطان اس نے درت مبارک سے اس جہر کو قور تے ہیں بعد زیارت کے مہر کو کو اس وقت اور افسروں کو زیارت نصیب ہوئی سے غرض ہم نے اس کہر کو ایسے ہوں اس وقت اور افسروں کو زیارت نصیب ہوئی سے غرض ہم نے اس قران مجد کو ایسے ہوئی ہو ہوئی سے خرص ہوئی کے اس خرص ہوئی کے اس کے میں رہتا تھا۔ حضرت عزاد راصحاب کی تلواریں دکھیں کرس کلفت و در مولئی۔ یہ کام کیفیت اپنی خواتین کلب کے خرص ایسی ترک اس سے نا کہ وہ جھی گئی کو خوش ہوں باتی آئندہ کھوں گی ملد نہ بیاس دکھا خواجوں ہیں ہوئی میں درہتا تھا۔ خوص ایسی ترک اس سے نا کہ وہ جھی گئی کو خوش ہوں باتی آئندہ کھوں گی ملد نہ بیاس دکھا خواجوں جو ایسے ناکہ وہ جھی گئی کو خوش ہوں باتی آئندہ کھوں گی ملد نہ بیسے خواج سے ایسے ہی بہت سے محلات بہت خواجوں ت ہیں ہوں وہ علی میں دیکھا خواجوں تا ہیں ہوں باتی خواجوں تا ہیں ہوں کھیا ہوں جو بھی سے ناکہ وہ جھی گئی کو خوش ہوں باتی تو خواجوں تا ہیں ہوں گھا خواجوں تا ہیں۔

یماں سے بیت المقدس کا ارادہ بھی تھا لیکن شدتِ گرہا دغیرہ کے باعث بلا ہالیبسط اور قاہرہ کی سیر فنٹے کرنا پڑا۔ استبول سے روایہ ہوکر بٹرھالیٹ کو دیجھا۔ بیمان شہور

پر فیسروییبری سے ملاقات ہوئی اور فلارٹس کے خوبصورت تنہریں دوگانہ عیدالفط اواکیا-بچیرزنڈزی سے براہ پورٹ سعید قاہرہ آئیں-لار ڈکچنرکو پہلے سے مطلع کر دیا تھا۔ بورٹ سعید پر

هجرزندزی سے براہ پورٹ معید فاہرہ ایس-لارد چینر ویہ سے مصلع کر دیا تھا۔ پورٹ مسید پر با قاعدہ استقبال کا اتنظام اور خدلیو کا میان موجو دکھا۔

بان مدور المبار المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد ا

قاہرہ سے روانہ ہوکر ۲۲ راکٹو برکومع الخیرساصل بمبئی براورای دن ریل میں موار ہوکر ۲۷ اگروکر مع الخیرساصل بمبئی براورای دن ریل میں موار ہوکر ۲۷ الروم کے سفر کے معد دارالریاست میں رونق افروز ہوئیں -

479

ان ہی مولوی صاحب کو کمیس کیاری اور کہ میں خبر کے نام سے بھی خطاب کیا گیا ہے۔ ایک اخبار نے لکھا تھا گذہ۔
محبب شرقی ملکہ کا سفر ہوتا ہے تواس کے ساتھ باسمتی ، مقدس طاؤس ، اور غلام کو
جھی ساتھ رکھتے ہیں۔ ہر بائی سن نے یورپ کی دریوں بھی قدم رکھنے سے آکارکیا اور شرقی
تیمتی قالینوں یوان کا باؤں دکھا جاتا ہے "

بارتاني

دوسراسفراس وقت کیاگیاجب که انگلتان کاموسم ابر وباران، کُهراور بون باری سے بہت سفر قالی اسے بات سفر قالی کے استقلال اور عزم بالجزم میں کالیف موسم، طوفان، برت باران مغرب کے خون سے کی کھی تزلزل کے استقلال اور عزم بالجزم میں کالیف موسم، طوفان، برت باران مغرب کے خون سے کی کھی تزلزل

اله ید دل جیب حالات مولف کی درخواست برمیر دبیرقاضی ولی محدصاحب دبیرالانشا سکریٹری اسٹیٹ کولس بھولپ نے سخ روز مائے ہیں جرنہایت نشکرگذاری ممنونیت کے سابقہ درج کئے جاتے ہیں۔ دموکف) بیدا نہونے دیا۔ اور وہ اارتمبر هلائا ، کو ایک مخصر عاعت کے ساتھ جس کی کل تعداد ۳۲ سے متجاوز مذ محتی بندر کا میبئی سے مضرمن اللہ و فقے گفتر دیب کہتی ہوئی قیصر بند نا می جہاز سے دیار مغرب کے لئے روانہ ہوگئیں ۔

چوده دن کے بعد تباریخ ۲۶ ہم تم رصافیاء (۸۰ ردیج الاول) خرانس کی مبدرگاہ مارسیزیں جہاز کنگر انداز ہوا۔ اعلی صرت افتخارا لملک میں ادر کی تاریخ ولادت بھی ہیں تاریخ ہے بسرکا رعالمیہ ابھی جہازے انداز ہوا۔ اعلی صرت اور ہریہ وتحالف کے ساعة مراہم سال گرہ اوا ہو گئے اور ہریہ وتحالف کے علاوہ او عمیہ خراواں سے اعلیٰ حضرت کو سرفراز فرز ایا گیا۔

اله سكندوسولت بزيائي نس اواب حاجي محريميدان را من المروز مان روائع بيال ادم الله بالعز والاقبال-

کی سکونت کا انتظام ہوٹلوں میں کیا گیا۔
مصرف فین اسم ہوٹلوں میں کیا گیا۔
مصرف فین اسم ہوٹا کے لیکن بجرجی سرکارعالیہ کے وسیع حلقہ احباب میں سے بہت زیا دہ تداو ان خواتین کی وہاں ہوجو دھی جن کی وجہسے سرکارعالیہ ہروقت مصرف رہتی تھیں۔ احباب کی آمد دوسے ہی دن سے بتروع ہوگئی۔ اخبارات میں سرکارعالیہ کی آمد کا غلغا ہیں ہے ہو بچکا کند و کو ابیند کا اور نما مونو وکو نابیند کا اور نما مونو وکو نابیند کا اور نما ہوئی اخبارات بول بھی سے ہو بچکا کو تناور کا ایند کا اور نما مونو وکو نابیند کو ان اخبارات بول بھی سے بھی اس سکے لئدن کے کسی اخبار کو انتظام کو تناور کو انتظام کو تناور کو انتظام کی اشا عت نہیں جاہتی تھیں اس سکے لئدن کے کسی اخبار کو انتظام کو تناور کو انتظام کو تناور کو انتظام کو تناور کو انتظام کو تناور کا میں ایک دولیڈی جزنک اور نما میں ایک دولیڈی جزنک اور نما میں ایک دولیڈی جزنک اور نما میں ایک این کا میں ایک دولیڈی جزنک اور نما میں ایک این کا میں ایک دولیڈی جزنک اور کا میاب کو اور کا میاب کو اور کا میاب کو کی خاتون سے باتیں کر رہی ہیں توائی سے وہ مکا لمکن این اور یکھنگو اور مکا لمانی میں ایک دولیڈی گئی کی اسرکارعالیہ جب کر کی خاتون سے باتیں کر رہی ہیں توائی سے وہ مکا لمکن این اور یکھنگو اور مکا لمانی شروع کی دیا۔

ائی طرح باوجو دیگیگسی کو اپنی تصویر حمت نئیں فرمائی کیکن اس بربھی سرکارعالہ ہے کی تصاویر متعدد فوٹو گرا فراور ایجنبیوں سے لے کرحا لات و سوانخ کے ساتھ ساتھ کہ جو سرکارعالیہ کی تصانیف سے اخذ کئے گئے تھے اپنے اپنے اخبارات میں شابعے کڑیا کرتے ہتے ۔

سرکارعالیہ نے اپنا زمارہ قیام لندن محض ملاقات اور دعوت میں نہیں گذار ابلکہ ناظرین کو بیسکر حیرت ہوگی کہ ایسے سرد ملک میں سرکارعالیہ طلوع آفتاب سے بہت قبل مبدار ہوتیں اور عیادت و تلاوت سے فارغ ہوکر نختلف سم کے کاموں میں شنول ہوجائیں۔

اس زمانه قیام این اندن کی صنوعات جدیده دفنون تطیفه میں سے مخصیل فنون تطیفه میں سے مخصیل فنون تطیف میں سے وغیرہ سیکون تروع کر دیئے تھے جن کے لئے ایک ہوستیا رخالة ن کو ملازم رکھا اور اندے کے مخیرہ سیکھنے سنروع کر دیئے تھے جن کے لئے ایک ہوستیا رخالة ن کو ملازم رکھا اور اندے کے محیلکوں بینقاشی اور اینمانگ وغیرہ مسر فرانسٹر بوس کا کام دیجے کرسکھنا سنروع کیا۔ ان کاموں میں سے محلکوں بینقاشی اور اینمانگ وغیرہ مسر فرانسٹر بوس کا کام دیجے جہاں یئور توں کو تعلیم دیتی ہیں۔ سے مسرز انسٹر زنا فیسعت میں بڑی ماہر بیں ان کا ایک فضوص اسٹا یو ہے جہاں یئور توں کو تعلیم دیتی ہیں۔ (بیشیفون 18)

انڈے کی دشکاری ہنایت کل جیز ہے۔ اس میں تھیکوں کی ملی زمین بناکر را بڑکر طے جائے جائے جاتے ہیں اور بچر نقاشتی کی جاتی ہے۔ میں اور بچر نقاشتی کی جاتی ہے۔ میں اور بچر نقاشتی کی جاتی ہے۔

غوض سرکار عالبیت جلدان کاموں میں ایسی جہارت حاصل کرلی کیمسنر فرانسنر کوخود حیرت بھتی اور جب کا اظہار اخبارات نے بھی کیا اور حضور مدوحہ کی ساختہ است یا اکو لاسیم کلب کی ٹاٹ میں دکھا گیا۔ ساتھ ہی ہر ہائی نس میموند سلطان شاہ بانو بگیم صاحبہ کی بھی جدید مصنوعات دکھی گئے تیں جونہایت دل جیبی سے دکیری کئیں۔

اسرکارعالیه اورصاحبرادیوں نے بھی مارشنس آف ایبروین نے بھی مارشنس آف ایبروین نے اس اور اسکولوں کی سیبر اے بھا نوں کی حیثیت سے کلب میں تشریف ہے جاکر اس نمائش کو ملاحظہ کیا۔ مارشنس نے اس موقع پر نہایت نفیس اور ڈوح افز انجولوں کا تحفیین کیا جس کے سکریوس حضور مدوحہ نے ایک برحبۃ تقریر فرائی۔

۔ حضور حمد وحمالے لندن کے رائل اسکول آف آرٹ آف نیڈل ورک (شاہی مریسہ سوزن کاری کوئجی کئی بار ملاحظ فرایا اور بہت کھے سامان خرمد کیا۔

ایڈیل ہُم اگر نبیشن (نمائش ٔ خانہ داری) میں جبی تشریف کے ٹیکں۔ڈیٹھ گھنٹہ تک معائنہ میں مصرون رہیں اور متعدد جیزیں خرید خرائیں مراجعت کے وقت میں نظین نمائش سے اپنی خوشنودی کا انہار خرایا ۔

اس کے ساتھ ہی ساتھ منزاؤم سے تینوں حزادیوں کی علیم کا انتظام کی دائدن بیانو وغیرہ کی تعلیم بھی سامنے ہی کرا تی مسلم کے انتظام کی دائدن بیانو وغیرہ کی تعلیم بھی سامنے ہی کرا تی تقلیم سے سے ایک اسٹیڈ او میں بھیجا جہاں وہ عرصہ تک جاکرکام سیکھا کیں ۔

سیکھا کیں ۔

یا و گارجنگ پر ہار سے مطانا الندن میں نزول اجلال کے دو ہفتہ بعدیاد کارجنگ پرجاکر

لاسیم کلب بیں ان کی اور ان کے نتا گرد وں کی تیار کردہ اشیار بطور نائش رکھی جاتی ہیں۔ بیا ایک بہت منہوراور ممتاز کلب ہے اس کی نمائش نبایت اہمیت رکھتی ہے۔ اس نمائش میں صنعت کے بہترین اور اعلیٰ منولے سکتے ۱۲۔ چدود کے ہرفرے مرہا کے حدیث ہے۔

صاحبرا دیوں کی کل فروشی نے بعد صلح کی هتی اور جس کی یادگار میں انگریز والے نتج عظیم مائی منائی مائی ہے۔

جاتی ہے، سرکارعالیہ نے بہت سے صنوعی شیول منگواکر ابنی یو تیوں کے ہاتھ بازار میں بھیجے۔

جہاں الحنوں نے آیند وروند کے ہاتھ فروخت کرکے اس کی آمدنی امدادی فنڈ میں مجھیدی۔
صاحبرادیوں نے بعض جزیداروں سے ایک ایک پزیر فنی مجبول وصول کیا۔

ماحبرادیوں نے بعض بح بداروں سے ایک ایک پزیر فنی مجبول وصول کیا۔

بي ركار عالب كاخط إس عطيه كه سائة حضور مدوحه نے جوخط بھيجا تھا اس ميں ميرکار عالب كا تھا كہ :-

که اس تقریب میں بڑے بڑے امراء کی لڑکیاں گل فروش کرتی ہیں۔ پیصنوعی بجول مُرخ بارج کے بہتے ہیں اور اگر حیان کی تیاری میں ایک ببیہ سے زائد لاگت منبیقتی ہوگی نیکن جش عقیدت کا یہ حال ہو تا ہوکہ معمولی مزدور تھی اپنی گاڑھی کما ئی کی ایک کھٹی گل فردش کے صند وقیہ میں ہنایت خوشی سے ڈال کرلینے سیندکو بھول سے آرا سے تاراستہ کرلیتا ہے۔ سلک انگریزی سے ترجمہ کیا گیا ہے۔

"سینوٹان میں صبح کے دفت اس تقریب کا منظر دیجے کرمیں بہت متاثر ہو ہی ۔ کھیے تو بازاس موقع کی متانت سے ادر کھیان کوششوں کی یاد کی دجہسے تقابوسلطنت نے گذشة جارمال مین آزادی کی حفاظت میں افرق الفطرت مرگرمی کے ساتھ کیں بیں نے ان افسروں اور سیامیوں کو یاد کیا جاس ابتلا سے عظیم سے زندہ اور سلامت تکلے اور مرف والوں کی لا ثانی شجاعت کا تصور کیا جفوں نے اپنی جانیں سلطنت کے ضاطر قربان کیں لیکن سب سے زیادہ میرادل اُن لوگوں کے بجیں اور بیواوں کی حالت سے متا تزہوا جو بغیر ذرائع معاش کے دنیا میں بے یار ومد دکاررہ سکئے اور یہ لوگ سلطنت کے تام باشندوں پر ایناحق رکھتے ہیں ادران اوگوں کی امداد مالی سے ہم ان بہا دروں کے سائق اپنی احمان مندی کا اظهار کرسکتے ہیں حجوں نے شہادت اِس کے حاصل کی کھ بهم كوابك يْرامن سلطنت ورتذمين دسے جائيں -

یا بی رئیف فنڈے مقاصد کے ساتھ ہدردی کے اظہاری اوراُن بیواؤں اور يتيم كجي مى كاليف دُوركرنے كے لئے ميں ايك حقيراماديا جُ ہزار يونڈ كے ايك جيك کی صورت میں ارسال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس فنڈ میں میری بیز البیزاداد تبول کریں گے میری جیوٹی جیوٹی بوتیاں آج لندن کی سطرکوں بفلینڈرس پائی فروشت کریں گی اور اس طرح جو کچھ وصول ہو گا وہ بہاں کے مقامی شاخ کے منظمین ارسال

اسى زماندىي ملكة البيكزنلارا كانتقال ہوگيا جوع صب سے ملكة البيكرندرا كي مثاليعتِ إبيار تقيس اورجن سير كارعاليد كيببت زياده مراسم تصلین برج علالت کے زمل سکی تقیں یک روز بعدان

جنازه بين شركت -

كى نعش لندُّن ميں لانځ گئی اور نما ز جناز كەنىيئه ولىيىط مىنىڭرىيى برىقى گئى جس مىں علاو ، فرمال رقوايانِ ناروسے وط نارک ولبجیم دعنیرہ کے سرکارعالیہ اور اعلیٰحضرت نے بھی شرکت فرمانی - آخری رسوم خِارْه اداكرِنے كے وقت سركار عالىيەنے بار اور كلاب كاليول بھى قرريرو ان كوجي القاجس كم لكس رييندانگريزي علور مين البيني حبذبات دلى كا اظهار فز ما ياتقا-

اسرکارعالیے نے ان مفروں میں بہت ان ان مفروں میں بہت ان انسٹی ٹیونٹوں معانترت انگلتان کا غائر معانت اور خاص دل جی کے ساتھ ملاحظہ کیا جرکامقصد بناء وقیام دفاہ عامہ ہے جانچہ سلافی عیں ایسے بہت سے انسٹی ٹیوشن دیکھے ۔ اس منسٹی بھی نے ایش ہائے صنعت و حرفت دستہ کاری مختلف کلب اور آنجنیں تھیٹر اور سینا کو ملاحظہ فر مایا اور انگلتان کی معامترت کے ہر پہلوکو بدنظر اموان دیجھا۔

جس تھیڈ کے دیجھنے کوسرکارعا کہ یہ تنظیف کے گئیں تھیں اس کی ساری آمدی شینی خوالے کندن کے لئے وقت تھی اس میں بضف گھنڈ جہرکراور دوسرگئی کاگراں بہا عطیم حرصت و آکوایس تشریف لائیں بسرکارعالمہ اس تھیڈ کے خلا دو ایک بار اور دوسر سے تقییل میں بہی بغیراطلاع کے تشریف لائیں بسرکارعالمہ اس تقارت و آلک ایکوس ا نیا تاشہ دکھلا ہی تھی اور جوان آف اسک کامشہور ڈرامہ تفا۔ تما شہر فرع ہونے کے آدھ گھنڈ جی بوشی سے اپنے بکس ہیں بیگیئیں لیکن مشرقی لباس اور برقع کو دکھیکوس تقارت ڈاکٹ تا واکئی اور جیسے بہی اس کا بار شخم ہوا وہ لباس برل کر بغرض سلام حاضر ضدمت ہوئی میس تقارت ڈاکٹ کی تمرھ ہم سال کی ہے۔ آنگلتان میں برگا کھف کی ڈگری حال کئے ہوئے ہے۔ صاحب تصنیف ہے فرانسی کی توری برمنی زبانوں میں برگا کھف میکا کی ڈگری حال کئے ہوئے ہے۔ صاحب تصنیف ہے اور تین بجوں کی ماں سے لیکن تھیڈ ہوئے کہا تھی میں برکھی تھیڈ ہوئے کہا تھی میں برکھی کے دوستان کے مالات وربائی علی العموم ہوئے تو تا ہو کہا تھا و تربی ہوئے اور برخی دیں برکھی سے دربان میں جوانسی کے دوستان کے حالات وربائی دیں بھی آئی گئی اور بڑی دیر مک معاشرت مشرق اور بھوبال و بہندوستان کے حالات وربائی دیں بھی آئی تھی اور بڑی دیر مک معاشرت مشرق اور بھوبال و بہندوستان کے حالات وربائی تھا اپنی تھی نفر کے معال و قت سرکار عالیہ نے اسے ایک خلعت فاخرہ عطافر مایا اور اس نے اپنی تصانیف دیں برکھی سے نفر کی مطاف کی میں نذر کیں۔ ب

ان دوتقیشروں کے علاوہ دوبارسنیا بھی ملاحظہ فرمایا جن میں سے ایک بار تولیڈی کرنہیڈ دوران کی دختر نریک اختر اور دوسسری مرتبہ لیڈی وبلینگڈن سرکارعالیہ کو لے کئیں۔ اوران میں بخیمانی میں ایڈرلیں اور کا زجمعہ وغیرہ اصاطم سجد بہجہانی میں ایڈرلیں اور کا زجمعہ وغیرہ

۲۵۶ دسراسرار حن خاب اور راقم حالات مسجد شاہجها بی دیکھنے کے لئے ووکنگ تشریف کے لئے سے کیکیں۔ یہر ۲۲ ميل كافاصله ايك گفنظه كإخلاليكن رامسة مين صاحبزادى ساجده ملطان صاحبه كی طبیعیت وراکشِر وامتان اکے باغت مکتر ہوگئی اور ڈو حکمہ کاوی روکنا پڑی ۔ بالآخرا ہے بیجے احاطہ سجد میں سواری بنجی جہاں ن<sup>یمسل</sup>م *جاعت نے جس میں لار ڈیہیڈ ہے اور سرار حی*ولڈ طبیقہُ امراء سے 'ڈاکٹرلیون وخالد شیلڈرک اہل قلم سے مکٹر گریس اہلی بن (مصنفہ کتب سیرو تاریخ کٹیرہ تعلقہ طکی) وہبول طبقہ فنون تطبیفہ سے قابل ذکرہیں -ان سب نے گرم ہوتئی سے ذریق آ مدید کہا اور سرکا رعالیہ نے شامیا نہیں جو ای غرف ك كُنصب كيا كيا تقاتشريف له حاكرسلمانان انكلستان كالبيريس قبول فرايا-

ایڈریس انگریزی میں تھا جسے لارڈ ہیڈ ہے نے پڑھا سرکارعالیہ کا جواب ارْدوزبان میں تھا لیکن اس کا ترجمه مزبان انگریزی اسی وقت سنادیاگیا متنامیان میں جله نومسلموں اور نومسلمات سے سرکارعالبیانے مصافحہ کیا اور ہرایک سے دوحار باتیں بھی کیں۔

الدرس سے فارع ہوکرسرکارعالیے نے نوسلم خوانتن كے ساتھ ستركت طعام دازجه ملى معبد كے محقة مكان موسوم سالار منزل میں جہاں تبلیغ وانتاعت اور سجد کا دفتر سبے تشریف بے جاکرنومسلمات انگلتان کے ساتھ خاصبہ تناول فراياجس كے بعد فازمسجد ميں اواكى مينج ربب مختصرا كيت قتبر في كل ميں ہے جس ميں عياليون كاريا سے زائد کی حکمہ ناکن ہے اور اس موقع پر توسجدیں تل وہرنے کی حکمہ بھی خواصر کمال لدین صاحبے خطبہ كالكِين والكُريزي ميل ورابقي حصَّه عرب مين رشيها جسك بعد نماز مين آيات قراني قرأت كے ساتھ مراهيں -

سله اس موقع برایک انگریز نوسلم سے جسر کارعالیہ کی طرف منے اورخطیب کی طرف بیشت کئے ہوئے تفاحب ذيل كالمدموا-

أسركارعاليه كياآب سلمان بي

سركارعاليه بهبت احيا توضيب كىطوف مُنه كيجئے . تومسلم خطيب كى طرف مذكر في سيكور مائيس كى طوف بشت بوجائى - نمازے فارغ ہوکرمرکارعالیہ نے احاط معجد کامعائنہ کرکے سجد کے دائیں جانب اس کی توسیع کے سائے ایکا دمبارک ظاہر فرات ہوئے خواجہ کمال الدین صاحب کی استدعاء پر دستِ مبارک سے سنگ بنیا دفعی کرنے کا بھی وعدہ فرایا۔

غرض اس فرنصهٔ مبارک سے ۱۳ بیجے فارغ ہوکر سرکارعالیہ لندن والبی تشریف لائیں۔
سرکارعالیہ کے احباب ہیں سب متماز وخلص الاقائی لیڈی ڈون الیڈی منٹو الیڈی
انٹرم الیڈی جرسی اور لیڈی ادمور کرے الیڈی ڈوکنس بھیں جو بلائ تحق تبیسرے چوستے روز سلنے
آئی تھیں اور جن کے بیما صفور مروح بھی بلائ تلف جاتی تقیں۔ لیڈی ڈون سے تو بیماں کہ مرست فرائی
ہوگیا تھا کہ عید کے موقع پر بسرکارعالیہ لیے اُن کے بیماں بو یال صحیبی اور عیدی بھی ان کو مرست فرائی
خود لیڈی ڈون و قتا ہوایا و تحق بھیجا کرتی تھیں۔ ایک کناری خوش الحان پر ند بھی ایک روز
جبکہ سرکارعالیہ اُن کے بیماں جا برگئیں تو اعنوں نے تحفیۃ بین کیا۔ بیاور لیڈی جرسی لیڈی ماراور
جبکہ سرکارعالیہ اُن کے بیماں جا برگئیں تو اعنوں نے تحفیۃ بین کیا۔ بیاور لیڈی جرسی لیڈی ماراور

اخازان شاہی میں سب سے زیادہ الطاف خرانہ ملکم معظم تصریب سے زیادہ الطاف خرانہ المکم معظم تصریب کے الطاف خرانہ ا ملکم معظم تصریب کے الطاف حسر مرکارعالیہ کی خریت دریانت فراتے رہتے سے سے سرکارعالیہ کی خریت دریانت فراتے رہتے سے

> سرکارعالیہ بلکن میں کیا ہوں۔مہر بانی کرکے مناسب طریقے سے بلیجئے۔ مناب میں میں کیا ہوں۔مہر بانی کرکے مناسب طریقے سے بلیجئے۔

بقول خواحرصاحب بیجاب الگستان کے رہنے والوں کوجہاں علی وادنے کے استیاز سے حذا کا کھر بھی بچا ہو انہیں ہے۔ فی الواقع ہنایت حیرت اُگیز نظرائے گا۔

سرکارعالیہ کی سادگی آباس، بلنداخلاق اور حبتِ مذہب ایسے حالات ہیں کہ دولت وعزت آپکے قدموں میں سبحالیں جیزیں ہیں جفوں نے آگلتان کے انگریز مسلمانوں کے دلوں برہہت گہرا اور ڈالاکیوں کہ یہ تام بابتی یوروبین سرنار درجربہتر ہوتا ہے اوراسی کا تام بابتی یوروبین سرنار درجربہتر ہوتا ہے اوراسی کا اظہار حضور مدوحہ کے وجود سے ہوا مساوات اور اخوتِ انسانی جو اسلام کے اید نا (امول میں علی رنگ میں نایاں کئے گئے۔ درسالد انتاعتِ اسلام ک

اپریل میں سرکارعالیجب ملکم خطم قیصر بند سے ملیں تو وہ نہایت ہی اخلاق وکرم سے ملے ادرسر کارعالیہ کی عالم اندمعلومات اور بخبید اعلیج کسی سے بے حد مخطوفا ہوئے اس کے بعد سرکارعالیہ

ہراوی میری اور تہزادی طبیر ان یارک کے میال بھی ار کان خاندانِ سناہی، قدیم خصورعالی تشریف کے گئیں اور اپنی دشکاری کے احاب درعلماء سے ملاقاتیں چندتائت دیئے۔ پرنس میری سے تا کفیدیں بھی كے الئے ہندوستانی ملبوسات بھی تھے۔ یہ تحالف ہنایت خوشی اور الطاف سے قبول كئے كئے ليكن اس سے یہ نہ مجدلیا جائے کہ سرکا رعالبیرو بال خاندان شاہی وامرائے کبار کے علاوہ اور متوسط طبقه سے نہیں ملی تقیں پنہیں سر کارعالیہ کے وہ ٹرانے احباب جہندوستان میں مل چکے تقے ان میں سے بہی سر کارعالبیانے اینے اخلاق عمیم سے سی کوفر اموش نہیں کیا -

سرِ كِارعالىيدكوا بالِ قلم كى ملاقات سيحِلْ قدرمسرت بهوتى هى دوينسى غايش سي بوتى بتى

بإحبِ تصنيف طبقه بي سے سرار كھر كونن وائل بسرطام آزنار، واكثر لرىفىتە ،سىدامىغلى مىڭراڭلىن، ۋاكىركەن كائو ،سىرفلىپگىيس، قواكىر بون سىرار كىرفلىپ ، بىرەفىيسىر رائقر استائن مسنَر بيورج َ خاص طوريرَ قابلِ ذكر مِن سنر آرتقر كُون وْأَبِّل ايكِ بارَكِي كَلَّفْ فَا يَكْ كُلُونِ اورعالمِ فانی، حیات بعدالموت، عذاب وافر اب اور دوزخ وجنت کے دنیق و پیچیدہ مسائل پر سرکارعالیہ کی معلومات سے فائدہ انتھاتے ہے۔

سر تقامس از نلامائل ایران گفتگر کیا کرتے سے اوران اصحاب سے عام طور بر " اسلام ادرِشَرِی ترن "موضوع گفتگو بهتا تضا اورِسَرکارعالیه سے ان کوجِ معلومات حاصل مهو نتی تقيس وكهى اورحكيه سينهي ملتي كقيس بسراليور لاج محبى تمنى تحقي ليكن بوج مصرو منيت أن كوموقع

بذمل سكا-

إن تام ملا قاتون مين بهت زياده دل حيب ملاقات مسر شيرار كي يوتي تقى جو دوست كانتين كى تېرولىكىرارىس سركارعالىيدان سى بنى مىلوات بىل اضا فەكرى دېۋىقىس اورىجىتىرىيى موضوع زیر بحبث رہتا تھا۔ کیونکہ سرکارعالیہ بند دمستانی زنانة علیم میں اِس مضمون کو بہنا بیت اہم اور صروری و تصور فرناتی تغییں جنانچے لندن سے ہی صفور وروضہ فے متعد و کتا ہیں فراہم کیں اور مراجعت پران سے ترجوں کاسلسا ہنٹر وغ کرادیا اوران سے فائدہ اٹھا کراڑدومیں ڈومیٹ کسائینس کی ابتدائی کتابوں کی طبیا ہی وطباعت کاسلسلہ قائم فرمایا۔

منت ہورتر کی خاتون خالرہ اُدیب خانم نہی ملیں اور وہ سرکارعالید کی ملاقاتوں سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ اعفوں نے راقم الحروف سے کہا کہ ایس قابل متبحر خاتون الحفوں نے نہ امر مکی میں دیجی اور

نەلورىپ مىس-

الندن کی متعد علی واخلاقی و محدنی الجین سرکارعالیه نے سرکارعالیہ کوایڈالی میں المحدور فرایا۔ مگر میں المحدور فرایا۔ مگر معض کے انہتائی اصرار سے جب بے صرفجر در گرئیں توجید مخصوص آنجینوں کے سیاس نامے قبول مزما کے جن میں سے اوّل وہ سیاس نامہ تھا جومدودئی شراب کے تعلق انگلستان کے علمانے دیا تھا۔ یہ سیاس نامہ مکان ہی ریّز کرخواتین نے بیش کیا اور سسر کا رعالیہ نے ایک مختصر کی اوالی اللہ ملک المالی میں المرائی المالی المالی کے اور از میں ریکھ الور المالی کے اور المالی کے اور از میں ریکھ الور المالی کے اعراز میں ریکھ کے اور از میں ریکھ کے اور از میں ریکھ کے اعراز میں ریکھ کے اور از میں ریکھ کے اور از میں ریکھ کے اور اور میں المالی میں۔

صلح قائمُ ركھنا ہے۔

اسى زمانة مين سركار عالىيەنے وست بردارى وتفويض حكومت كابھى فيصله كرليا-

اس کے بعد مراجت کا ارادہ فرمایا اوروداعی ملاقات کے سکے ملکم معظم میں بین اور کا بااوروداعی ملاقات کے سکے ملکم معظم میں بین کا کہ معظم میں بین اور کا سکر میں اور کا سکر میں اور کا سکر میں اور کا کہ میں ہوت کا کہ میں کا میں میں بین اور کی کا میں بین کے کہ بیت خوصورت لباس تھے ہیں بین کئے اور اُن الطافِ شاہی کا جو قدیم سے خاندان بحدیال بیمبذول رہے ہیں اور جو خاایت وعزت افرائی اور اُن الطافِ شاہی کا جو قدیم سے خاندان بحدیال بیمبذول رہے ہیں اور جو خاایت وعزت افرائی اور اُن الطافِ شاہی کا جو قدیم سے خاندان بحدیال بیمبذول رہے ہیں اور جو خاایت وعزت افرائی میں بین سے خاندان بھی بین سے خاندان بھی بیال بیمبذول رہے ہیں اور جو خاایت وعزت افرائی المیاب

إس قيام كے زائد من كى گئى اس كائنكر يونها يت موزوں الفاظ ميں اواكيا -

ا المرائی کو اندن سے واپی ہوئی اٹیشن برمز زین کا ہجم مختا۔ الدو الرونگ مطام مراجعت الدیا الدو الدین کا برائی کو الدین کا برائی کو الدین کا برائی ک

## مزبب اخلاق

له طاعون کے زباز میں سرکارعالمیہ کی بریشان سے ہرکم ومہ داقف تھانیز اوراد و وظائف کا اہتمام مجی ہر شخص جانتا تھا بینا نیے ایب ہی ایک وقع برسیدا حرشاہ جا دہشین نے اس صفحون کی درخواست بینی کی کہ:

میں در شب جہارشنہ تاریخ ۱۱ زیقعد و سالھ کی صبح صادق کو خواب میں دکھا کہ ایک بزرگ فراقے

ہیں کہ تر سرکارعالمیہ کہ اس بات کو بہنچادے کہ ایک سقہ کو حکم دیا جائے کہ ایک بھال ہی ہوئی ہر

کو برکر این قوال دیا جائے اور اس بی سے تقوظ انقوظ بیانی نے کو کھیال کو بجرے اور ایک تا بدیون ہر

محود کر این قوال دیا جائے اور اس بی کہ بہن ذریح کرکے اُسی میں ڈال دیا جائے اور اس کے

بعد مرکز عالی خوال دیا جائے اور اس بیلی کو بہن خواج کو ایک انتخاب اور کر اور اور اور اور اور کو کو کے اندر

نقشبندی گئے مراد آبا دی کا مزارت ہمید کر اکو سیاس مرکز اقتم میرکز اور یہ اور مزار شرای کے اندر

قالین کا فرش بچیو او با جائے ایس لئے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ زمعلوم کیا افتاد دیا ہے کو کو کو سے مرض کو

جیل رہا ہے اور جنوق خواض کو ہور ہی ہے ۔ جناب باری اس کام کے کرنے سے مرض کو

و خواج کے "

سركارعالىياس درنواست بريخر ميفراني بين كد: - (لبتيرصغرآينده)

اس زمانہ میں جبہ سلمان مُردوں ہی میں نبیں بلکہ سلمان عور توں میں ہی منصر ف ادائے ادکان اسلام میں تساہل قرکا سل بلکہ ذہب سے ہی بیگا نگی میدا ہوگئی ہے اوراس بیگا نگی کا نام روشن غیالی دکھاجا تا ہے سرکار عالمیہ نے نہیں اسحام وروایات کی جزئیات تک کونظ انداز نہیں کیا۔

مطالعہ فران اور کی اسم کا رعالمیہ نے ہمیشہ قرآن مجد کا غورسے مطالعہ کیا اور بجز انہتائی اور مطالعہ فران اور کی ایسانہ گذرتا جس میں بلاوت ناخہ ہوتی ہو۔

اس بلاوت سے صرف حصول قواب و برکت ہی مقصور نہ تھا بلکہ آدلین مطمح نظریہ تھا کہ قرآن مجد کی تھی مستحضر رہے اور اس بچل کیا جائے اور اب نے ادر اپنے تمام اعمال کوائس کی لوزائی ہوا بہوں کے مامخت کھا جائے۔ مضان المبارک میں جب تک کہ کوئی خاص مجبوری نہ ہو ترا دیے میں پوراکلام مجبیدتی تھیں اور ترا دیے میں بوراکلام مجبیدتی تھیں اور ترا دیے میں بوراکلام مجبیدتی تھیں اور ترا دیے میں موجودی دیا می و تا ہو ترا دیا جاتا تھا۔
قاری دریا مع کو خلعت و نقد دیا جاتا تھا۔

سرکارعالیہ نے ابتدا کے عمر میں قرآن مجید کو ترجمہ وتفسیر سے باطھا تھا اور کھے ور دو تمرّہ اور کشرہ اور کشرت مطالعہ سے قرآن مجید کے معانی و مطالب پراس قدر عبور ماصل ہوگیا تھا کہ روز مرہ کے واقعات میں بے کلف آیات قرآنی سے استنا و فر اتی تھیں۔وہ ہرتقریہ و سخریمیں موقع بہر قع آیات کو جسبتہ استعال کرتی تھیں۔ان کا لیے کیا کی تھا کہ سلمان قرآن مجید ہی کے اصول وا حکام برعل بیرا ہو کرتر قی کرسکتے ہیں اور اُسی سے سکین قلب ورُوح حاصل ہو کتی ہے۔

' تنیطانی خاب ہوگا کہ ایک بزرگ کے مزار کو مشہید کرئے سنگ مرکم بنایا جائے۔ بزرگان دین منطقات سے بیزار ہوتے ہیں مذکہ خوش میں جاب دیدیا جائے ہم کمی ایسے خواب کو ڈرست اور رویا کے صادقہ نہیں سیجھے جب کک کیم کوخواب میں ہدایت مرہو"

سله اس روادادی کی ایک اہم مثال بیت کہ ریاست میں بالعمرم فقد صنی بیل برتا ہے اور قاضی و مفتی ہے غنی ہیں لیکن فقد صنی بیر تا ہے اور قاضی و مفتی ہے غنی ہیں لیکن فقد صنی بیر عورات کا لمعلقہ کے لئے کوئی چارہ کا نہیں اور سرکا رعالیہ ایسی عور توں کی بلیچارگی و بلیب سے صحنت مثاثر کقیس اس لئے اعفوں نے علماء کے شورہ سے مذہب مالکی کامٹرلدا ختیار کیا اور جدا بیت جاری کر دی کہ ہی عور توں کی شکایت پر لیجنین تاریخ سٹو ہر کے نام اعلان حاصری جاری کیا جا ہے۔ اگر شو ہرحاصر نہ ہواور ورث سٹری ہما کہ ماہ دیل پومن قضی ہوجا گے توان عور توں کو عقد نمانی کی اجا زت ویری جائے۔

بدئيرواحترام قران إجنائي وه ہزاروں كى تعدادىي غرباء وطلباء كوبض اوقات بلائستناء بدئيرواحترام قران عامةً قران مجيد كے نسخ بطور ہديد دياكرتی تقيں اوراس خيال سے كر ثنايد كوئى خداكا بندہ ترجمہ سے فائدہ اٹھائے عموماً وہ ترجم ہوتے تھے ۔ إس غرض كے لئے مطابع ريات ميں قرآن مجيد طبع كئے ماتے اور ديگر مطابع سے منگوائے جاتے۔

تام دنیایی صرف سلمانوں کی پیضوصیت ہے کہ وہ ابنی اِس مقدس ذہبی کتاب کا ہمایت احترام کرتے ہیں اورگھرمی وہ بلندا ور پاک حگرد کھاجا تا ہے ادر بغیرطہارت اس کو کو دئ مُس نہیں کرتا۔ سرکارعالیوایں احترام کو بھی بدرجۂ غایت بلحوظ رکھتی تھیں بنجا بخیجب حمید سے لائبر بری کا افتتاح ہوااور اس میں نادرونا یا جلمی نسخے دکھے گئے توسام رکے دشتانے تیار کرائے گئے اور بخیر سلموں کو آن جید کھانے اور حجید کے دقت ان کے بیہنے کاحکم دیا گیا۔ یہی نہیں ملکہ بیاح ترام اس حذباک ملح واقعاکہ ما و درخشان میں ختم کلام عمید کے بعد حفاظ کو جو نقدی دی جاتی ہے اُس کو ہمیشہ نذرا ایک تفاظ کے الفاظ سے احکام میں کھاجا تا ہے۔

المتحمد من المتحميديد اورنيز كوتب خائة تقسيمي سايك بلى تغذا وقرآن مجيد كے مطبوعه وغير طبوعه وغير طبوعه وغير طبوعه التحميد من الله حميد من الله عن الله عن الله من الله من الله من الله من الله من الله وت الله وت الله والله من الله وت الله وت الله وت الله والله والل

اسركارعالية في حديث باقاعده طورنهين رفيعي تقيلين بعض كتب عديث كو ترجمه طالعُم حديث كساخة مطالعه كميا تقااورنديبي كتابوس يرمعي اكثراحا ديث نظرت كذرتي رمتي

سله قرآن مجید کی طباعت وتقتیم کی طاف سرکانطد کال کڑی خاص قرصتی جنا نجیراُن کے آمز زمانہ میں بڑے اہتام کے ساتھ مطبع ریاست میں قرآن مجید با ترجمہ کی طباعت متروع ہوئی جسر کارعالیہ کے زمانہ میں کو پنجی۔ اس کوم تبدور خطاط حافظ علی حین (مرحوم) نے لکھا۔ مولوی حافظ عبدالعزیز اورمولوی محیصا لے نے تصبح کتابت اور تعدو مفاط وقرآنے اورخو کو تہم مطبع حافظ کو امت الکہ فرحوم نے نظرتنانی کی مولانا نتا ہ عبدالقادر درحیۃ اللہ علیکا ترجمہ مع فوائد کھی گھا گیا بہتا ہے۔ ای طرح مرکارعالیہ کے زمانہ میں ایک اور قرآن مجدز تعدد حضاظ وقراً وادر علما کی تعیجے ونظر الن می تابع ہوا۔

۲۹۲ تقیں اس مطالعہ سے حدیث ربھی عبور حاصل ہوگیا تھا اور چونکہ ح**افظہ غیر عمولی طور پرقوی تھ**ا اِس کے اكثراحاديت باللفظانهين توبالمعنى دبهن مبارك ميس محفوظ تقيس اورآيات قراني كي طرح جهال موقع موقا اما ديث سيحبي استنادكر تي تھيں۔

و و می سرکارعالیدارکان اسلام کی سخت یابند تقیس سفر فیضر (اسما که ) علالت صبحت، غرض کسی حال میں ایخوں نے نماز قضانيس كى -اكثر راتيس عابدان قائم الليل كى طرح بسركرتين عيس اوراس عبادت بيس عابدين غلص كى طرح خثوع وخضوع هوتاتقا به

یا بندی نماز کا اندازہ اِس سے موسکتا ہے کہ ایک سے دوسرے دن جوارع ظیم اِشان ہتی کا ایم بطلت نفا صبح کے وقت انہمائی بے صبیٰ کھتی اوضعف کی حدم حکی ہمی مگر مبترِ مرگ برِ اشار او کے ممالقہ

میر دبیروضی ولی محصاحب مخریه فرماتے ہیں:۔

"مجهة ونتست عليا حضرت جنت آرام گاه كي بينتر طولاني سفرون مين بندوستان و يوربيس بمراب رسين كالترف حاصل و جكاسه اورس اسينه ذاتي تجربس كميكتابو كرا مخول في مرزين بهندود كنار دياد مغرب كرفان جار ومير بهيم مي نماز قضا بنيس كي ده ادرب می بهت سورے بیدار بوجاتی تقیس اور بعد نماز وظاوت کام مجید فرا أبی میری بیتی مونی تبی اور گھنٹہ بین گھنٹہ سے بعرجب میں اپنے مسلوں اور کاغذات پرامحام حاصل كرك دفترك كرب سے والي آتاتو تام گركوموخواب اورخواب سحرك مزد يليت بوركي مايا-مرحومه كاحكم تفاككهميكسي ملاقات يا يارنع كاوقت ايسانه مقرر كياجاسئ كرجس مين فاز

م ابتدا ہے عمر شعورسے اس آخری دمضان کک بھی بلاشد پرمجودی کے دفینے (۲- روز من انس بوئے حتی کرسفرلورپ میں بہی رار درے دکھے ہوری سلام مين علالت كى ويرب ضعف وضمحلال ب اندازه تقا ليكن جيسي بي صحت ستروع بوني اورهوري سی قوت د توانا نی آئی تو بررمضان سے روزے مشردع کر دیئے اور ۱۳ررمضان کا پولیے کئے

اس کے بعد کی طبیعیت ناساز ہوکئی اوضعف بڑھ گیا۔اب حالت میں مجھے (مولف سوائے کو)جب باريابي كامور فع ماصل موا- توسيخ الصعف كالت مُحوظ ركه رعض كياكه:-للتصور روزوں کے لئے مکلف نہیں روزے رکھکر تیکلیف اُکھائی ۔ معاً چیر'ہ مبارک برآ نار ناراضی نایاں ہوئے اوراپنے محل کے ڈاکٹرسے۔ بی جو ہری کی طرف دکھیا والطف عض كياكه:-مهنیں روزوں سیصحت پر کوئی ناگوارا مز نہیں مطا" "كس قدرا نسوس ب كرتم ملمان بوكركية بوكده درون سيطبيت خراب وكلى اكرمين روزے نہ کھتی تو کیا کوئی اورمیرے بدلے روزے رکھتا " مرا برسال زكرة وقت برادا بون محق انتقال سے تقریباً سال در برط سال بلک ایک است میں بھے توقف و تاخیر ہوئی تو ۔ ارکوہ ) دن جب کہ ولوڑ ہی کے صابات ذکوۃ بیش ہونے میں بھے توقف و تاخیر ہوئی تو سركارهالبياني بنايت غصّه كراعة معتمر فاس سے فرما ياكه:-المستعلى الكريود كا إسبيرهي غير مود ك ره كيا توقيا مت ك دن مهارا كريان ہوگااورمیرا ہاتھ "

م حرفر فرض مج اداكرف كاخيال ايك زمانه درارست مركوزخاط تقابلكه ايسازمانه (م - م ) گذرا تقاكوس ميں جوت پر هي آماده برگئي تقيم-اس خيال و آمادگي سيتعساق مناسب ہے كہ سركارعاليہ في جو تحقي خود تحرير فرمايا ہے اي كو نجنسه نقل كر ديا جائے:"زمانه حيات سركار خلاكان بي مجھ پر نتيانيوں نے مجو ركر كاس پر آماده كر ديا كي غرب اولىنى
اختيار كرون خِجا نِخ ميں نے اپنے اس اراده كو ايك عرفينه ميں سركار نماد كون پر هي ظام كرديا

سله به ایک عیدانی عیدانی حیثلین بین جن کی قابلیت دشرافت کی دجه سے سرکارعالبد فن ترقی دسے کراحمآبادادر قصر مططانی کی دسینسری کا انجارج کیا -سله گوهرا قبال صفحه ۱۲ و ۲۵ -

تفاكيون كدميراخيال تفاكرجب غريب الطني اختياركرون تومبت التدسي زياده كوتي حبكه امن كى نىيى بى حب كوخدائي عزوجل فى ابين كلام يك يى مكبل الأمين فرايات صاحبرادي اصف جها سكم صاحبه ك زامة علالت بن تبديل آب وبرواك لي بني ال قراريا ياتفا اورميرصمم اراده بوكيا تفاكه وبال بنجكيسركارك بكمت فلمحاف كي احازت حال كرول كى اورميرك نزديك بيت الله س كوئى بهتر حكمه ايستحف ك كي جس كولكي انظا امور ومعاملات سے کوئی تعلق نہ ہوا ورطرے حارح کے تفکراتے جس کا دل پڑم رہ ہورہا ہو عزیب الطنی اختیار کرنے کے لئے نہیں بریکتی کیوں کہ یہ فطرت انسان کا عام فاعد ہے کو تکلیف و مصیبت کے وقت مالکہ حقیقی کی طرف طبیعت نیا دہ رجوع ہوتی ہے اوجب نسا كواپنى تدابىرىن ناكامى مونى سے اور عمده سے عمده تدا بيرغير مفيد زابت مونى بيں اوروه مايوں بوجاتاب توأس كاول باختياري كسائفاسى كوكارتاب ادر وصورة تاسيع ودول كى خابىتون اور تمام حالتول سے كامل طور يرواقف اورب سے زياده قريب سے حبياك وه فود ارت اوفر اتاب تحنّ أقرّ بالنيد مِن حَبْل الْوَرِيْلِ - وسي اين مكت بالغراور قدرت كالمرس ايك نانيرك اندرحالات مين أتقلاب بيداكرتا سي اورجويا مثا بِرِدِيَا ہِ -إِذَا فَصَاحُ اَمْماً فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ بِس إِن مالاتْ ك اقتضا سے جمیرے گرددیش تے میرے دل کی سکین اور میری روحانی فوشیوں کے لئے حرمين شريفين كاسفر ضرور تفاجيها كحضرت رمول مقبول صلى التدعلي وللم ف فرايا ب لاتتنك والتحال إلاإلى فلشة ملحد المتعد الحرام والمشجد الْإِقْصَاءُ وَمَسْجِبِي عَلَا الْكِن يَعْال مَيرِك دَلْ بِي يَتْظَاوَكِسَى يِاظِمارِيْسِ كيا تقام كميبئى مانابى ملتوى بوكيا اور دل كااراده دل بى ميرره كياكيول كركل أهر عَنْ حُونٌ مِأْ وَقَالِتِهَا - أكثر اوقات نواب احتفام الملك عالى جاه بهاورس ذكر ا جاتاك ببربے كدايے وقت يں تج سے فارغ بوجائيں كيونكر بم كواس قدر استطاعت ضرورب كمواخزة ج لاح بد كا وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ يَحَ البَّيْتِ مَنْ مِنْ مَكَّاكُ إلَيْهِ سَبِيثُلًا الله

444

خیریه زمانه گذرگیا -خیال دارا ده او را نه موانیکن جس وقت سریر آرائے حکومت بومین توسر کارعالیہ کے ہی الفاظ میں کہ:-

" محمد کوادا کے بھی کاخیال اورا بینے رسول ایک مجر مصطفے صلّی اللّٰہ علیہ سِلم کے روضۂ سیارک ومقدس کی زیارت کا شوق بیتیاب کر۔ ابتحا "

چائیمنڈنٹنی کے دوسرے ہی سال مینی سات اللہ میں ضروری انتظامات کرکے اور ایک زبر دست قافلہ کومعیت میں ہے کر اس فرض کو اوا کرنے نے سائے روانہ ہوگئیں - براہ بینبوع اول روضہ نبری کی زیارت کے لئے مدینہ طبیہ گئیں جب سواد ہر بینہ کے قریب قافلہ نبنج آتو اس وقت کی مینیت و تا ترکی نسبت کھتی ہیں کہ:۔

لیرطی سے آئے بڑھ کرسواد مرینہ طینہ صاف و کھائی دینے لگا۔اس دقت جو مذبات کنیر کے دل میں بیدا ہورہ سے قال میں ایک خاص کیفیت اوریٹر درِ روحانی تھا میں بے اختیار دل جو بن اور طوس کے ساتھ ور و و بڑستی ہی اللہ کے صَلِی سَیّد نا هُجُرِی کَ

بَادِكُ وَسُرِتُمْ اوربيهِ حالت تام قافله ي بي

تقریباً دطه ای مهینے (۱۳ ررمضاً ن سے ۲۰ رذیقیعدهٔ مک ) مدینه طلیبرمیں قیام رہا اوراس مام مدت میں نازِعتامسی دنبوی میں اداکی جب ج میں تقور سے دن باقی رہ گئے تو مرینه طلیب ہی سی احرام باندھ کرم مفظم کئیں اور کام ارکان و مناسک جج او ا کئے ۔

سركارعالىيداركان اسلام كى جس طرح خود با بندى اسى طرح دوسر سے مسلمانوں كوبى بابند ديكہنے كى تمنى تقييں اس غرض كے لئے الحنوں نے ابنی ذات اقدس پر يدفرض عائد كرليا تقا كدوتاً فو قتاً عور توں كے عجامع ميں ندہى تقرير بن فراق تقييں اور ابنى ان قومى تقريروں ميں جو مردانة جلسوں ميں كى جاتى تقييں بابندى اركان اسام كى طوف خاص طور پر توجہ دلاتى تقييں خصوصاً ايسے جلسوں ميں جہاں طلبا مخاطب ہوتے سے نہايت برجش اور پر شفقت الفاظ ميں ان كوخطاب فرايا كرتى تقييں الفول نے دياست بھو إلى ميں نماز كے متعلق تو اپنے فرمانروا يا ندائر كا بها متعلی میں اور وال میں نماز كے متعلق تو اپنے فرمانروا يا ندائر كا بها متعلی کیا اور ذکواتہ کے متعلق تو اپنے فرمانروا يا ندائر كا بها متعلی کواب اور واضى و فوتی رئیات کواب امر برمتو صركيا كه : -

"امدادِ عزبا كے لئے زكوٰۃ كاليك فنڈ قائم كيابائے اوراس طرح لوگ ذكوٰۃ دينے كے عادى بھي ہوجا يُس كے "

الله فند ہارے زمانہ حکومت میں اگر قائم ہوگیا تو غالباً اللہ تعالے اس کے اجمہ

میں ہیں ہی شامل کروے گا"

ادائے کچ کے لئے متحقیں کوامداد دیتی تقیں لیکن ساتھ ہی پیجستھ ہی تقیں کداپنی ذاتی استطاعت پر اس فرض کواداکیا جائے بنیا نیجہ ایک صاحب کی درخواست پر محر پر فرماتی ہیں کہ:"جب زادراہ نبیں ہے تو جے بہی فرض نہیں ہے "

متحبات ونوافل اورادعيد واوراد استعظين أسي طرح جب مككوني حناص

مجبوری نہ ہوستحبات اور نوافل ہی ذوق وسوق کے ساتھ اولکے تی تھیں۔ 'ہ دُعااہ راستجابتِ دُعا کی قائل تھیں ۔ ادعیٰہ مالوز ہ برصد تِ ول سے اعتقاد کھتی تھیں مصائب وکالیف کے وقت صد تات وخیرات اور دُعاوُل کوسِئر اور رُدِّ بلاکا ذریع تھیں۔

وة تام أسابِ ظامِرى كَ سائعة توجه باطبي كولازي تصور فرما تي تقيس اور زيارتِ قبور كوبيتاكِ

اصنام كى شان ئىسىنئىس ملكەسىنون طابقة برجانى تختيس-

طاعون کے زمانہ میں جہاں اور احتیاطی تدابیر کے لئے فیاضا نہ انتظام کئے گئے وہال وراد و فطالف کا بھی انتظام رہا اور اس کے اہتمام کا تعلق قضاۃ وعلما سے رکھاگیا بلکوسرکارعالہ یہ بذاتِ خاص بھی مترکیب نا زودُ عاہوئیں اور ختلف اوست ات میں محل کے اندر ان ہی دُعاوُں میں مصروف بنجھی گئیں۔

ده جس طرح ادعيه ما نوره اوراو راد و وظائف پرخودعامل تقيس اسي طرح البينية تولمين

اورعهده داروں كو مجى على كرنے كى تلقين فراتى تقيس-

مؤلف رائخ کوجبگه اس کاعزیز مجتیجاً محروران زبری وطن میں جال لب تھا است طرح تسکین ولیقین فراق ہیں کہ:-

" بہارا طائبارے نشی نے بیش کیا حداثم برجم کرے وہ ارحم الراجین مصرور

حَسِّبِي النَّنْهُ لِا إِلهَ اللَّهُ وَعَلَيْدِ قُوَكَلَّتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرَاثُ الْعَرَاثُ الْعَرَاثُ الْعَر ١٩٩ مرتبر يُسِتِ ١٩٠٠

صَبِحَ فِي مُنت وفِضَ كدرمان تم ما تبهارى والده اسم مرتبه سوره فاتحد بِسنمِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن المَّرِي مُنت وفِضَ كدرمان تم ما تبهارى والده اسم مرتبه مول سے ملاكر شروع كري المارتبه - اس بهي طرح بورى سورة برُه كرفض اداكري - بانى بردم كرك مربين كيمندبر جيني ماري الله الله الله كار الله تم براور جيني ماري واحياكر كا-الله تم براور متارى بورهى ال يرجم كرك -

سرکارعالیه کی نورس کی عرفتی جب که امساکِ باراں کی وجب سے مخلوق بریشاں تھی۔ اس وقت نواب شاہ جہاں بگم (خاریکاں) کے ایادسے دھوپ میں بطھ کر قرآن مجید کی تلاوت اور نزولِ بارانِ رحمت کی دُعاکی گھنیٹہ کھرکے اندروہ دُعامتجابِ ہوگئی۔

مؤلّف نے یہ قصّد کنا تھا لیکن کالا اع میں تقریباً اپنی انھوں سے دیکھا کہ سر کا اِلیہ خ اِس بیرایہ سالی میں ایسے ہی نازک موقع پر کھر باران رحمت کے لئے آنجل کھیلا کر دُعا مُیں کیں اور دہ شجاب ہوئیں اور اِس اِستجابتِ دُعا کے شکر یہ میں محل کے متزف کو مشر کی کرکے عزیا کے سکے خوان وعوت کا انتظام کیا۔

المفول نے اپنی تزک مینی گوہ اقبال میں ایک جگہ ڈعاؤں کے فلسفہ کو اِن العناظیں

بيان فرما ياسيه:-

"أس میں شک سنیں کہ وعاؤں کوظاہری ہسباب سے کوئی تعلق سنیں لمین یہ ایک دوحائی خال علی سیے جو کم دبیق و نیا کے ہرایک مذہب میں جس کو آسمانی بہونے کا ادعا ہے جاری ہے اور مذہب اسلام جو کہ ام نمکیوں کی خواہ وہ ظاہری ہوں یا باخی حیا نی مہوں یا روحانی تکمیل پلیقین کرتا ہے اسی طرح اس نے اس طری کی بہی مکمل منو تنظیم کے گوئی کے بہی مکمل منو تنظیم کے گوئی کے گان کے دور کرنے کی التجا کرتا ہے اور اس کے حصور میں اپنی صیبیتوں کو بیش کرے اُن کے دور کرنے کی التجا کرتا ہے خدا اُس کے دل میں کمین کی دوشتی میسیلاتا کو بیش کرے اُن کے دور کرنے کی التجا کرتا ہے خدا اُس کے دل میں کمین کی دوشتی میسیلاتا ہے اور دوہ اضطرابی حالت استقال و گل سے بَدِل جائی ہے اُم تی نے بیٹ المضطر اُن کا دور کہ کہنے میں المستور ع

قرآن مجید میں جا بجا ایسی آیات ہیں جن میں خدائی قدرت اور جمت کا ملہ اور اُس کے الطاف و مراحم اور قبر و جلال کا ذکر ہے اسی کے ساتھ ایسی عبارتیں اور ایسے الفاظ بھی ہیں جن میں انتہا در حرکی عاجزی اور ادب کا بندوں کی زبان سے اظہار کیا گیا ہے اور بندوں کو ہا ایت کی گئی ہے کہ اُس کے ہی تبلائے ہوئے کلام سے اپنے عجر کا اظہار اور صیب توں کے بات یانے کی التجا کی جائے۔ آلک بنز کم اللّه و تُطَابِی الْقُلُوبِ طِ"

اقلیس مال حکوری کا الماره اولیس مال حکوانی سے عیدین کی ناز کے لئے عیدگاہ تشریف نے ناز عید اور اس کا المارہ الم اللہ تعین جوشاہ جہاں آباد کی ایک بلند بہالای پروا قع اور بیالای کے نام سے موسوم ہے۔ اس عیدگاہ کے ووقعے ہیں ایک زنانذا وروسرا مردانہ -ان دونون حصوں میں عید کے دن ایک بڑا تر اور شاندار جمع ہوتا ہے اور سلمان آباد کی بہت بڑا حصداسی عیدگاہ یہ وگانہ ادا کرتا ہے۔

سركارعالىداكى نازىسى كى دىرىيلى ايك بهايت نفيس لىنىدوسى مىرىلىمىنىي برى بوق تېيى تشريف لاتى تقيس ار دىي بى بالى گار دا بىن خوشنا در دى مى بوتا تقا مگر كى سال سى بىنداردى مورا مى سوارىدى تقيس-

يون و جهيت يې ساده لباس زيب تن فرماني تقيير ليكن اس موقع براس مين بېټ زياده

سادگی ہوتی تھی۔ سواری سے اُترکراپنی جگرتشرافیہ سے جامیں اور کچے دیر نمازیوں کا انتظار فرماتیں اور اور کچے دیر نمازیوں کا انتظار فرماتیں ہوتیں یہ انتظار عور گرنہ ہفت فرمائے قصر شلطانی ہوتیں لیکن اس جگہ سے جہال نمازادا کرتیں دروازہ تک عورتوں کا منتا قانہ جوم مصافحہ اور دست بوسی کے لئے اسلامی شان مساوات کا ایک عجب منظرین کرتا میرکارعالیہ نہایت شفقت اور مجبت کے ساتھ ہم عورت سے جوسا صنے آئی مصافحہ کرتی ،عید کی مبارک او دیتی اور قبول فرماتی ہوئی اہستہ دروازہ کی طرف بڑھتی تھیں۔ اس وقعہ میں باہر جوان ، بوڑھ نے بہتے ہوئی ومسرت کے ساتھ بہاڑی مطرک کے کناروں بھیف بستہ ہوجاتے بیواری نہایت آ ہستہ اہم تہ جاتی ۔ اور تمام لوگ بنایت آ ہستہ اہم تہا تھی۔ اور تمام لوگ بنایت آ ہستہ اہم تا میں ایک بنایت اور بستہ ہوجاتے بواری نہایت آ ہستہ اہم تا ہوتا ہے۔ اور تمام لوگ بنایت اوب کے ساتھ علیا کہ ساتھ علیات اور بیا ہم بنا کرتے ۔

عیدالاضی کے دن بعد نانہ وخطب عیدگاہ میں آننا و قفہ فرماتیں کہ زنا نہ حصہ کے درواز ہے کے قریب قربانی ہوئی ہے اب اس منظر کا تصور کے قریب قربانی ہوئی ہے اب اس منظر کا تصور کر کے ایک اور دوسرے پی خطمت نظارہ کو دیکھئے۔ قاضی ریاست نماز کے بعد خطبہ بڑھ رہے ہیں اور اگر سیمان کی آواز تمام نما زیول تک نہیں نیجی تا ہم سب بگوش دل خاموی وا دب کے ستاتھ میں رہے ہیں۔

نزناند عیدگاه میں سرکا دعالیہ اپنے مصلے پرمتوجہ الی اللہ میں جبن کے لباس میں کوئی امتیاد شان بنیں سفید کلمل کا ڈو بیٹر سراور شانوں برہے ۔ چپر کا مبارک ہو تو دعجی آفتابی بھا آفت اب کی کی طرح جیمک رہا ہے - ہزار و مسلمان عورتیں صف جسٹ بیچٹی ہوئی ہیں کہ یکا یک فراً سرکا رعالیہ ایستا دہ ہوجاتی ہیں اور معاسب عورتیں ہی کھڑی ہوجاتی ہیں ۔ لیکن سرکا رعالیہ آن کو ہاتھ سے بیٹے جانے کا اشارہ کرتی ہیں اور ایک خاموتی و سکوت جھاجاتا ہے ۔ چند کھرتوقف کے بعد ایک تقریر شروع کرتی ہیں ۔ حمد و نعت سے بعد تہید میں ارت دہوتا ہے کہ:۔

"اسے سلمان ہی بھ این اپنا فرض سمجتی ہوں کہ آج کے دن جو خدائے تعالیٰ کی طرف خوستی اسلامی کی طرف خوستی دن خوستی در در میں دینی و دُنیوی خوستیاں موج زن ہیں تم کو کھی شعبیت کروں "

اس كے بعد عبارین میں بیند وضیحت كے مسنون طراقة كوبهان كركے ربول مقبول صلى الله عليه وسلم



صفرت ابو کم صدیق اور صفرت عمر ای خطبات عید سے نصائے کا اقتباس کرے مناتی ہیں اور بھر کُلُّا کُرُرَاحِ وکُلُکُرُ مُسُنُوُنُ عُنْ مَ عِیتَ ہِ کی تشریح میں اولاد کی تعلیم د تربیت پر زور دیتی ہیں بھر اُن گرشفقت ضیعتوں کو بیان کرتی ہیں جو آنحضر صلعم نے مخصوص عور توں کو فرائی ہیں ۔اس کے بعد تعلیم کورسے بڑی اسلامی صرورت سے تعبیر کرکے اور عید و قربانی کے فلسفہ کو مختصراً میان کرے دن کوروزِ حضر سے مشاہرت دے کر قربانی اور اس کے اسباب دمسائل و عیرہ کو مختصراً بیان کرے ان جملوں پرتقر بڑھتم فرباتی ہیں کہ:۔

تا رہم میرے اور میرے وزرن اور کام سلمان مُردا ورعورتوں کے لئے وُعاکروا ورمیں آب ہم میرے اور میمارے عزیز وں اور تام مینین ومومنات کے لئے دُعاکرتی ہوں۔ ملک کے لئے کی مُقِیما الصّلوٰۃ وَمِنْ ذَرِّ مِیْتُنْ رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ وُعَاعَ طَرَبَّنَا وَتَ الْجُعَلَيْنِی مُقِیما الصّلوٰۃ وَمِنْ ذَرِّ مِیْتُنْ وَرَبِّنَا وَتَقَبَّلُ وُعَاعَ طَرَبَّنَا

اخْفِرِ لِيْ وَلِوَالِدَيُّ وِالْمُوْمِنِينَ يَوْمَ لِقَوْمٌ الْحِسَابِ ﴿-

زمارُ خلافت رَامِّتُ ده آورعهد عوبِ اسلام مک به دستورها که جعد اورعیدین کی امامت وخطابت کا فرض خلیفه وقت اداکیا کرتا کھا لیکن مذوج بین رہا اور مذاس کی بہار رہی -البتداس شاندار اور پیخطمت منظر نے اس جین اور بہارکی ایک حجلک دکھلادی جومرف مسلمان عورتوں ہی کے حصّہ میں آئی۔

عقيدت محضور رسول اكرم معمم المسيدة ومبت عتى اورأس كي خارات مولانا

سشبلی مرحوم کی سیرة البنی ہے جس کی کمیل کے لئے الحوں نے فیاضا نہ کفالت کی اور دار المُصنّفین اضطم گلا د متعد د حبلیں شایع کرسکا۔

إس كے علاوہ سركارعاليہ نے ہر بائى نس ميمونه سلطان شاہ بانوبيكم دام اقتب الهاسے

سله ترجمية الصيرك يردر دگار المجهورة نين دك يمن ناز برقائم رمون اور (شرف تحجه كو ملكه عميري اولاد كورجي) اور بهارك يرور دگار المسيسري دعا قبول فرا- المهارك برور دگار اجس دن (اعال كا) حماب بورف كه تهم كوادر ميرك مان باپ كواور (سب) ايان والون كونش ديجو " سه بردالاسلام کارجمه کرایا اور بچی اور عورتوں کے لئے" ذکرِ مبارک" تالیف کرائی جو ہزاروں کی تعداد میں مفتقت کی گئی اور بھر پنفسِ نفیس سرت نبوی برخواتین کے جامع میں متعدد خطیات ارشاد کئے اور وہ سب ایک کتابی صورت میں سیرتِ مصطفیا "کے نام سے شایع کئے ۔

طبقات ابن سعد کابھی ترجمہ کرایا اوراس کومن اولہ الی آخرہ مطالعہ کیا - اس ترجمہ کوایک خاص ترتیب کے سائھ شایع کرنے کابھی ارا دہ تھا۔

اِسی عمقیت کا نزعقاکر مسرکار عالمیہ نے ۹ ردیجے الاقراب سے ۱۲- دیجے الاول تک تمام مساجد میں نماز عصر سے نماز معزب تک با داموں بر در و دشریعی کے ور د کا انتظام فربایا - اور ان ہی ممٹب رک تاریخ سیس مرد د س اور عور تو س کے لئے ختلف اوت میں ہوئے مبارک کی زیا یت کا بہنے اس اہتمام کیا گیا -

مدینی طبیبین راط و باغ اور المدین طبیبین اُن گران قدر مصارت کے علادہ جوریات سے مدینی طبیبین راط و باغ اور المقدر کے ڈیو طبی خاص سے مزیدا و رخاص انتظام فرمائے دیگر مصار می خیر و فرائشنی ایک رباط و قف کی ایک مکان بنوایا جو سجر نبوی سے باہر مگر تصل ہی ہے۔اُس کے حن میں ایک مخصر شا داب جن ہے اور بیج میں ایک حوض بنایا گیا ہے جس میں بورنگ کے مل سے جبیت ہیانی بجرارہ تنا ہے۔

روضہُ اطہرے قبلہ جانب سجدِ نبوی کے با ہرایک بھواسا باغنچہ ہے جس کے در پیجے سجہ کے اندر کھلے ہیں۔ اس میں حصولِ سعادت کے لئے اپنے باق سے کچے درخت نضب کئے۔ ربیع الاول میں ایک محلبِ مولو دمنعقد کی جاتی ہے اس میں منزفائے مربنہ مرعو ہوتے ہیں۔

سل یہ خصرر سالم و بی مولانا شلی مرحم نے ایم - اس اوکا کی کے طلبا ای مذہبی تعلیم کے لئے تالیف کیا تھا جرکا ترجم مولوی تعید الدین صاحب بی اسے مفتر قرآن نے فائی میں کیا تھا اور اب فائی سے اُڈو میں ترجمہ موا -سل طبقات ابن سعد سرومغانی میں ایک شہر روموون کماب ہے جوجر من کے زبر دست مُستنز قین کے اہتمام سے جرمنی میں شالع کی گئی -

سكك ميدوه موسئ مبارك ب جوشلطان محدفامس (رشاد) نے سفر قسطنطینه کے موقع برمركارعاليد كورديد ديا تھا۔

مهم ۲۷ مین می قرانی کے گئے بھی ایک تم معین ہے۔ ایک مقول رقم ماصف ما ما مذکل کی کیپ مرینہ کی جُہرِ وکلفین کے گئے دی جاتی ہے۔ اِسی طرح دیار سول میں اور وظا گفت جی مقر ہیں۔ روضۂ مطہرہ کے گئے داونفر فرایش مامور ہیں جوعلیا حضرت کی طرف سے فرایشی کی ضومت انجام دیتے ہیں۔

منبول میں تبرکات کی زیارت اروز مُلطان مُدخاس (رمثاو) کے خاص انتظام کے اردز مُلطان مُدخاس (رمثاو) کے خاص انتظام کے

بعد میمینت وزرائے ترکی توشک خانسلطانی میں تبرکات الاحظ کرے مراجعت فرالے بطول میں تبرکات الاحظ کرے مراجعت فرالے بطول میں تبرکات الاحظ نے بیٹر مردہ اور حسرت کدکہ ماس والم بنا ہوا محت فرطنے لکیں کہ :-

" نام سفریں آج کادن کام کانکلاکہ ساری محنت وصول ہوئی اوراس وشت بیماین کا انجام مجنیر ہوا''

يں دُشك خاند كے معالمه ميں حب آئى اعلى حضرت نواب صاحب بالقاب بمراه نقا- توشك خاند كى برجيز كوئوق دمسرت سے ملاحظ كرتى تقيل ليكن ان كى نظر عقيدت كيش ميں نه الاك مُوايد أرت منه مرتبيج جوا برنگاد، ندمرضع زيورات اور دبيش بُهاشمشيروآ لات حب -

ان کی تخبیس و عقیدت مندنگا بین تبرکات کودسو نده در بی تقین که نداجس و قت انس کرے میں جرسیف فاردتی انعلین زہرا مصحب عنمانی اسپیم تصنوی اخام معاویہ اخبر خالدی رایت غیبیدی اوائے رسالت جیسی بیش بہا اورا منول یا دکاروں سے معمور تھا مت رم رکھا تو ابنا جرش عقیدت ستورنہ رکھ سکین دل بھر یا ۔ آنکھیں پڑنم ہوگئیں۔ ہرجیز کو صرت ویاس سے دھیتیں آنکھوں سے لگاتیں اوس دیتیں اسر رکھتیں اور گذشت و عظمت وطال

یا د کرکے سوگوار موجا تیں کین حس وقت بحاس غلاف دیباج د حریراً تارکرے وہ **تبرک**صندو بكالأكباجس مرسب والانبياء تاج الاصفيا احرمجتبا ميصطف صلعر كانجبه مطهر مفخطها توانېټائے جوش سے بے قرار مگوئیں ۔ دل کا دریاان ڈایا۔ انگھیں ہٹ کبار ہوگئیں - آ واز کجرا اُ بحثی۔ بيّاب بوكرصنددق يوعر دانكسار سيسرركدديا- زار وقطار رور وكرباركاه رَبُّ العالمين من أن شارفع محتبر اسردار یوم جزا کاواسطه دے کومب کے گھدر نماخاک آلود بیراہن کے عاتبہ سیلم رکم میریم ناصيه عبودسيت منفى باہزاران عجز ونياز اس طرح دُعاكم معفرت ماسكنے لگيں كـ حاضر مُكِيَّا دلَّ بحراً يا حتى كه عيميامسيكار بدكردار وانداه درگاه بحي جسك تصوُّ رف اس كى ايك طولاني فردماصی آنکھوں کے سامنے بیش کرکے اُس کے روسلے طرح اس کردیئے ستے گرمی شق سے بے چین ہوگیا ۔ بھیر حنیدروز بعد حبیب لطان المنظم نے ایک موسئے مبارک رسول یا ک صلعم مع دیگر تحف وبداياسركادم رحومه ك إس بطوريا د كارمطنطني ميجا قواس دولت لازوال كاصند وجيد كمكر بچوے نسانیں - شایدریاستِ بھویال کاتخت وناج یا ربھی وہ اس قدر مسرور و شادان میونی موں گی جس قدر اس دولتِ <sup>و</sup> دنیا دی و اُحز وی کو ماکر باغ باغ ہوگئیں ہم سنے ہنایت اوب واحرام مسعصندوقيه أهاياسركار عالىيا ورحافظ محود درودتاج برسبت حالت عظ - ديكر حاضرين كي زبان ريهي ملام ودرو وجاري تها جب جاليس بجاس غلاف اطلس وديباج فرنقا. ہدکر وہنیثی حس میں موسلے مبارک رکھا تھا بمزوار ہوئی تومرکار عالمیہ برایک وحدانی کیفنیطاری ہوگئی آنکھوں سے بےاختیار بھڑی لگ گئی اورا تنار وہئی کہ **قرشک خانہ غنما نی**ہ بریجبی ہیسی ائتكبارى يذهوني موگى - باربار دېچها ، بوسسه پريوسه ديا ، درود پڙهنا ،اپنے خاندان اپني قوم اورعامتہ المسلمین کے لئے ڈینا میں مانگتی رہیں۔

اور کی بیات عظام، آئم کرام، بزرگان دین، اوراولیائے کامین سے بڑی عقریدت تقی۔

صحابہ وصحابیات اور بزرگاری لفٹ سے اسرکارعالیہ کوخلفائے رہشدین محالبُرام ع م عقتیدت اوراُن کے حالات کامطالعہ

اله إيك عالم تقد قديم توسل تفا ادبيتم ما جدكى خدمت برمامور تقه -

اُن كے حالات وَمَذَكر سے اور ان كے اقوال و حكايات ذوق و مؤق كے ساتھ بالاستيعاب برسے اور ان سے سے بہین کہ تام ملمان ان سيرتوں اور تذكروں سے فائدہ حال كريں جنائج سيرة مصطفى كى طرح صحاب اور خلفائے رافتدین كی سیرت برسبی تقریبی تیار كے كار میں طرحیں ۔ كل میں طرحیں ۔

شبیرت اُمهات المؤنین کے ساتھ خاص شغف تھا بینا کی مولوی سیکہ ایمان ندوی کی کتاب سیر قو بریج

عائنت کا نیتجہ ہے۔

اسی طرح مرکارعالیہ نے میرت خدیجہ اور سیرت ام ارتفاضی الله رتعالی عنها کی ترتیب و کمیل کے لئے دوصاحبوں کوفیاضاندا داددی اورایک مخصر سالہ " بنات طیبات "کے نام سے کھوا یا جب دہ بیش ہواتو مؤلف کو انعام عطافر ماکراس کو طبع کرایا اور بہ کثرت شائع کیا۔

وَتُنَاک خَالَ مُن مِن ایک فہرست ہتی جس میں اکثر پزرگانِ دین کے نام مع تاریخ وصال ' رج شختے اوران میں سے ہربزرگ کی تارمنخ وصال پر ایصالِ تو اب یے سئے خیرات کی جاتی ۔

بہیت وتصوف اسرکارعالیہ نے مولانار مشید احرصاحب کنگوہی قدس بترہ العزیز سے غائبانہ بہیت وتصوف ابیت کی ہمی اُن کابہت ہی ادب واحترام کرتی تقیں اور اُن کے متوسلیں کے

سائق ہنا یت میاضانہ برتا وُ تقالیکن پر بتا وُاورادب دا حرام اس پیریسی سے باکل ْجدا گانه تقا

جوجابل عِورتون بي مين نهيس بلكه أكثر رئيسط سكهية مُردون مين هجي يا ياجا تاسبه-

اگرچه بسرگار عالیه سنے کنجی کسی بزرگ سنے توج باطنی حاکل نمیں کی گروہ ایک عرصه سے تصوف کی طرف متوجه بخصی اور به توجه آخری کا و نین سال میں بہت زیا دہ ہو گئی تھی۔ اکثر صوفیا سے کرام کے حالا مطالعہ فرائی رہتی تھیں۔ گفتگو بسی بحقی ان میں کے تذکر سے رہتے ۔ کتب تصوف کثرت سے جمع فراتی تھیں۔ مطالعہ فرائی تھیں۔ "بزرگان دین سے خاص عقیدت تھی جند سال سے صفرت شلطان الهندی بیب نواز کی درگاہ پر دوسے سال حاضی دیا کرتی تھیں اور لوازم سطنت دیم این دور کرے شل ایک میں اور اور اور مسلطنت دیم این دور کرے شل ایک معمد لی زائر کے کئی گوسٹ میں بیٹھار کلام جدید و فطالف کا دِر دو فرایتی اور جب تک قیام رہتا

له ماخود از مضمون دبيرالانتا ميردبير فاضي ولي فرصاحب كريري الليك كونسل-

روزانه صبح ومثام دون وقت سلام کے لئے جایا کرتیں۔ دہلی میں اکثر تشریق لے جاتی اورجب بهي جانين توروزانه ورمة دوسك وتسيرك روز دركاه حضرت تتلطان نظام الدين ادليا میں جاکر کلام مجید طیمنا اور دوجو دالوقت فقرااور سالین سے استفادہ کرنااُن کاخاص شعار ہوگیا تَقَا يُسْلِطَان جَي اوْنِطُ صِاحب كَ تَسَكَّمته مكانات ، تَنْكُ وَناريك جَرُون مِين بِحِون جاكزاتير کرمیں اوراُن میں ایسی محوم د حاتیں کہ واپسی کا خیال یہی نہونا ۔ فقراکے تبرکات کو نہایت خلوص سے تبول فرمائیں اوراُن کوہنمایت اوب واحترام سے فرود کا دمیں لاکرخاص خاص عقید ترمنات ميرتقتيم فرماتين جهان ونكرر وساؤكوا زدحام وانبوه خلائن ستصحليف وبريشاني موتى وبإسهير جمع سے دہ خاص مخطوظ ہوتیں ۔ ایک بار جمیرے رہنے میں جب کچے حاجتمندوں کوجفوں ن حطية وتت كليركر راسية روك ليار مين في شانا جا با توفراياكه:-"ان کواس طرح کیوں ہٹاتے ہو دستِ سوال دراز کرنے والوں کو کچھ دیات كەخدىبى الگ ہوجائیں اس دربار میں مجھ میں اور ان میں كونی فرق نہیں۔ ع

مملطان وگدابندهٔ این خاک دراند

حضرت بيران دستگيرس خاص عقيدت عتى اوراسى سلسله سے اپنے اکئے مغرباک بے فوا اِکہ "فنیالی بحول بھیلیوں میں بغیر مرشد کاول کے صراطِ مستقیم برجلینا و تنوار ہے اُ

خاصان خداكي الماش ويتج مين أن كونه أجمير شرف كي كنده اورتعفن كليون مين أمعلم موتى متى، اور ندم رولی درولله کی نام مواریط کول اورشیب و فراز کے راستوں میں کلیف محسوس ہوتی تھی۔ سلطان جی کے متبر خوشاں میں وہ اکثر بجواکر نیں اور مبشیر آسودگان خواب کے نام ونشان اور سوالخ دریافت کر کے عبرت حاصل کرتیں۔ ایک بار ایسا اتفاق ہواکہ نبیج کے گئے گئے ایک ج گیا دہویے کی تبین اور بھیک کی شدت سے میراحال بے حال ہوگیا جسارت کرکے واپسی کے النے عوض کیا لیکن شنوائی نہ ہوئی اورجب تک وہاں سے خوب سرنہ ہولیں مورا پرسوار

سركارعالىيەنے جب نظام حكومت ميں تبديلي فرا دى! درمجانس انتظامى وواضع قوانين قائم ہوگئیں تواسی سنبت سے ہمات اُمورِ حکومت سے وقت بھی بینے نگاا ور چینکہ زراعت اور امور تعلقۂ زراعت سے خاص دل جبی تقی اس لئے پرگنہ دوراہہ کوجا گیر میں لے لیا -

دورابهدایک تاریخی مقام ہے۔ یہاں و دراست کیتے آبی اور ہرانسان کے لئے اس نام میں ایک ماری مقام ہے۔ یہاں و دراست کیتے آبی اور ہرانسان کے لئے اس نام میں ایک مان دصر ترکی عجرت ہے۔ اس سرزمین برایک بزرگ مولانا تناہ وجیوالدین شہید کامزار بھی ہے جن کی نسبت شہور ہے کہ شہادت کے بعد بھی جبکہ اُن کائٹرش سے خود اہو گیا تھا کقار سے کچے دیریک جنگ کرتے رہے۔

ایک دن سرکار عالیہ جب دورا بہ تشریف کے کئیں قرمزار پرفائح بڑ ہے گئیں۔ اُس قت
دل میں عبرت اُگیز خیالات کا تمق جوا اور اُسی حالت میں بھویال مراجعت کی میں تشریف
لاتے ہی ان خیالات کو فارسی میں فلمبند کر کے مولوی شکرافٹ رہیل کے پاس جیجا کہ وہ ان کو نظم کے
قالب میں ڈھال دیں۔ مولوی صاحب نے بھی ایک فاص جذبہ کے ساتھ اس فرمائٹ کی تعمیل کی۔
جس کو سرکار عالمیہ نے بے انہتا ایسند فرمایا اور 'سیر دورا ہم'' کے نام سے جیپواکر بہ گثرت شاہیع کیا۔
مواخذ کو عاقب کا خیال
اسرکار عالمیہ کے قلب بلیم میں مواخذ کو عاقب کا احماس و خیال بھی
اور اسی لئے اُن کے ہرایک فعل وعل میں جو حقوق اللہ دوحقوق العباد سے متعلق ہوتا اس احماس و خیال کا پر توصاف نظر آتا تھا۔
خیال کا پر توصاف نظر آتا تھا۔

با وجودانهانی احتیاط کے بھی بصدات که "نفس بیج بشرخالی ار خطانبود"سرکارعالیہ نے دو مرتبراینی رعایا سے معافی طلب کی۔

ایک فرتبرجب که سالته این عازم هی تقیس اور دوسری فرتبر بجکه عنان حکومت اینے فرنظ اعلی حضرت سکند صولت اوم الله اقبالا کے دستِ مبارک میں تفویش فراکر پرجینیت راعی رعایا سے رخصت ہورہی تقیں -

له مولای صاحب ریاست کے قدیم متوسل سے متازخد الت بر مامور رہنے اور نبین حاصل کرنے کے بعب د اعلیٰ حضرت اقدس دام اقبالۂ کی ڈیوٹر ھی خاص میں انڈر حیف سکر طیری رہے بر سالا ای میں جلت کی مناع کی فطری کا ملکہ تھا فارسی واڑدو میں نازک خیال شاع ہے۔

سله موقع ادرمعانی کے شعلق سرکارعالیہ گوہراقبال میں تخریر فرماتی ہیں :- (باتی بصفرآئندہ)

ا بحوبال من صدقات وخرات كالك خاص نظام بهج و اب كذريكم صدقات وخرات توسيع فراني اورني نئي شكليس بيداكيس - بجريمية اس امرى بهي احتياط ركمي ومتحقين مجروم بذريس اور عيرستى فائده مذاط أئيس - اسى طرح آئي لا تقبط لو احت دُقاتِكُم بِالْمُنِ وَالْا ذاى ويهينه بين نظر كها -

کیے صدقات وحکام وضالطہکے باعث بالاعلان ہوتے تھے نیکن سرکارعالب ہودہمی من سرین پریاز

بالالتزام مخفی طور برکرتی رہتی تھیں۔ روزصدرت بنی سے دستور تھاکہ ہرتب کو بہتر استراحت ریکی کے نیچے دن روپے رکھے جاتے ستھے جودن کو دستِ خاص سے حب موقع غوباو مساکین کوعطا فرانی تقیس۔

اليف مواقع بالعموم اس طرح بوئة سطة كرمحل مي كوئى غريب برطبها ياكونى بجبر ماكونى اور

ا درعور کرنے کے بعد جی رعایا کے گئے مفید مذیا یا ہو میں نے کوئی کام ایسائنیں کیا گرجس پر پہلے تو رند کرلیا ہو

اورعور کرنے کے بعد جی رعایا کے گئے مفید مذیا یا ہو میں نے رعایا کوکاس افساف صاصل ہونے پر ہترم کی آمائیا

بہم ہینجا نے کے سلے اپنے اویرائی کلیفیں برداشت کیں جوایک عزیز کس عنت بیاری سے بے جین ہوکر

برداشت کرتا ہے لیکن چو کہ ہیں انسان موں اور میری حکومت شخصی ہے ادر میجی فلا ہر ہے کہ ایسے حکم ال برجس

کی حکومت شخصی ہو بمقا بلہ ایسے فرال روائے جوبار لیمنٹ کی دوسے فرال روائی کرتا ہو حکومت اور حقوق رعایا کی

ذمه داریال بہت زیادہ ہوئی ہیں بیسے ضمیر نے جھے بدایت کی کم قبل اس کے کہ می مرز مین اور مقدس گئری فلا برکون اور مقدس گئری

 متحی آگیا دیجے سے اس کودیدئے یا ہوا خوری کے وقت یا باغ میں جہل قدی کرتے ہوئے کسی کوعطا کر دینے یا موٹریں جاتے ہوئے کسی غریب کو دکھیا توائس کو دیدیئے۔ بعض اوت ت تویل جیب خاص سے ہم اسی رقوم صف کرتیں اور سی کو ان رقوم کے صوف کا پتہ معلوم نہ ہوتا -الذین کیففؤٹ کا مُو اَلْهُمْ باللَّیْلِ وَالدَّفَارِسِسُّ الْاَ عَلَانِیدَ فَلَهُمْ اَجْنُ هُمْ عِنْدُ کَ کِیْهُمُ وَکَا حَوْثُ عَلَیْہِ هُمُ وَکَا هُمُ مُنْ اُونُ فَا

ا حداوند برای و علی نے اپنے افضال سے سرکارعالیہ کوجہاں دینوی اقتدار و فرا زوائی مسیر و روسا اسے سرکارعالیہ کوجہاں دینوی اقتدار و فرا زوائی مسیر و روسا اسے سرکارعالیہ کا برد لی عزیزی و شہرت اور ناموری کے ساتھ اخلاق فاضلہ سے تہرہ و روسا وہاں ایک راسنے العقید مسلمان کی خصوصیات کا مله عطا فر کا کہ اخر دی درجات و مراتب کا بھی امید واربنا یا اِن خصوصیات اسلامی میں بڑے بڑے سانحات برصر بیل وہ بڑی خصوصیت ہے کہ تمام انبیا کے کرام اور اور کم و بیش ہر خبول بندہ کی آنر مالین ہوتی رہتی ہے اور کم و بیش ہر خبول بندہ کی آنر مالین ہوتی رہتی ہے سرکارعالیہ کی بھی متعدد مرتب بفض الانفس سے ایسی آنرائیش ہوئیں ۔ان کو ایسے حوادث و آلاً ہیں سرکارعالیہ کی بھی متعدد مرتب بفض الانفس سے ایسی آنرائیش ہوئیں ۔ان کو ایسے حوادث و آلاً ہیں ہوجا تا ہے۔

اولاً کے بعد دیگرے و کوصا حراد کوں کا انتقال تھر فرماں روائی کے آولیں مرحلہ برسوہر کی اورائی کے آولیں مرحلہ برسوہر کی احیانکہ موت ہوں سے زیادہ مخلص و عتم شیر سختے اور جن کو ہم تن سرکارعالیہ کے ساتھ اصلاحات میں انہاک تھا بھرا کی عزیز بوتی اور بوتے کی جوائر گی اور اوا خرع میں جھواہ کے اندر دوصا حبرا دو کی جوائر گی اور اوا خرع میں جھواہ سے اندر دوصا حبرا دو کی جلت کے حادثات سخت ابتلا اور زبر درت آ زائش کے مواقع سکتے ۔ لیکن جانبے والے جانبے ہیں کہ ہرحاد نئر بر کارعالیہ صبحبول کی بھو پھیں۔ اور ڈنیا کے سامنے صبر کے حقیقی مفہوم کو ظاہر کر فی

سله صاحبزادی بنیس جهال مگیم - دمات من شده و صاحبزادی آصف جهال مگیم مولت سی هدای -سله عالیجاه احتشام الملک نواب احد علی خال صاحب بها در دملت سین فائد = رمضان السیاری -سله صاحبزادی برحبیس جهال مگیم جلت سین الولیش -سیمه صاحبزاده وحید الفافوخال - دملت سین الولیش -

هي واب عالى جاه كزنل مرمح نصرادت خال - رحلت مراكلاناع ولواجعن الملك جنرل عبيد المتشرخال جلت ساكلانا -

عين - اوران كايم براس اسوه صنه كامصداق تقا - القلب يحن والعين تدهان ولا نقول إلامنا مين ضي رتبنا إنى بفراق في أربي المعين مراح أن المرابي المعالية والمرابي المرابي ا

ظاہرہے کہ ان حافتات سے دل اورائی شفیق ان کادل کس درح بنم و الم اور صدمه و ربخ سے متاثر ہوا ہو گا مگر سر کارعالیہ نے انگالِلّه و اِنگالِیْنِدِی اَجِعُون کہتے ہوئے شفقت و محبت کے آپنو تو بہائے لیکن اپنی کام تر توجہ اللّٰه حَثَّ الَّذِی کَا کَیمُوْتُ کَی طرف بھیر کرمرومین کے لئے دُعائے مغفرت اور قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے قلب کوسکون دیا۔

اُعُول نے ایسے نازک رین موقوں رہوری کا نام صبرتمیں رکھا بلکہ اُن صابرین کی صاب رہیں جن کی نسبت آیر کرمیہ وکہ بتش الصّابِرِسِّن الَّذِینَ اِذَا اَصَابَ تُصْدُرُمُصِیْبَ تُحَدَّدُ اَلوُ النّالِلَّهِ وَإِنَّا اِلْمَیْهُ وَلِاجِعُوْنَ مِیں صاف وصرح بشارتِ عظیم ہے۔

دندگی کے ایسے لئاک مواقع بینهمینی منرکارعالید نے شفقت ورحمت کے آسو بہاکر قرآن مجید کی بلاوت سے نامرت اپنے قلب محزون کو تسبقی دی بلکدر ہرومنزل آخرت کے لئے آخرت کا توستہ بھی ساتھ کیا۔

ایسے جام سی سے میں ات برجو بڑے سے بڑھے صابرانسان کو مُردہ دل سب ا دیتے ہیں۔ طاعبت اللی اور خدمتِ مخلوق سے ہمشہ ان کا دل زندہ تھا۔

ستوہر کی اجانک ہملت جوسے زیا دہ شیع تاریخے اور جن کو ہمہ تن سرکار عالیہ کے ستا تھ اصلاحات میں انہواک تقاان کا بعارضہ فالج انتقال ہوگیا۔

انفوں کے نواب کنسرٹ کی دحلت کے تذکر سے میں اِس حقیقت ابتلاد صبرا دراُس کے آجر کو اس طرح بیان کیا ہے۔

توامم عنم المحاوثات فی تاریخ برنظ والیس کے توہم کو بہت سے حادث ایسے ملیگ جو خدا کے نیک اور برگزیدہ بندوں برگذرتے ہیں اور اُن سے مض قضاء الہی برصبر کی آرائن مقصود ہوتی ہے۔ در اصل حدا و ندر میم انسانوں کے صبر کی آزائش صدمات و تکا لیف سے کیا کرتا ہے اگرانسان اس آز مائش میں جصبر کا حقیقی مغہوم ہے بورا اُر تا ہے قو وہ کا میاب سمجیا جاتا ہے اور اس کو اپنی عجبت و جمت کی خوش خبری ان معتدیں انفاظ میں و تیا ہے سمجیا جاتا ہے اور اس کو اپنی عجبت و جمت کی خوش خبری ان معتدیں انفاظ میں و تیا ہے

وَلَنَيْلُو نَكُمْ بِشَعِّى مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقَصِ مِنَ الْاَمُوٰلِ وَالْاَنْسُ وَالْتَّمْرَ الصَّوْدِ بَثِرِ الصَّابِرِنِيَ الَّذِيْنَ إِذَ الصَائِبَ مُمُ مُصِيبةٌ فَتَالُوُ وَالْتَّمْرَ الصَّا لِلْهِ وَإِنَّا الْمِيْدِ وَاحِمُونَ اللَّهُ الْوَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرَصَلُواتُ مِنْ وَمُنْ مِمْ وَيَرَحُهُ لَا وَأُوْلَمُ عِلَى الْمُحْتَلُ وَنَ هُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرَصَلُواتُ مِنْ

مجه برجو عین شکلات کے وقت یہ صادرتہ گذرادہ در اسل میرے صبر کا امتحان تھا میں نے حذاکی مرضی بصر کیا اور قضاء اللی کے سامنے سر لیے محملا کر آیات کر میر حسابہ کنا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ اللہ کا اللہ کا کہ اللہ کا اللہ کا کہ اللہ کا اللہ کے توجل واتا ہے اللہ بن کر اللہ تعلیق القالم کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا

مركارعاليه كوعام منه بم معلومات اور بالخصص مائل ومات المتعلقة بنواس يربوراعبور حاصل عقا ان كي منه بتاليفات

سبیل البنال ہرستہ الزوجین عفت المسلمات اوروہ تقریب و مذہب کے متعلق زنا خطبوں میں البنال ہرستہ الزوجین عفت المسلمات اوروہ تقریب و مذہب کے متعلق زنا خطبوں میں فرمائیں اس کی شاہد ہیں۔ لیکن انحوں نے اپنے مذہب اورا بنی قوم کے متعلق روایت ہی سے واقعیت حاصل نہیں کی ملکوائس روایت میں ذاتی درایت کا بھی بہت کیے دخل تھا ہی تیمیشہ شرئلہ برکانی غور کیا تھا۔ اورجب بھی کے متعلق بورے طور پر کوئی بات ہے میں نہیں آئی تو علمائے کرام سے انتصواب اورمباحثہ کیا۔ اکثر مولا ناشلی حروم سے بھی ایسے مسائل پر دریتک گفتگور ہی خوج بر کمال الدین صاحب بہی وقتاً فوقتاً بہت سے مباحث رہے ہیں بسرکارعالیہ کی تام تصنیفات کمال الدین صاحب بہی وقتاً فوقتاً بہت سے مباحث رہے ہیں بسرکارعالیہ کی تام تصنیفات

سله بریدار برین اور منستالمسلمات کے انگریزی تراجم بہی شایع ہر چکے ہیں اول الذکر کتاب کی و وکنگ شن کی قر سے بورپ اور بالحضوص انگلتان وامر کمیں مکترت اشاعت ہوئی عفت المسلمات نے جس کا انگریزی میں " الحجاب" نام ہے بہت قبولیت حاصل کی - دہرالا نشامیر و بریواضی ولی محد کہتے ہیں کہ " قاہرہ اور بیروت میں ان کی تصانیف علمی طبقہ میں شرف قبولیت حاصل کر حکی ہیں اور بیروت کے ایک فاصل ادیب نے الحجاب کا محض ایک عربی ترکی انجن کے سامنے پڑیا ' اسی ہفتہ مراکو کے ایک ادیب نے مجب سے سرکارعالیہ کی تصانیف کی فرایش کی ہے اور ریالہ المجاب کا جو میں بیلے بھی جیکا تقابہت قدر و منزلت کے ساتھ تذکرہ کیا تھا۔" یں اپسی تحقیقات کارنگ نایاں ہے۔وہ تام مائل مزیب رعبور کھتی تحتیں اور حب موقع ہوتا تو نہا یت بھڑ کے ساتھ گفتگو فر مائیں ۔چونکہ فطرنے قرت حافظ مجال طور پیچطا فر مانی تھتی اس کئے جو بیزیلر جوبات بچھی یاسنی وہ حاضر فے الذہن رہی ۔

ایک مرتبه بسر کارعالیہ کے دوبر واقعات المونین کا کچی تذکرہ تھا۔ اتفاق سے اس وقت
تین آدمی موجود سے جن میں ریاست کے ایک کن مرحوم مولوی سعیدالدین صاحب بہا در بھی سے
جفوں نے دارالعام داویز بدسے سنوضیلت حاصل کی ہتی اوران کاعلم بھی تازہ تھا۔ اس تذکرہ
میں اُنہا تی المونیون کے ناموں کا شار شردع ہوا۔ تین چا زاموں پرجا کریب ڈگ کے قبل اس کے
میں کہ مرکارعالم سے مجھے فرمائیں مؤلف نے عرض کیا کہ:۔

وصفورات ہاری یونوب بینچ گئی ہے کہ ہم کواپنی اؤں کے نام کک یاد نہیں '' سرکارعالمیے نے درتین کنڈے وقفہ کے بعب دفرا یا کہ:-

"بال ابینے بھول جائیں لیکن بٹیاں نہیں بھولیں " اور پھرسب نام گذا دیئے۔
عصبیت مذہبی اُن کے دل صفا منزل میں مذہبی عصبیت کا وہ جہر جائیں کمان کے لئے
اسلام کے ساتھ لازم سے اپنے انہائی درجہر پر جو درتھا اسلام کری حکمہ کو وہ برداشت نہیں
اسلام کے ساتھ لازم سے اپنے انہائی درجہر پر جو درتھا اسلام کری حکمہ کو وہ برداشت نہیں
برخول کرکے عام بحث ومباحث سے ذور رہتی تھیں کو نکران امور میں شغولیت کے لئے نہ وقت
برخول کرکے عام بحث ومباحث سے ذور رہتی تھیں کو نکران امور میں شغولیت کے لئے نہ وقت
میں انہ ورصت اور نعتی علی کی دوسے اُن کی ذات شا با نہ سے غیر تعلق تھا لیکن کھی کھی اکٹر یوپنی انہ ورسی مذہب لیگن میں انہ بی جائی تھیں۔ غیراقوام کے تعلیم یا نمہ لوگوں میں مذہب اسلام کے متعلق جو بچھی دگی ہے اُس کو میں مذہب اسلام کے متعلق جو بچھی دگی ہے اُس کو میں مذہب اسلام کے متعلق جو بچھی دگی ہے اُس کو میں مذہب اسلام کے متعلق جو بچھی دگی ہے اُس کو میں کو میں کو میں انہ کی خوا تھیں۔ بھی انہ کا خوا میں مذہب اسلام کے متعلق جو بچھی دگی ہے اُس کو میں کو میں کو میں انہ کا خوا میں مذہب اسلام کے متعلق جو بچھی دگی ہے اُس کو میں کو اللہ جیشہ تاریخ وروایا ہے اسلام کی ناوا تھیں۔ بھی اسلام کے متعلق جو بچھی دگی ہوں کو میں کو نیا ہوں اسلام کے متعلق جو بچھی دگی ہوں کو میں کو کھی کو میں کو کھی کو کو کو کھیں۔

مبى تحبتى تقيس اوراسي وسب لين يرايكوك كت خاندمين بركثرت اليي كما بين موجود وكفتي تبين

جن ہیں اسلام کے متعلق صحیح وافیات بہم مینجانگ کئی ہے جیسے سرسے یا مولوی جاغ علی

سيداميرعلى اورخوا حبركمال الدين وغيره كى كتابيل بي-

عموماً جن الديني من من دل جي دهيتي تقيل توان كوكيم كتابيس تحفقه عطا فر ماتي تقيل اوراسي غرض من متعدد كتابول كاحزداً كمريزي من ترجمه كرايا تقاء

مس فی سلنکوٹ نے اِس ملسمی مطبوعہ رؤراد سرکارعالیہ کی خدمت میں ملاحظہ کے
سیاس کے جواہش کی کہ حضور مروح بھی اپنے خیالاتِ عالی اور دائے مبارک سے اس جلسہ
کی معاونت فرمائیں بسرکارعالیہ نے اس دوکراد کوبڑے شوق کے ساتھ ملاحظہ کیالیکن جب بس رجے واس کی تقریر نظرالورسے گذری توائس وقت نہمایت اونسوس و رنج ہوا۔ اور اسی تاسف و ریخ کے باعث ایک طولانی خطائح پر کیا جس میں عور تو س کے ان حقوق و درجات کا بیان تھا جوان کو
بیشت بنوی صلعی کے بعد حاصل ہوئے ، پیم سلمان عور تو س کے علم فیضل اور جرات و بہادری کا
تذکرہ کرتے موجودہ انحطاط اور تعلیم نسواں پرافجہ ارخیال تھا یسرکارعالیہ کی مذہبی خصوصیات میں بیہ
بات نایاں تھی کہ فروعی اختلاف سے اور بذیر نہوتیں اور صرف اصول بینی نظر سبتے اور اخلیں کی
بات نایاں تھی کہ فروعی اختلاف سے اور بذیر نہوتیں اور صرف اصول بینی نظر سبتے اور اخلیں کی
بات نایاں تھی کہ فروعی اختلاف سے اور بذیر نہوتیں اور صرف اصول بینی نظر سبتے اور اخلیں ک

سرکارعالیہ طلباء کی جاعت کے لئے ہی اس امرکی بڑی خرورت بھیتی تھیں کہ وہ صروری معلوباتِ مزرب رہے ہوں اور بزرگا نِ اسلام اور ا بینے اسلاف کی سیرت اور حالات سی واقعن ہوں لئی عام طورسے درسی کمالوں میں غیراقوام کے بزرگوں کے ہی حالات نظراتے ہیں اس لئے بنون نفنے ہوئے در کا راس مقصد کو بورا کرنے کے لئے اخلاقی ریڈروں کا ایک سلسلہ بنفن نفنے ہوئے دارا فراکراس مقصد کو بورا کرنے کے لئے اخلاقی ریڈروں کا ایک سلسلہ

ماليف فرماياا ورهرعنوان كي تحت مين بزرگان اسلام كيمستند تاريخي واقعات وحالات كوبطور مثال درج کیا۔

وه ہرعالم کا احترام کرتی تحقیل مگراس احترام کے ساتھ اُن کی حالت کا اندازہ ی احترام علماء كريستى عقيل بتعصب اورتاريك خيال علماء يراظها رتأسف كي سامقان كي الع حال کے لئے دُعا کرتیں لیک بھی اُن سے بزاری کا اَطِهار نہیں کیا اور بہشے اُن کا اعزاز ملحوظ رکھا۔ زمانهٔ کجدید کے روشن خیال علماء کے ساتھ تو مذہبی وقری و سائل پراکشتر ہے کلفٹ ایجٹیں

. فرمانتی اورخاص خاص صروریات مِتی د مذہبی کی جانب ان کوروع کرتیں۔

أكريم اليان ملطاني كركرة الاقات مين مولان اخليل احرصاحب سهار نيوري اورمولانا محد المسدوسات داویندی وغیره کوان کے شایان شان احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں قروایں دوسرى طوف مولانا سنبلى اورخواجه كمال الدين مملّغ اسلام كوبعي السيءن وحرمت كمالة موجو دیاتے ہیں ۔

دہ ان قدیم وجدید خیالات کے علم ایک باہمی اخلافات کو انجی طرح مجبتی تقیں۔اُن كالبيح فيصار فراتى تقيل اوركسى ايك فريق سيمتاز نبيس وى تقيس يطلفاع مين حبسيرة البني اوليس مرحله برعتى اوراس كاديباجيه اخبارالهلال ميس شايع بهوا توجيد علماء في حن كي قيا وت مولانا عبدالث ورصاحب مريرالنج الحفنون في تنبي اورجن كولبض علما ربعوبال كى تائيد على حاصل تنبي سركارعالبهكوايين يورب عالمالذا تزك ساعة اس احرمية وجركياكه يسيرت بنوى منصرف احول سير كے خلات ہوگى ملكہ و تتمنان اسلام كو سننے كاموقع بيدا كرے كى اوروہ او اب عظيم حو مركارعاليہ كامقصدد بصصاصل منه وكابلكم قيامت ميس مواخذه كياجائے كا-توقيامت كے مواخذه كايزون جوان علما كي طون سے بيداكرا ياكيا عقا ايك حد تك مؤثر ہوا مگر سركار عالى في اپنى نيت براحماد كرك كونى عاجلانة كارروانى منيس فرائى اورمنها يت عمر كى وراز دارى كے ساتھ اپنا أطينان كرلياال برج صرف أمّى سيرت كرسبب سي خلفان أراستدين ، بهاجرين وانفيار اوضحابيات كي يج و محمّل سیزئیں تیار ہوکرمسلمانوں کے باعقوں میں ہیں۔

اسلاف كم محبت اسركارعاليه كوجشفقت خاندان كي حيولان كرماعة كفني ديري الفت

بزركان خاندان كيساظ محتى خصوصاً أمهات كرام كي ظمت اوران كا احترام بدرح بم غاييت مقا ا وراسی بنا ، پرایخوں نے اُن سب کی اوراً بینے والد ماجدا مرا ؤ دولہ لؤاب باقتی محدرخاں کی سو الخ عُرِيان بَهايت ذوق ورثوق كے ساتھ تاليف فرمائيل ليكن خانداني تعلقات كے سلسلمبر ٢٢٠٢٢ سالَ كِي سلسل وغير منقطع مدت مين شفيق مال (سيركا رخلد كان) كے مالھ جۇڭ يدگى قائم ہوگئى تبى اسے سے بھی اُن کوسکیینہ قلب اور راحت رُوحانی نہیں ملی حالانکہ دولوں کے دِلوں میں الفت کی

لېرىي موج زن رسى تقين - بېرحالت جيندو دغرض اشخاص نے بيدا کرا دی نتي جن کے مقاصد اور اغراص کی کمیل و کامیا بی اس کت بدگی کے قائم رہینے بربینی تھی-اِسلئے سرکارعالیہ کی ہر کوشش

مصاً كحت وصفائي ناكام رستي محق سله

سرکارعالىيكى "ترك سلطانى" مىں يەتمام داقعات ممندرج بيى جس مىں انفول نے اساب نشیدگی پر بوری روسشنی والی ہے اوربعض حالات کا ایسے در ذناک الفاظ میں بیان کیا ہوجن کو م دنی شخص بغیرانسوؤں کے بنیس پڑھ سکتا۔

یکن اُن واقعت است جو محبت که مال کے ساتھ بہی اُس میں تتمہ برام کمی نہیں ہوئی اُ اورسي بنيس بلكدان كومال كى شفقت برحواعها ديها دورسي براربت كم رياا ورساس احترام مي ذرّه

مله اس كتاب كي موضوع اورط زبيان كي تعلق ببي مركارعالبير كي حسب ذيل فقرات مطالعه كتاب ہیں جوالھوں نے اپنے عمد حکومت کی تاریخ کے حصّہ اوّل گوہرا قبال کی مہید میں کہے ہیں :۔ "أس٧٧ سال كـ عرصهين كيوايي رنجده حالات اورا فيوسناك وإقعات بعبي بيش أكت محقیجن کی وجه سے میرا مُرتتب حصّد ایک عنم ناک ضامذ بن گیا اوراس نے بڑی حدّنگ رکنی حیثیت سے علیٰدہ ہوکرسوانخ ذاتی کی صورت اختیار کرلی ۔اِن ۲۷ برسوں میر مجبی حوامانی صدمات بینچان سےمیرے دل ربہایت بحنت ار عقا اور امبی تک جب أن كاخیال آتا ہے دل د دماغ ترکلیف ده حالت طاری مرجاتی سیمگراس جوشِ ببان نے جوانسی صور توں میں خود بخ دبید ا بوجاتا ہے اوجب کا اندازہ کھیٹم رسیدہ اورغم زدہ دل ہی کرسکتے ہیں میر میں كومغلوب كرليائقا اس ك دبان قلم س وه جذبات عم هي طا مرصة بط كريس و الريض طاكرتي أوايك

بھرسندق آیاجہاں کابیٹی کے دل میں ہوناجا ہیئے۔ اعفوں نے ہنایت جوس سے مال کی سوائے عمری تحیات شاہجہانی "کہمی اورارُ دوالگرمزی میں مبکثرت شاہے کی۔

اِس کاب کے دییا جیس طریر کرتی ہیں:-" خلام کان علیا حضرت جنّاب بواب شاہجهاں بیکم صاحبہ تاج مبندحی سی آئی ای مرحور مفضوره کی سوار خوعری لکہنا نصرف میرے لئے ایک فرض سے ملکہ اسے میں اپنی سعادت مجمتی ہوں اورا یسے کام کوایک اسی خدمت جانتی ہوں جو دعا کے بعدیں ان كى كَلِيرُكِكَى بول - دنيا مانتى ب كروه إولوالعزم فياض وحيم الزاج اور مربضاتون تقیں ،بیں ایسی خاتون کے کاموں کو زندہ رکھنے کے کئے ایک سوالج عمری کی اشد ضرورت عقى يمكن تقاكر ميريركما بكسى قابل أدمى سيكفوانى مليكن مجيه يدسعا وت كيونكر صابع في كهيں اپنیءزيز اورشفنيق والده كى يەخدىت بجالانق يسپ جہاں تك مجھے وقت ملااور وقع عاصل بوامين في اس كتاب كومرتب كيا ..... المسال الكف میں عداً اور قصداً ان تام در دانگیزوا قعات کو درج نہیں کیا جمیر سے اور ان کے ابین بیش آئے کیونکدان کا فراموش کردینا ہی مترہے۔جوکھے واقعات بیش آئے وہ مشدنی ہے میں لقین رکھتی ہوں کہ با وجودان واقعات اور اسل کشیدگی کے ذرہ برابران کی شفقت میں كمى نهيس آئى تبى اور ندميري اطاعت ومجبت ميس كونئ فرق آيا تقا اوركيوں كر ٱتاميب ي جنت توائن کے قدموں کے بنیجے ہے اور میری خشش اُن کی خوشی ورضا میخصر سے -مجے بقین سے کرجب نا ظرین اس لا لفت کویٹر ہیں گے توجہاں ان کو پیوٹنی ہوگی كرأن كے ملك مي ايك اليي حليل القدرخالة ن كى شا ندار لائف موجود سے وہاں مجب اور

اُنفیں دونوں کو دُعاسے خیرسے یاد کریں گے۔ سرکارعالیہ کی اس مجب کا اندازیوں کرنا چاہیئے کہ آخر دفت تک جب کھی ماں کا تذکرہ آجاتا تھا توان کی باتوں میں ایک جوش پریدا ہوجاتا تقا۔ تزک سلطانی اور حیات شاہجہانی کی ترتیب و تالمیف کے زار میں مجھے اِس جوشِ محبت کے نظارہ کا یار ہاموقع ملا ہے اور میں نے اکثرو

۲۸۸ بینتر سرکارعالیه کوچیف مریم ما یا اورغمناک آوازے گفتگو کرتے شنا - اس مجبت کا تقاضاتها که سركار عالَيه البين اسلاف كرام ك ايصال وأب ك الحريبي الكصين تاريح برخيرة وتبرا

اسركار عاليه كے شمائل يضية من ايك بلاي صفت شكر كذاري شي و و بيشين مذلك ﴾ آرمان ورجيم كاشكرينصرف دل و زبان سے بلكه هرموقع رغل منے ذراعيہ سے ادا ارتی هیرس کربهم اُس شفقت و بهر دی می*ں نایاں دیجیتے ہیں ج*ائن کوعمو اُ مخلوق الہی اور صوصاً جماعت کمیں کے ساتھ تھی۔اس کےعلاوہ بعض او حات بحریر د تقریر میں ہی وہ خداوند کریم کے افضال وغنایات کی شکر گذاری ہنایت ٹر جونن انفاظ میں کرنی تقییں یمثلاً ایک موقع براپیتے حذبات ظكر كذاري كواس طرح ظاهر كري بين:-

ساس دنیا نے ظاہری میں میں اپنے آپ کوبہت وش تصیب مجبتی ہوں کہ اس کے الطاف سے اَلْمَالُ وَالْبُورِن زِنْتَ فُالْحَيْلِونِ الدُّنْسِ أَكَى مصداق موں اورس مِشِه خدائے عرفی سے شل حضرت سلیمان علیالسلام کے دعا کری ہوں۔ رَبُّ أَوْزِعْنِي أَنَّ أَسُّكُرُ نَعْمُتِكَ الَّجِّي ٱلْحُيَّ الْمُحْمُثَ عَلَى وَعَلَى وَالْكُرُّ وَانُنِ اَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضُلُهُ وَاصْلِحُ لِي فِي ذُرِّ يَبْتِي إِنِي تَكُبُثُ النيك والخام كأشلين

اورائس كے حضور ميلتي رستي موں كدوه زنده رسي اوران ميں مرايك صالح مو اور ده میرے سے باقیات صالحات ہوں اس سئے کہ وَالْسَافِسَاتِ الصَّالِحَاتِ حُنْيُرُ عِنْدُ رُبَّكُ وَأَمَا وَخَيْرُ الْمَلاُّه-

بيرامروا قعهب كهضدا وندكريم فيجها سركارعا لبيكوا تبلاق زائش مين والاوبال حنات دارین سے بہی کامل طور پر تمتع عطا کرے اپنے اس وعدہ لَبِیْ شَکُونُتُم لَا زِندِیَ نَنگُرُمُ

ين خدائ مقالي كالشكرية أس وقت تك كالنبين بوتاجية اكدانان النان كَالْكُرُكْذَارِين و لَمْ يَنْتُكُو اللَّهِ مَنْ لَمْ يَنْتُكُو النَّاسَ - سرکارعالیہ ہمینہ برخص کا جس نے دراجی فابل شریکام کیا ہویا جس نے اُن کے مقصد
یاکسی کام میں مدد کی ہوشکریہ اداکرتی تھیں۔ نیٹ کر گذاری سمی نہ تھی ملکہ حقیقتاً دل سے ہوتی ہی
ادراس کا اظہار شقیل 'پائیو طخطوں 'پیلک تقریروں اور تصابیف و غیرہ میں فیاضا نہ اور کوئر الفاظ کے ساتھ ہوتا تھا۔ شلاً میری ایک عرض داشت پر توقیع فرماتی ہیں کہ:الفاظ کے ساتھ ہوتا تھا۔ شلاً میری ایک عرض داشت پر توقیع فرماتی ہیں کہ:"دائس کے بعد بندگان خداکی مہبودی کی جومیری زندگی کامقصد ہے۔
ادراس کے بعد بندگان خداکی مہبودی کی جومیری زندگی کامقصد ہے۔
یں اس کو جبی بتانا جا ہتی ہوں کہ جوما حبان میرے اس مقصد میں مجھ کو اور اور ہے
دول سے تکاتا ہے۔ خدائے تعالی ان کو زیادہ توثیق عطاکرے۔
دل سے تکاتا ہے۔ خدائے تعالی ان کو زیادہ توثیق عطاکرے۔

اس کوسٹش کی جہارے قلم سے حتی الامکان بہر کتی ہے اور جرکرتے ہیں اس کا صلہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہے اور افشاء اللہ ضرور ملے گالیکن تم سے اس قدر خواہم ہے کہ دعا خیرسے جیسے اب یاد کرتے ہوتا ہے جہاری جائے ہے کہ دعا خیرسے جیسے اب یاد کرتے ہوتا ہے۔

ان کوسیرت البی گئیمیل کا بے انہتا خیال تھا مولانا شبی مرحوم کی رصلت کے بعد جب
ائن کے جانشین مولانا سیر بیمان بہلی مطبوعہ جبار کے کر آئے اور باریاب ہوئے یہ ہو کے معمور ہوگیب اور دئدا دبیش کی توسر کا رعالیہ کا قلب مبارک خدا اور انسان دولوں کے شکر یوں سے معمور ہوگیب بھیہ جبار والی کی کمیل کا تذکر ہ ہوا اور دار اصنفین کے ذاتی پریس نہ ہوئے سے شکلات کا ذکر آیا تو مولانا موصوف کے ہی تخدید کے مطابق شکر کئیبل سیرۃ البنی تین ہزار روبید دسیئے۔

مولانا موصوف کے ہی تخدید کے مطابق شکر کئیبل سیرۃ البنی تین ہزار روبید دیئے۔

معنوں میں آیا صفیق شکرگذاری ہے اور جہاں موقع ہو تا تھا انہتائی قدر شناس کے ساتھ ان کا تذکر ہ فراتی تھیں۔ اختراقبال کا ایک باب خاص طور پر ایسے ہی تذکروں سے معمور ہے۔

تذکر ہ فراتی تھیں۔ اختراقبال کا ایک باب خاص طور پر ایسے ہی تذکروں سے معمور ہے۔

پیر بیراعزان توسین زندہ اور موجود عہدہ داروں کی ہی خدمات کا شکھا بلکواس جہان کے شرحانے اور حذمات سے سبکہ ہوش ہوجانے والوں کوئر ور زمانہ برچی فرات نہ فرماتی سے گذر جانے اور حذمات سے سبکہ ہوش ہوجانے والوں کوئر ور زمانہ برچی فرات نہ فرماتی کا درجانی نہائی اس جہان

سله علی جده دارمولوی تضیر الدین صاحب عین المهام حروم کے متعلق کلهتی ہیں کہ :"دیجیشہ ریاست درعایا کی مہودی کے خیال میں متعزق رہتے ہتے ادر نہایت ہردلغزیز
بہی سخے، تمام رعایا اُن کے ساتھ مجت کرتی تہی اور بحویال میں ہیشہ ان کا نام عزت و
نکی کے ساتھ لیا حالے گائے

یف و میں بیاب کے زمانہ کی کا در ممتازی دو دار سے جو لؤاب سکند رہیم خارشیں کے زمانہ سے ملازم تہے اور العنوں نے بین کا مرکبیا ہوگئیں: ۔
سے ملازم تہے اور العنوں نے بین کا ور حکومت دیجے اور اُن میں کا مرکبیا۔ اُن کی نسبت کے ترکبیا ہوگئیں: ۔
"ابعنوں نے بیبی اعلی دیا نتداری اور داست بازی کے ساتھ اس طویلی اُور کسل زمانہ میں بھروسہ اپنی خدمات کو انجام دیا ہے دہ ہر عہدہ دار کے لئے منونہ ہے ان پر ہر زمانہ میں بھروسہ ادر اعتبار کیا گیا اور دو اس کے اہل نمایت ہوئے۔ دہ نہایت خاموثی کے ساتھ کام کرتے ہے اور چونکہ ایمان داری اور خیر کیالی اُن کا لضب اِلعین تھا اس کئے ہمیت ہمیت ممتاز اور کو قرر ہے "

ايك فرست يخصلت عده وارافسالاطباحكيم ستيدنورالحن صاحب كاتذكره إن جلول

برخم فراتی ہیں :-

ان کا وجودا نیار وخان کا ایک بهترین بنونه نقاع وجو بال کے باعة سے جاتا رہا۔ افسالاطبا کے نازک عہدہ پر حقیقة یا نتخاب ایسا احجام احتاکہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ وہ خص اس مونیا میں نہیں ہے مگراس کی نیکی کی یا دبانی ہے اور آج اس کو تمام رعایا روئی ہے " سالاللہ عمیں ان کی حجو بل صاحبرا دی سخت علیل حقیں ایک لیٹھی ڈاکٹر مس کنیزی جن کا جند روز کے لئے جو بال میں بطور قائم قام تقریبوا تھا ان کی معالج تحقیں نہایت ہمدودی اور توجہ سے علاج کرتیں مرتصنیہ کی حالت میں بہنوز کوئی خاص تغیر فرہوا تھا کہ وہ اُلورواب صلی گئیں اور بھیر کہمی بھو بال نہ اکیس صاحبرادی صاحبہ کا بھی جند ماہ بعد انتقال ہوگیا۔ موسال بعد جب سرکار عالمی اپنی تزک میں صاحبرادی صاحبہ کی علالت کا تذکر کہتی ہیں تو و تھے کیسے برجوشس

سله موادئ شرف الدين مرحوم نظ باني كورط كريرا در بزرگ اورسيدعلى ام مؤيدالملك كمامول بيت-

19

الفاظامين مس ميكنزى كا ذكر فرماتين ادر تنكر سيادا كرني مين :-

سگواب دُنیامیں آصف جہاں بنیں ہیں ادراُن کی دائمی مفارقت سے جوصد مدمقد رمیں سے ا دہ ہم نے اُنٹھا لیا ۔ جو جو کلیفات بھینی تقیس دہ دیجے لیں اور مذہب میکنزی ہی ہم ہیں موجود بیں لیکن جس طرح کر آصف جہاں کی یاد باقی ہے اُسی طرح مسیکنزی کی مجتبیں یا دہیں اور اُن کی شکر گذاری دل میں موجود ہے "

رست برواری حکومت اور اعلی خصرت اقدس نواب سکندر صولت کی تخت فینی کے دربامی سرکارعالیہ نے جو مؤثر اور قابل یا دگار تھے ہوئر الی ہے اس میں جہاں خدا و ندخل شا نداور ارکان حکومت برطا نیہ کاشکریہ اداکیا ہے دہاں اپنی رعایا اور اراکین و ولت کا بھی اظہاریت کرہے اور بھران اراکین کو بھی فرامون ندکیا جو خدمات بھویال سے سبکدون ہو جیکے یا اسس و نیا کو خیریا د کہہ جیکے ہیں ۔

وه عومً والبن تالیفات میں اُن اصحاب کا تنکر میاد اکرتی تھیں جو اُن میں سی قدر بھی مرد دیتے ہتے۔ مثلاً تسیر قریصطفے "کوجب شالع کرایا ہے۔ تو اُس کے دیباج میں لکھتی ہیں کہ :۔

میں آخریں مولوی سیدالدین صاحب بہا درکا بھی شکرید اداکرتی ہوں جون نے میری ان تقریبوں کو میں مولوی سیدالدین صاحب بہا درکا بھی شکرید اداکرتی ہوں جھے مدد لمتی ہیں تقریبوں کو بنظر اصلاح دیجا اورجن سے تہیٹ منہ ہی تالیفات میں جھے مدد لمتی ہیں ۔

یہ تو بڑی ہے۔ بیائی اضارت کی بیلی کتاب کے دیبا جہ میں ان ناچیز ہیتوں کا اس طرح فیاضی سے کام لیا ہے۔ بینائی اضلات کی بیلی کتاب کے دیبا جہ میں ان ناچیز ہیتوں کا اس طرح تذکرہ کرتی ہیں :۔

"الرحيين نے اپنے او قات فرصت ميں اس كما كج مسوده رببہت كچ محنت كى ہے اور

ك المخطيرة تقرير دربار-

سلف ضلع مهار بنورکے ایک ممتاز خاندان کے کن اور دیوبندکے فارغ التحصیل نہایت روشن خیال اور ذہین عالم سخے ریاست میں مولی طازمت سے علی مناصب تک ترقی پائی نہایت وفاوار۔ دوست پر وراورعلم کے شوقین ہتے آسزِ وقت تک روزاند دوجا رطالبا کو حدیث وتعنیر کا دوس دیتے ہتے۔ مطالح الم عمیں جالت کی۔ انگریزی کابوں سے اس میں مد دلی ہے لیکن میں ہے کے بغیر نہیں رہ کئی کہ میر سے دفر تا ان کا نے مسودوں کی صفائی اور توالہ جات وغیرہ کی المان میں جے حسب معمول بہت مد دوی ہے۔ اس کتاب میں جن مت رنظیں ہیں وہ نتی محمد لوسف قیصر کا نیتی طبع ہیں جوا ہے شاعویں اور اس دفتر میں اسی کئے معمور میں کہ بجیں کے لئے الیسی اخلاتی نظیس تیا رکریں ان ظلو نے اس کتاب کو اور بھی زیزت دی ہے۔ یواس قابل ہیں کہ بچیں کو زبانی یا دکرائی جائی تاکہ بچیں کو خوش الحانی کے ساتھ موزوں بڑے ہے گئش ہو اور الی کا افر دل بر بہوجا ہے۔ ان کے عمنت قابل شکرگذاری وستائی ہے "

اس صفت شکرگذاری کی انتها یہ کہ ایک تقریب پرص کی مت کم رہ گئی ہے علی ا حضرت اپنی تار قصنیف تندرستی تقیم فرما ناچاہتی ہیں کوئی بریں اس مدت میں آمادہ نہیں ہوتا۔ لیکن مولوی سید ممتاز علی اول طیر مترزیب نسوال کے ذریعہ سے لاہور میں طبع ہوجاتی ہے! ور مجول جن اتفاقات سے تقریب کی تاریخ براھ جاتی ہے اور تو کھن سوال نے کے ایک عریف برقیج فرانی ہیں:-

محرامين إ

بلفیس کے عقیقہ میں غالباً ابھی و تعذب صرف خط لکھد وکہ پاسنج سے جیحدیں۔ صروراس کا تنکر گذار ہوناچا ہیئے کہ اپنے وعدہ پرکتاب تیا رہوگئی ''

سنففنت رافت ابہت ہی ٹریفان ہوتا تھا جبکہ مگل مرسے کے دوروں میں رعایاا ور کاسٹ تکاروں کی عورتوں اور کویں کے درمیان جلوہ افزوز ہوتیں اوراس طرح بلاواسطرعایا کوشفقت سٹ ہانہ سے ہمرہ یاب ہونے کاموقع لمتا میتوسلین کے ساتھ بہی خاص شفقت فرمائی تھیں۔ فیاضا مذا موادوں کے علاوہ شاوی اور تقاریب کے موقع براس شفقت کا زیادہ اظہار ہوتا تھا۔ دلہنیں باریاب ہوتیں، اُن کوسلامی اور تحفے مرحمت کرتمیں۔ دعوتیں فبول فراتیں۔

اله يبلي خيال تقاكدواب كوسرتاج بكم عابدو سلطان كانام المبين جهاس كميركما جائے-

بیچے بیدا ہوتے توان کا نام کوشیں اور مبارک با دیں دہتی تھیں۔ اور ان مُبارک با دوں سے بھی دیا دہ قابل فخر واحترام دہ دعائیں ہوتی تھیں جان بیٹ کے لئے زبانِ مبارک سے کرنیں۔ مثلاً ایک تقریب کے موقع برمؤلف سوان کی جواب مبارک باد کے آخر میں تقریب کے موقع برمؤلف سوان کی جواب مبارک باد کے آخر میں تقریب کے موقع برمؤلف سوان کی جواب مبارک باد کے آخر میں کا وقت ہے اختیار ایک نام یا داگیا۔ اللہ تقالی تم کو فرزند درجیس کی امید ہور ہی ہے تمریک اس مالی جس کا نام یا بین ہو گا اور ہم مبارک باد دیگے۔ اکت اللہ تعالیہ تبایہ تعالیہ تعا

مكرر بتهاري دلي مبارك بإد كاست كريدية

ا موسم سرا میں ہرسال عزبار کو کمسل اور رضائیا تفتیم کی جائی ہیں۔ایک سال اتفاق سے اُن کی تقییم میں کچھ ناخیر ہوگئی۔ایک دن بخت سردی نہی ۔گفتاری ہواجیل رہی نہیں۔گہرے بادل گہرے ہوئے سے اُن کی تھیں مضطرب وہتیا تجھیں بادل گہرے ہوئے گئی اُن عزیبوں کا جن کے پاس نباس سرمانی نہیں ہو کیا حال ہوگا۔ اور بار بار کہتی تھیں کہ آج ان عزیبوں کا جن کے پاس نباس سرمانی نہیں ہو کیا حال ہوگا۔

غرب عورتين على العموم عل من آكية تعلقي سعدا بني كليف ومصيبت كي داشان مني مين الديمية بسركار عالمير كي شفقت ووشكيري سينطين وسرور بهوكر بهي جاتيس -

دعا یا کو تقاریب شادی اور کا نات کی تعمیر و مرتب اور اوائے قرص کے لئے فیاضا نہ امدادیں عطا کرمتیں ۔عام ملازمین اور حاکر داران وغیرہ کو صرورت کے وقت سودی قرضہ سے نجات دلانے تیلئے بجیط میں ایک رقم برائے قرض کھی جاتی ۔ برتعا

علاوه ان وظا کفیلیمی تشریج ریاست ادرجهٔ یب خاص سیم حرمت فراتی تخیس تبرال ایک معقول رقم اور زیا ده ترجیب خاص سیے زباء ادر غیر متطبع طلبا کوامتحانات کی فیسوں اور MAL

سفرکے اخراجات کے لئے عطا کریتی ۔اور اس م کی امداد سے ان کوئسرت ہوتی تھی بھیر اُن کی کا میابی کے لئے دُعائیں کرتیں اور کامیاب طلبا کی جب فہرست ببیش ہوتی توب انہتا مسرور ہوتیں اور جن کی اوک سے واقف ہوتیں ان کوئمبارک بادیں دتیںں۔

اعلى خرت اقدس حب اليف الے كامياب ہوئے ہيں تولية ليز كاب ميں خواتين نے ايک حلئے مبار کباد منعقد کيا اوراس ميں يار دل كا انتظام كرنا جا ہا ليكن سركارعاليہ نے ان كومشورہ ويا كہ جورقم اس طرح حرج كى جائے أس كوغرب لؤكيوں كى امراز سيم ميں حرج كرنا جاہئے ہوائين اس شورہ بي كى جائے اس كار عاليہ كوبہت خورتی ہوئی اور جاسہ میں اُلھوں نے ايکے خصر اس منسركار عاليہ كوبہت خورتی ہوئی اور جاسہ میں اُلھوں نے ايکے خصر تقرير كى جس ميں حرایا كہ :-

اُس الكِ حقيقى كى جب كے رقم وكرم سے ہم كويسرتى حاصل ہوتى ہيں ہے شكر گذارى ہى طرح ادا ہوسكتى ہے كہ ہم ايسے موقوں پر اُسكى مخلوق كوجن كى اعانت ووشكيرى ہا داخرض ہے فرامون ندكريں -

جب تک فوشی کے موقع برغریوں کونٹر ماک نہ کیا جائے اس میں سرے نزویک لطف ہیں تا ہے۔ ہی نہیں آتا نیز جدر دی کی اُس صفت کا جو خدانے انسان کوعطاکی ہے اقتضا یہی ہے کہ جہاں کا کمکن ہوغ بیوں اورضرورت مندوں کی مفید اور برکار آمد مدد کی جائے .... اب میں ہما اے سب سے ساتھ اس دُعامیں شرکی ہوئی ہوں کہ خدا وندگر بیم سیدالتہ خال کی تعلیمی منزلوں کو مطے رفے میں مر دکرے۔ ادراُن کی تعلیم سے قوم کو فائر ہ پہنچا ہے میں آب حکر بھویال کی اُن تمام ماؤں کو بہی مبارکہا ددیتی ہوں جن کے بیچے اس سال ہمتحان کی میان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ خداکرے وہ اُن کے دلوں کو اپنی اطاعت ولیا قت سے بہیشہ شکفتہ کھیں "

در حقیقت به ادراند شفقت کا قابل احترام جذبه کقال کا نوکیشن کی تقریر میں دہ اس جذب کا اتنی متانز ہوئیں کہ اس تقریب کی تقریر میں جہاں گوگری لیننے والے طلب اکو بہت تصیحتیں کیں، دہاں ان کومبار کیا و دیتے ہوسے فرمایا کہ:-

" "آپ اینے اُن بزرگوں اورٹر برمیر کو بہی جو میاں موجود نہیں ہیں اپنی کامیابی برمیری ٹی میاکیا " سر جون پئر سر

اُن کی اِس رَمت دِ تفقت کی صدیه می کرسیاستِ ملکی میں ہی ہی جذبہ کا رفر مانظ آتا تھتا۔ یہی جذبہ تفاحس کی وحبہ سے عالم اسلامی کے انتشار وتباہی پر مدہث قلبِ مُبارک سخت طور سے متا خرر ہا درحب حِد تک سرکار عالمیہ کوا مراد کا موقع ملاکراں قدر امرادی کیں ۔

م سفرلور کے زمانہ میں جَبِ تسطّنطنیہ کی آتشنز دگی کاحال معلوم ہوا تو ہد ہزار رویے عزاِ کی امداد میں دیا اور ملقان دار سے زمانہ میں تین لاکھ رویے کے طرکش باند طریدے۔

مظلوین مرناکی امداد میں ۲۵ ہزار اور ترکی تیمیوں کے فنٹر میں اُنٹیس ہزار روبیعط کیا۔
اورجب فتح سم ناکی خوشی میں بلدہ کھویال کے عام سلمانوں نے اظہار شادہ ای ومسرت کے لئے
ایک جلوس شحالا ، عزبا اورساکین کی امداد کے لئے چندہ کئے توعین جلوس کے دن جس وقت یہ
اطلاع حضور مددحہ کو مونی تغیر کسی درخواست اور توجہ دلانے کے ایک ہزار روبیم اپنی جیب
خاص سے ان عام سلمانوں کے چند سے میں عطافر ہایا۔

سركارعاليه تاكى برب انهتاشنى تقين ادراى شفقت كالرُّمقاكه برموقع براعوں نے بیتیوں كى امراد كى اور بحد بال كے سركارى ملتم خاندكر دارالشفقت كى نام سے موسوم فرما يا اور جب بعربال كى بربك نے مصلال عميں اعانت بيامى دبيكان كا فنڈ قائم كركے شنام بى دبيك



شائع کی قبلادر خاست سکریری کے نام سرکارعالمیکا خطرین پالے کہ یک صدروبیدیری جانب سے قبول فرمائیے ۔

سے قبول فروائیے ۔ یتا میٰ کی تعلیم ورتبیت کے متعلق اُن کا ایک خاص خیال بھا اوراس خیال کواپیوں نے اپنی ایک تحربر میں بہد کسائد سفر کلکمۃ سطاق کا ج میں اِس طرح خلام کیا کہ :-

کے دریس بہ سائے اسلامیٹی خانہ کا ڈاپٹین بین ہوا اور ٹیم ہے ہی آئے ۔ان بجر کے میں اس طرح اور ٹیم ہے ہی آئے ۔ان بجر کے کھر لے بھی اسلامیٹی خانہ کا ڈاپٹین بین ہوا اور ٹیم ہے ہی آئے ۔ان بجر کے کھر دلے بھالے میں دکھ کلاتہ کے اگران بجر کی با قاعدہ تعلیم و تربیت ہو کہ اہل اسلام نے بیابات مفید کام کیا ہے ۔اگران بجر کی با قاعدہ تعلیم و تربیت ہو کہ تو خرد ان میں سے کھی جہر خانہ ہیں گیکی چھے کہ ان کی وست اوران کی تعداد میں بہت میں داخل ہو جہر خانہ ہیں گیکی حقوظ و وبا ہیں اکثر مسلمان ہے دوسری قوموں کی تیم خانہ میں دائل ہوجاتے ہیں جہاں ان کے ذرب کی کوئی عافظت نہیں ہوگئی ۔اگر سلمان اپنے میں داخل ہوجاتے ہیں جہاں ان کے ذرب کی کوئی عافظت نہیں ہوگئی ۔اگر سلمان اپنے کھی دوسری قوموں کی تیم خانہ ہوگئی مصارف خیرات و حمنات میں سے کھی حقد اپنی قوم کے میٹیوں پر مفید طریقے سے صوف کمیں توعلا وہ اس کے کہ ان کو تو آپ اور افلاس و ذرت کی مصید سے صفوفا دہی گئی ادرایک معزز زندگی دبرکریں گے ادرائی میں بیض ایسے ایسے قابل بیدا ہوں گے ادرائیک معزز زندگی دبرکریں گے ادرائی میں بیض ایسے ایسے قابل بیدا ہوں گے جن پر قوم کو فرخ و ناز ہوگا گ

اسرکارعالی فیاضی اوراس کے اصول ایک بناین فیاضیوں اورائی کے مختلف طریقو کا جھا آواتھا، جمدیت ہی رہا۔ اور ہطبقہ اس سے متمتع ہوا۔ اگرجہ نواب شاہ جہاں بگیم صاحبہ (حمث لدمکال) کی فیاضیاں ضرب المثل ہیں اور اس میں شک بنیں کہ اُن کی فیاضی ہیں ہے وریخ بخشش اور دریا دِلی شابل بتی اس سے تمتع ہونے والوں نے اس کی بوری قدر رزگی اور اپنے کونا کارہ اور ایا بہے بنالیا۔ بقیلیم کی طرف توجہ کی اور مذاور کوئی پیشہ سسیکھا بلکہ محنت علم و مہز سے گررز کرنے گئے۔ مرکارعالیجب صدنرشن بوئی اوراس حالت برعورکیا تواس نیخ برینجبی که اگراس فیاضی کارش نه برینجبی که اگراس فیاضی کارش نه بدلاگیا تو کچه عرصه برجهل و برگاری بمبزارُ طبیعت نا نید کے موجائے گی-اس کئے زیادہ تر بریکا را ورغیر فیاضی کی حکم حب کا فائدہ زیادہ سے ذیا دہ ایک خاندان تک بُہنچ سکتا تھا متحدن اورسٹ ائت کاموں کی بنیا دوگوالی-ناکارہ لوگوں کو کام برلگا یا - بیٹے سکھنے کی ترغیب دی تعلیم کے اورسٹ ائت کاموں کی بنیا دوگالی-ناکارہ لوگوں کو کام برلگا یا - بیٹے سکھنے کی ترغیب دی تعلیم کے سکتے جبور کیا اور مرتب کی تعلیم کا انتظام فرمایا اور جہاں تک تھی ہوسکالان ہی اُمور برا بنی فیاضی کوشوط فیا در جہاں تک تھی ہوسکالان ہی اُمور برا بنی فیاضی کوشوط فیٹ درادیا۔

حبکسی ہیں بحورت کا فطیفہ مقرر فرمائیں توج کم بہی ہوتاکہ وہ اپنے بجیں کو مدرسہ میں دہل کرائے۔اگر خود کسی کا م کے سکینے کے قابل ہوتی توائس کو مدرک صنعت ہوگان میں واخلہ کا کم مہزتا۔ جولڑکے فطیفہ یا تے مکن نہ تقالکسی اسکول میں داخل نہ ہوں۔

قدیم سے سلاطین اورافمرائی فیاضیوں سے سفرائی میں بڑا حصہ الا ہے اوراب
ہیں فرمانز وایان کاک قصائد، جمیہ برصلے اورانعام عطاکرتے ہیں یعض فرما زواؤں اورامرا کو خود
سفاعری کاشوق ہوتا ہے اورشعراؤ کا گروہ اُن کی فیاضیوں سے شمتع ہوتا رہتا ہے میرکارعالیہ اگر چیوائی شاعری کاشوق ہوتا ہے اورشعراؤ کا گروہ اُن کی فیاضیوں سے شمتع ہوتا رہتا ہے میرکارعالیہ اگر چیوائی و
سفاعری کا موقوں کی موقوں ہوتے اُن کو اگر چیونہ ماعت ندفرایت لیسے کی موقوں ہوتے اُن کو اگر چیونہ ماعت ندفرایت لیسے کی وقعوں ہوتے وان کو اگر چیونہ کے اور قطعات و غیرہ
بیش کرتے اور سرکارعالیہ عقول طور پر ایک رقم عطا فرمایتں۔
ہیش کرتے اور سرکارعالیہ عقول طور پر ایک رقم عطا فرمایتیں۔

عام عطیّات کے بجب سالانہ میں ایک معقول رقم رکھی جاتی لیکن کوئی سال ایسا نہ حباتا کہ اس میں سال ختم ہونے سے پہلے ایک عقد ہر اضا فہ نہ ہوتا۔

ملازمین وکتوسلین دیاست کے خانوان کی تقریبات اور دیگر ناگر برضروریات میں علی قدر مراتب و مرتبہ فیاضا نہ امداد فرماتیں۔اکٹر کوجاگیری اور معافیاں بہی عطافر مائی ہیں۔ بیصوس فرماکر کراکٹر عہدہ دار ومالازم اور توسل صرور توں کے موقعوں برنہا جنوں سے قرض کے کرسو دیے بارگراں سے دُب جاتے ہیں بیطر نقیر بہی جاری فرما یا کہ بشرط ضرورت واقعی خزانہ کا عمرہ سے قرص دیدیا جایا کرے جو ہمایت معتدل اورغیر کلیف دہ اقساط سے وصول ہوتا ہے جیجام اشخاص كومكانات بناف اورد وكات اوركارخاف كهو كف كي اليهاسى طرح قرض دياجاتا اور مزيد عطمات عمي ملقه

مَعْدَلُ لَدِّ الْيَ حُنْفِاتَ ولا تَبْسُطُهُ مَا كُلُ البَسْمُ الْمُ الْمَسْطِ-

دوسرااصول يريقاك صرورت اورموقع كے لحاظ سے فياصياں كرتى تھيں-

جونکه وه فیاضی اوراسراف کے حدود کو احتی طرح حانتی تھیں اسکئے ابتدائی حید سال کو است کا کرے اُن کو خزانۂ عامرہ اور فنانسل حالت کی طرف سکتھی تر دونہیں ہوا۔

سرکارعالیه آزادی مانسیک کی قدر اسرکارعالیه آزادی رائے کی بے انہتا قدر کرتی تقیں۔ امویطومت ارادی مانسیک کی فقی م کرنی خیال مانع مذکفا اور میام واقعہ ہے کہ سرکارعالیہ نے ابتدا سے خوبسی میراسپر طبیعیا کی تھی۔ بسااہ قات سرکارعالیہ نے اپنی رائے کودائیں لیا ہے اور مشیانِ دولت یا عہدہ داروں کی رائے فقدال کی سے۔

ساجی اور قوی معاطات میں وہ ہمایت صائب اللے کھیں اور دوسروں کی راؤں کی

قدرومنزلت كرتى تقيس كيى فردياجاعت كى دائتكنى كے خيال سيكھى اپنى رائے كويہ سنيده ہنیں رکھا ا درجائز نکتہ جینی سے نہ خو دمرا ما نا اور مذاوروں کے حق میں اس سے دریغ کیا۔ لیکن کسی امریکیتہ جینی کرنے سے قبل اس کی تمام جزئیات اور اصل حالت برعبور حاصل کرلیدی تیں بیائیے بيان بهايت شين وسنجيده برتائقا - دل كن الفاظ سے تحرير وتقرير مي احتناب ركھتي تقيل -علىگڈھەيں سركار عالىيەنے متعدد تقريريكيں جةومى لطريج ميں روح كامرتبر ركھتى بان میں سرکارعالیہ نے جہاک قومی کا رکنوں کی تَعرفیف وحمین سے حصلہ افز ا کی کی ہے وہاں کرزا داید نکته چینی <u>سس</u>ے ان کی خامیوں اورغلطیوں کی طرف مبھی توجہ دلائی سے <del>ا</del>لکامی میں حب سلطان جهال منزل ( دفترال انط پامسلم ایجنتینل کا نفرنس ) کی شاندار عارت کا افتتاح فرمایا توايك معركته الآراا فتتاحى تقرر فرمائي اوراس بي كانفرنس ادركانفرنس كيساتة كالجريمي نكتة عيني كرت بوك كران فدرسيتي كين لذاب عادا لملك مولوي سيمين ملكرامي ببي اس موقع بيموج وسقف اعنول في جلسة ہونے کے بعد سرکار عالمیہ سے عض کیا کہ تحصنورن بالكل صيح نكمة حيني فرانئ كامت بم حضور كي نسيحتوں پر كارب بيوں " ليكن اعيان كالج وكالفرنس كي ايك جماعت اس مكته جيني كأتحل مذرسكي اورجي محفظ الم کے بعدایک ڈلیسٹن کی شکل میں باریاب ہو کرا تھوں نے عرض کیا کہ :۔ و ... فعلم احضرت کے اعراضات صبح معلو مات برئمبنی نہیں ہیں اور مناسب بیہ کا نتاعت

کے وقت تفریب اس حقہ کوخارج کر با جائے۔

سركارعالميد في واكرد

"مينامكن بيد كمين افاعت ك د تت اس حقد كوخاري كر دول جس كوم فيم على میں کہاہے ال میکن ہے کہ اگر آپ تجریط کن کردیں کہ میری ملت جینی غلط ہے آدمیان مع المعالم معارث شائع كرف ك الله المده بون "

- اسر كارعاليدانها في منك الزاج تقيل اور برن على واسل رسب سي برالا الرأمك کے وساد کی ہی کا ہوتا تھا۔ ٠٠٠ لذاب سكندنگيم في مركارعاليكانام سلطان جهان دگھا نفاا دراسى نام سے دوان جهان مين شهر رموئي اي نام كاسكة نام دلان برقائم سي نيكن خودسركارعالية في ابيت نام استة الرحن دكھا تقا ادر برائيوٹ خطوط كے لفا فول بر اكست كھائ دَمَت كه الرحمن الرحمن المرحمن كافوتنيط طغرا بنوايا گيا نقا-بار بار فرايا كرتى تقيس كه :--

التيج ينام بهت احياً معلم بونا بي گرانوس كداب كوئى بزرگ ايسا بنيس بي كد

مجے اِس نام سے بارے "

قواضع وحفيظ مراتب الشابانه زندگی میں اگر تواضع اور نگسالزاجی نمایاں ہوتو اس کو مافوق القطر قواضع وحفیظ مراتب الصور کیاجا تاہے گرجش نجس کوسرکا رعالیہ کاسٹرونِ مصنوری حاصل

ہواہے حتب چہدا سے ملب پرا سطن طور کا منس قائم ہوا ہے۔ پی تومعہ نی بات ہتی کرسرکارعالہ یہ ہیٹ سلام میں تقدیم فراق تقیں۔ گفتگو ہیں ہیٹ مخاطب کا یا جس تفس کا ذکر کیا جائے اس کا حفظ مراتب کھیتی تھیں حتی کیٹ ڈیداختلافِ رائے یا نار اسی کی صورت میں بہی حفظ مراتب کے خلاف کوئی نفظ زبان سے منین کلتا تھا جوفواں ایا

لل كي كي لئ بنايت حيرت الكيزصفت ب-

اگرباوج درا دی داری داری با برعب کارعالم مقاکد دربار کے بڑے بڑے ہود دارا وراع لئے رعب اللہ میں مرحوب ہی رہا کرتے ہے۔ اگر کبھی پر حکم خاندان جہدت ہے۔ اگر کبھی پر حکم خاندان جہدت ہوئی اس کے جائے ہوئی ہے کہ میں اوراس رعب کا جہدت آور سے اٹا دار سے اٹا میں اس کے جائے اللہ میں اس کے استحاد اللہ میں التا اللہ میں اللہ میں کے لئے تیار رہتا تھا۔ اور ہردت جواب دہی کے لئے تیار رہتا تھا۔

سله بن ککنے۔

اسکے خلاف ہنیں اسکتی یعض غیر سُرام والمیان ملک سے اُن کے عزیز اند تعلقات تھے بیض مثاہیر خواتین سے بہت خوشنی کے ساتھ ملمی تقیس اور اُن کا احترام کرتی تقیس مسنر سروح بنی ناکٹاو کے سائھ آد خاص انس وشفقت نہی اوراکٹروہ اُن کی جہانِ عزیز سہی تہیں۔

ابتدا سے دیاست بھوبال کے ہراعزازی طبقہ میں ہندوموزین کا نام ہوج دہے ان
کے ساتھ ہنایت فراضی کا برتا کو ہوتا ہے۔ اُن کو تعلیم سے سکے وظا لگت دیئے جاتے ہیں تمام
درباردں ادراعز ازی جلسوں میں سٹر کیے سکے حاتے ہیں ادری حقیم کی قومی طرفداری جائز نہیں
کھی جاتی اور میزان عدل میں دونوں پلتے برابر رکھے جاتے ہیں ۔ اکثر تقریر دوں میں دونو کا ذکر
ہوتا ہے بسلمانوں اور ہندووں کو باہم برا درا نہ عبت کے برتا کی تصیحت فرا کی جاتی ہیں۔ اس

بحوبال میں یہ بیانتصبی روایاتِ قدیم میں نتامل ہے اس کی تاریخ میں سلمان ہندواور عیسائی مثانہ بیشانہ اور میلو برمیلو ہیں اوران میں اس درجہ اتفاق واتحا در با ہے کہ وہ تا روخ بحویال کا ایک روشن باب ہے۔

اسرکارعالیہ اس زمانہ سے جب کہ وہ سرکار اصولِ حفظ اِن جو سے اور پابندی وقت اطار شین اور بیابندی ہوسے عطوفت میں بابند بنائی کئیں اور بیابندی ہوسے عطوفت میں بابند بنائی کئیں اور بیابندی ہوسے لیے تک قائم رہی ہیں حالت بابندی اوقات کی ہی عالم دو دمیں آنے کے ساتھ ہی نظام اوقات مرتب ہوگیا تھا اس کا نیچو بھا کہ وہ اور کی ہی سے دفت کو ایک قبیتی سر ماریج ہی اور کھی اس کو مرتب ہوگیا تھا اور آج کو رائیکاں نہیں ہونے دیتی تھیں جس کام کے لئے جو دفت مقر رتھا اسی برضرف ہوتا تھا اور آج کو کل رہندی نہیں کرتی تھیں۔ آگر بھی اتفاقات عاص ہوجاتے تو صلدان جار خواہ تکلیف ہی کیوں مذہ انظانی طرے اس کی تائی فرما دیتیں۔

اصولِ حفظان صحت سکے الترام اور وقت کی ابندی کا بداز تھاکی طبیعت ممنت دمیتوری کی عا دی ہوگئی ہتی اور اس عمر میں ہرروز اس قدر منت کے بعد دوسرے روز کے لیے لیبی ہی ہی۔ مستعد ہوجاتی حتیں ۔ بھرجس طرح ان میں ختلف النوع قاملیتی بھیں اُسی طرح اُن کے مشاغل ' W.Y

میں ہی تنوع تھا مگرسب اپنے وقت ہر پورسے ہوجاتے ہے۔

اس میں شک نہیں کہ سرکارعالیہ کوسیا ہمیا ہز حیثیت سے اپنے مور وئی اوصاف ورخ کی اوصاف اور فوج کے طاح کرنے کا موقع نہیں ملائیکن فوجی نظم ونتی برج توجی اورج کو گول سے فوجی کے اندازہ ہوا ہے۔ اِس کے علاوہ ارضِ مقدس کے سفویں جبہ اُن کوان اوصاف کا بھی کھیے نہ کچے اندازہ ہوا ہے۔ اِس کے علاوہ ارضِ مقدس کے سفویں جبہ قاف کو این اوساف کا بھی کھیے نہ کچے اندازہ ہوا ہے۔ اِس کے علاوہ ارضِ مقدس کے سفویں جب اور اس کے علاوہ ارضِ مقدس کے سفویں جب قاف کہ بہت کہ کہ کہ میں اور اس کے علاوہ ارض مقدس کے سفویں ہیں اور اس کے علاوہ ارض مقدس کے سفویں ہیں اور اس کے اللہ میں بھی کو الموری کے العیان مصل کر لیا اور بیری قد سب سے بہلے ہندوست الی والیان ملک میں میرون سرکارعالیہ ہی کو بلا ۔ خیا کنے لار ڈومنٹو نے بہی ہونے الاع میں ہون سرکارعالیہ ہی کو بلا ۔ خیا کنے لار ڈومنٹو نے بہی ہونے الاع میں ہون سرکارعالیہ ہی کو بلا ۔ خیا کنے لار ڈومنٹو نے بہی ہونے الاع میں کہا تھا کہ: ۔۔

اگرا قضائے عمر ہوتا اور حالاتِ ملکی اجازت ویٹے تو یقیناً سرکارعالیہ محار بُر عظیم کے زمانہ میں محافہ جُنگ پرتشے رہین لیے جاکراپنی عماری قابلیت نایاں کرتیں۔

سر کارعالیہ کو اگر جی نشانہ بازی کی شق تنہیں رہی تہی کیونکہ سالہا سال سے استفل کو ترک کر دیا تھا تا ہم ابتدائی مشق کا از اتنا صرور موجو دھاکہ ساف قلیم میں لارڈ منطوکی تشریف اوری کے موقع پر لیڈیز شوئٹنگ میچ میں سرکارعا لیمٹریک ہوئیں اور باوجو دیکہ برقع ونقاب میں تھیں لیکن ہر لیڈی منط کے سے نشانہ بازی من سبقت کے گئیں۔

افطرت نے مرکار عالیہ کو تحنت و متعدی جو جرع ایت کیا تھا اس محنت و متعدی کی متالیں ختلف صور توں میں نظراتی ہیں، محل کے اصاطبی دربار کے ہال میں امور ریاست کے انجام دینے میں کورب حجاز اور متعدد مرتبہ بندوستان کے مختلف اقطاع کے سفر میں شاہنشا ہی درباروں امپرئل کا نفر نبوں ، تومی وکلکی محبول اور کیمریا کجنی وقت اس فرض الہی کے انجام دینے ہیں جتمام سلمانوں کے لئے سب نیا دہ آم اور صرفردی ہے، سرکارعالیہ کی ستعدی صرفردی ہے، سرکارعالیہ کی ستعدی و مخت کا بحبیب نظارہ تھا۔ بعد تما ذصح کوج فراتیں ادر برمقام پیٹریج کرفوراً اجلاس سفروع ہوجاتا اور اوقات طعام دنماز کے علادہ شب کے دس گیارہ ہے تاک متاجروں، جاگیرداروں اور دوسرے اشخاص کو شرف حضوری عطاکر نے، کاغذات کو ساعت فرمانے، دیہات کی عور توں سے ابنی کرنے اور دکھ درسے کے دوسرے صروری کاموں میں مصروف رستی تقییں وہ خود مرز برفر ماتی ہیں کہ برا اور دکھ درسے کے دوسرے صروری کاموں میں مصروف رستی تقییں وہ خود مرز برفر ماتی ہیں کہ برا اور کی دوسرے کے دوسرے حضوری کاموں میں مصروف رستی تقییں وہ خود مرز برفر ماتی ہیں کہ برا اور کی خوابی ناداد ہوں میں ابندا ہی سے منت کی عادی تھی ادر میں نالیا تھا جب میں نے اور کی خوابی کی اور میں ابندا ہو کہ کی کاموں میں ابندا ہی کے دوس کی کاموں میں ابندا ہو کہ کی کاموں میں ابندا ہو کہ کاموں میں ابندا ہو کہ کی کاموں میں ابندا ہو کہ کاموں میں ابندا ہو کہ کاموں میں ابندا ہو کہ کی کیا تو دی میں ابندا ہو کہ کاموں میں ابندا ہو کہ کاموں میں ابندا ہو کہ کاموں میں کو کاموں میں کی کیا تو دی کو کو کی کو کو کر کی کو کو کو کو کو کو کی کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کر کو کر کو کی کی کو کو کو کو کر کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کر کو کر کر کر کر کو کر ک

# مشاغل علمي

اسرکار عالیہ کے مثاغل ہیں سے زیادہ اور اہم شغام طالعہ بھا۔خاص کمرے میں جہاں عمولاً مطالعہ علیہ اس کم دہیں جہاں عمولی مطالعہ ادن کا زیادہ حصّہ گذرتا کتابوں سے بھری ہوئی متعدد الماریان چقیں۔اس کم دہیں سند خاص کے اردگرد انگریزی 'ارد د' فارسی وغیرہ کی متعدد کتابیں کھی رہی تھیں اور وہیں انگریزی اور ادُدو کے مؤقت التینوع میگزین ورمائل اور ہرادُدھ رہے رہتے ہے جن کو بلجا فِل فرصت مطالعہ فرمائی رہی تھیں۔

مطالعہ کی قوت کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ جب آخری زائمیں سرکارعالیہ کی ترجہ اُن مبض کتا بوں کے تراجم کے متعلق مبذول ہوئی جن کو وقتا فوقتاً منتخب کیا تھا تو (۳۰) سے زیادہ کتا ہو کے ترجے کرائے جو ڈومریٹک سائینس، ڈومریٹک اکا نوی جیا کلا کلچے اور زجی بیلک اور بے بی ساچہ ، بے بی کڑ، مدر کریفیف، ٹرسری، گرل گائیڈنگ، لانڈری، بوٹائی، زیالاجی وغیرہ مضامین بیش کرتے سے اور جن کے ۲ ہم یہ افتالت سائز کے صفحات ہیں۔ کتا بوں کے تراجم کو مترجین بالاقساط بیش کرتے سے اور مرکاد عالمیہ بالاستیعاب ان عام تراجم کو ملاحظ کرتے ہوئے جا بجاؤٹس اور حواشی ہم ہم کااضافہ بھی فرائی تقیں جن کے صفحات کی تعداد تقریباً ۳۰ ہزار کے قریب ہے۔ بچرسرکارعالیہ کی نظر نکتہ سنج اتنی عمیق تھی کہ مترجین سے بعض فقرات کے ترجموں کی غلطی ک برریادک فرائے ہیں۔

در حقیقت مطالعهی سے علم حال ہوتا ہے سرکارعالیہ کی قابل مثال قابلیت بہی زیادہ تر مطالعه ہی کا مِرْخِشُکُوارکِتی ۔اور بیدواقعہ ہے کہ باقاعت کے ماتا علق کے بعد سے اعفوں نے مطالعہ میں خوال دیا ہے۔

كوشغلهُ زندگی بنالیا عقا-

ولیجدی کے دانیں بھی ہی مطالع طبیں در نین تقام کے دوشن تا ایج دور حکومت میں نام کا دور حکومت میں نام کا دور کے دور حکومت میں نامان ہوئے اور اُس دُور کے بعد جومطالعہ جاری رہا اُس کے اثرات ہر مرحلۂ حکم اِن اور منزلِ زندگانی

میں زایاں ہیں۔

کابوں کے ساتھ اہمائی سنعف قبیقگی ہی۔ اکثر تازہ فہرس دکھیکرخودہی انتخاب مائی سند خان از این یا متعلقہ جدہ دارنتخبہ کی یا دداشت بیش کرتے اور وہ فوراً طلب کرنی حائیں یا گراننا کے گفتگو یا سی کاب کا حالہ یا تحریک کاب کا حالہ یا تذکرہ آجاتا تو وہ طلب کرنی جاتی۔ جب کوئی کتاب یا مضمون طبخ کا ارادہ ہوتا توجن کتابوں سے ہمی اس میں مدول سکتی جمع کی جائیں ۔ خوض قصر لمطانی کاکتب خانہ میں بہا اور نایاب کتابوں کاخزانہ ہن گیا متعددو سے محمد کی جائیں ۔ عوض قصر لمطانی کاکتب خانہ کی کتابوں کی الماریوں سے بھر کئے۔ اگر حیات خانہ کی مقادر میں الماریوں سے بھر کئے۔ اگر حیات خانہ کی الماریوں سے بھر کئی کا کہ میں اور میں کہ اغواریکھا تھا۔ اسی وجر سے کرت خانہ محل خاص کے اغوریکھا تھا۔

ابتدائے عرصے گتا بیں جم کرنے اوران کو بخاطت رکھنے کا شوق تھا جانچہ بدوشعور میں جن کتابوں کا مطالعہ کیا تھا اور تابل زندگی میں جو بلیس و فیق تھیں وہ آخر تاک کتب خانہ میں مخفوظ کھیں ہوئے کا اتفاق ہوا ہے اور تابید ہی کوئی کتاب ایس میں کے حاشیوں پرکوئی نہ کوئی گتا بسالی ہوجس کے حاشیوں پرکوئی نہ کوئی یا دواشت یا کوئی خیال جو دوران مطالعہ میں بیدا ہوا تھا لکھا ہوانہ الگھ اس

بالأكسيابو-

مترجير البف اسي الكريرى تناول كاجس كموضوع مصفاص دليبي بوتى بنفرنفنيس وجفراتي

تقیں کی نفت دیکہنے کی زحمت گوار انہ تھی کئی فقرہ اُڑ سمجھ میں مدّا یا کسی نفط کے معنی معلوم مذہو کے قر کسی اُگریزی دار سفاقون سے سمجھ لیا کرتی تقیس دکھ ان ترجمہ میں جو خیالات بیدا ہوئے تھے ان کوہمی ساتھ ہی سائے قلم سند کرتی جاتی تفیس ۔

بعض مرتب کوئی کتاب می ترجمہ کے لئے عطائی اورجب طیوادرات کا ترجم سبتی ہواتوارک واپ طلب کرلیا اورخود ترجم برشروع کردیا مثل اسلیا ترجمہ میں ایک موقع بر تقریر فر ای بیں کہ:-

محدامين!

دلی موصاحب کارترجہ دیجھا ، جو دو دریک سائیس ریڈرششم کا ہے۔ میراخیال ہے کہ یہ کتاب میری دارجی کی ہے اور اس کارترجہ میں خود کرناچا ہتی ہوں امیدہ کہ اس میں ہبت میں باتیں جو ماکر نہ وستان کے داسط اس کو بہت موزوں نباسکوں گی اُن کے داسط دوسری کتاب ہی بھی موں ترجہ کے ان کتاب اس کا بھی ترجہ دیجے ول گی اس وقت اپنی داسک کا کہ کارکوں گی کہ میصاحب ترجہ کے واسط کس قدر موزول ایس ب کو کتاب ان سے ملکار کہ کے علی الصبح جھٹی ریڈرمیرے نزدیک بھیجدی جائے میں اُجا کے گی میں دوسری کتاب ہما کا فردیک بھیجدوں گی ہیں دوسری کتاب ہما کے ذریک بھیجدوں گی ہیں دوسری کتاب ہما کہ نزدیک بھیجدوں گی ہیں۔

### تصنيف فالبيث

اگرتاریخ کی درق گردانی کی جائے توبت کم حکمران ایسے نظر آئیں گے جن کے نام کے ساتھ "مُصنّف" کا پُرفز لقب شامل ہوکیوں کے"مندسف ہی "شغلِ تصنیف و تابیف کے لئے وضع نمیں ہوئی سے اور جو د ماغ سیاست کی تھیاں کم جمائل کے وضع نمیں ہوئی سے اور جو د ماغ سیاست کی تھیاں کم جمائل

سله بیضمون کولف بوانح کی درخواست بیروادی محدمهدی صاحب نے کہا تقاحن کوعوصه دراز تک وه تاریخ میں نائب مہتم رہنے کے باعث سرکار عالمیہ کی سلاتھ نیف و تالیف میں حذمات انجام دسینے کاموقع لا۔ عل كرفي من صروف رميتا برواس كے لئے على كام اسى قدر صعب أوسكل سي حب قدر الوارك كي حكم كاكام - دولوں قليموں (علمي وسياسي) كى فرال روائى وى دماغ كرسكتا سيجب ميں قدرت في مرحم ولى قوت دريعت فرائى ہو -

یہاں ہے بہتا ہے کہ اس کے دور اس سے کہ المیت سے بھی مڑا دنیں ہے کہ ہرتم کی رطب و
یابس بھے کہ کیا کتاب مرتب کر دی جائے بہتر ایسا آسان کام ہے جوا کی معداد
کا دی بہی انجام دے سکتا ہے ملکہ تصنیف و تالیف کا اطلاق اُسی بیصا دق آتا ہے جس میں
مصنیف کا دماغ صرف ہوا ہو کل مضامی تحقیق و تنقید کے بعد من قابلیت سے ترتیب دیئے
گئے ہوں اور کتاب اپنے موضوع کے لحاظ سے امتیازی در حبر کھتی ہو۔ علیا صفرت کو زمر کو مصنیف میں امر قابل حیر ہے
مصنیف میں جو متاز حکر دی گئی ہے وہ ان ہی ضوصیات کی بناد پر ہے اور یہی امر قابل حیر ہے
کے کم کداری کے اہم ترین فرائض میں کا مل صروفتیوں کے با وجو دہی علیا حضرت نے فرائش
تصنیف و تالیف میں اُسی اعلی قاملیت کا بنوت دیا جس قابلیت نے حکم ان مصنیف علی احضرت کے مقابلہ
ان کو جوب اس تا اور بر لحاظ کشرت تصانیف کے کم دان مصنیف علی احضرت کے مقابلہ
میں مہنیں لایا جا سکتا اور بر لحاظ کشرت تصانیف کے کم دان ہے تف کا نام تاریخ کی ضفیم حلایں
نیس میں بنیں لایا جا سکتا اور بر لحاظ کشرت تصانیف کے کم دان ہے تعتف کا نام تاریخ کی ضفیم حلایں
نیس میں بنیں لایا جا سکتا اور بر لحاظ کشرت تصانیف کے کم دان ہے تعتف کا نام تاریخ کی ضفیم حلایں
نیس میں بنیں دیا تا میں اور کہ کا ظ کشرت تصانیف کے کم دان ہے تعتف کا نام تاریخ کی ضفیم حلایں
نیس میں بنیں کو تکتاب کا تاریخ کی سے تاریف کا تاریخ کی صفیم حلایں کے تابید میں بنی کر کسیں۔

اگرصف اناف برنظری جائے توکی ملک اور توم کی تاریخ فرال وافر تین ایسی صاحب تصنیف فاقون کا نام بیش کرنے سے عاجز ہے۔ یہ فریج بیالی بی کی تاریخ کوعال ہے۔ میں سیل دیگر بجد پال بی کی تاریخ کوعال ہے۔ میں سیل دیگر بعد پال بی کی تاریخ کوعال برا بیالی سیل مرکار خلام کا ان ابنا بجاب بیالی مرکار خلام کا ان ابنا بجاب بیالی ما حب القابها اور دوسری ان کی لائن و فتر نوان بی بیات میں ایک بہت بطافق ہے سیکھم صاحبہ اللی اللہ مقابها کیکن ان دولوں فیزنواں بی بیات میں ایک بہت بطافر ق ہے سرکار خلام کا کا کہ تصنیف و تالیف تعلی جمالی علی احضرت کے مشاعل کا ایک لازی حزود با میں دولوں تعلی حدوث بیالی دولوں بیالی مولوں کی ایجاد ہے کہ برمالگر کی لیم والوں مادر اور میں بیالی مولوں کی ایجاد ہے کہ برمالگر کی لیمانی مولوں بیالی مولوں کی ایکاد میں کو ایکاد ہے کہ برمالگر کی لیمانی مولوں کی دولوں کو دولا کے دولوں کی دولوں کو دولوں

بى كى ايك دوتصانيف بوتين - إس طرح برسال اردولتر يحري أيك ايك مغيد وقابل قدر اضافه بوعاتا -

علیا حضرت کی ب سے پہلی تصدیف رُوضَ فَ اللّہ کیا جائی (سفرنام جاز) ہو جوج سے داہی کے بعد حرب سے آج تک (۲۷) برس کے بعد جب سے آج تک (۲۷) برس کے خطیل عصر میں (۲۷) برس کے خطیل عصر میں (۲۷) برس کے خلیل عصر میں (۲۷) برس کے خلیل عصر میں (۲۷) برس کا بین جن میں ہوگئی ہیں جن کے جموعی صفحات آٹھ ہزاد سے زیادہ ہوتے ہیں ملی طبیع سے آدامت ہوگر تا بع ہوجگی ہیں جن کے جموعی صفحات آٹھ ہزاد سے زیادہ ہوتے ہیں ہند وستانی خواتین میں بعض بہت آگئی تکھنے والی ہیں اور اُکھنوں نے ابینے مضامین اور تصدیف دیا لیف سے کمکی بہنوں کو بہت فائرہ بہنچا یا ہے لیکن جس غالون نے سے ذیادہ اور خواتین کے لئے مفید و کار آمد لٹر کیج کا آرد و میں اضا فدکیا وہ علیا حضرت ہی کی ذات با ہرکات ہے۔



اورُساوں سے واقعات کا اقتباس کرکے علیا حضرت کی روبکاری میں بین کر دے یے عملی حضرت اس حصہ کو تر فراتیں جو صل تصنیف یا تالیف ہوتا ہے اگر کسی کتاب میں أنگرزی كمّا بور مساقلتاس كى ضرورت موتى توخو عليا حضرت بورى كتاب ياس كيبض مقامات متعیّن فرا دئیں، اُن کا ترحَمبین کر دیاجا تا یعض او قات خود ہی پوری کتاب کا ترجبہ كوليتيس اوراسيف خيالات قلمبند فرائ جايس -

مُمَّابِ كالبَدائي مسووه صاف ۾ وکري علميا حضرت كي خدمت ميں بين كيا جاتا ائسے على احضرت الاحظه فرمايتس اوراثنائ فلاحظه مي جرنئ خيالات ذبين ميس آتے يا كھ اضافہ مقعقو موتا وہ مقابل کے کالم قِلِمبند فر اتیں -اکٹراییا موتاک نظر نانی میں کئی کئی کالم بڑھ جاتے ۔یہ بات خاص طدربر قابل بيان مب كاعليا حضرت حوكي تريز ماتيس وة فلم برد استسته بهوتا ادربهب جلد موده ترميم فراكروابي فراديتين - دفتر تاريخ مين عمواً دويي تين روزك بعدموده ترميم و اضافه جوكروابس آجاتا-يه صلاح شده موده كيردوسرى مرتبرصاف بهوكر روبكاري مي بجيجاجاتا على احفرت بورنهايت غورس واحظه فراتيس اورجوالفاظ ياجلى ناسناسب ياسست نطرك ان کی اصلاح ودرستی فرامیں حتی که کتابت کی جزنی و معدلی غلطیاں می نظرسے نن می مکیس غرض بيسوده آخري مرتبه صاف موكر مطبع بحبيد ما حاتا -

بعض اوقات مسودة محمل موجاف كيداس موضوع بين خاص قابليت ركھنے والے اصحاب کے پاس بغرض تنقید مجیجا جاتا اور مجرعلیا حضرت ان کی آزا دانة تنقید برعور قرایش اگراعتراض وتنقيد قابل تبول بهوتي تواس كے مطابق مسوده كى اصلاح كرديتيں ورمذايني راكير قام رسي اوراس كوبردر ولأنات يم كراتي - ايسه مباحث بهايت يوطف بوق. ان واتعات سے اندازہ موسکتا سبے کرعلیا حضرت کی تصانیف کاعام روساء واحراد کی تصانیف سے کس قدرملبند درجیسے ۔

درجرتصانبیف علیا حضرت کی شمانیف برا رفضیلی ددور کیا جائے تو بیضون

ایک اخیاخاصا رساله موجائے گا۔ان کمابوں کی لبندیا نگی کا کچیدا ندازہ ان تبصرات سے موسکتا ہو جولك عمشهور فضلاء اور ناقدين فن مولان او الكام صراحب آزاد مولوى عبدالما حدما حب بى -اسى مولوى عبالى ماحب سكريري الخبن ترقى أردد ادرمولوى عبدالسلام صاحب ندوى ك اخبارات درمائل مي جيب يحكين - اس الطيهم صوف اجالي تبصره براكتفاكرت بي -يون توسند دستان من كرابي كيف والعربهت بي ليكن ايي كتاب سمايت سليقيزى ادردقيقة سنى ستام مترا كطالصنيف قراليف دلمح ظاركه كرمرتب كرف داكنتي كي جند مُصنف میں ان ہی میں سے ایک علیا حضرت واب شلطان جہاں مجمع صحبہ بالقابها کا نام نامی بھی ہے۔حضور مروصہ کی گل کتابیں تصنیف و تالیف کے شکل فن میں کمال تجربہ کاری کابہترین پنونہ ہیں ۔ خوبی وصفائی سے خیالات ا داکرنے کی قابلیت بہت کم لوگوں کو حاصل ہو تی سیے علمیا حضرت الرخصوصيت مين هي مُلك كے كسى شہور ثيصنف سے كم نهيں ہيں علىا حضرت مرضمون اور ہر مطلب كوجيد سنسمتها در دل نتن بيراييس ادا فراتيس اس كي نظيرُ لك كي ديكير صنف خوتين مین کل سے ملے گی ملیاحضرت کی برخسنیف حتووز وائرسے پاک اور صرف مفیداور کام کی بالوں پرحاوی سے علیا حضرت کو علاوہ ذہب کے حفظان صحت میں ماہرفن کا درجہ حال تقااوراس موضوع برعلميا حضرت نيج كتابي تصنيف فرائيس وه كك ميں بيے حدمقبول هجي بِن - بنجاب- بنگال، بونه اور حيدر آباد دكن كي سريت تعليم في تندرس اور بوي كي ريون وغيروكتب انعامي مين داخل كين -

تعلیم بیلیاحضرت نے اپنے لکچروں میں جن بیش بہا اور قابل قدرخیالات کا اظہار فرمایا سے دہ اس بیجیدہ اور نازک مسلمار کیکمل ہدایت نامہ ہیں۔

فن تربیت و تدبیر منزل وه فن سیدجس برطیاحضرت نے خاص طور بر توجه فرالئ اور این تربیت و تدبیر منزل وه فن سیدجس برطیاحضرت نے خاص طور بر توجه فرالئ اور این مالہا سال کے بحر براور عور وفکر کے بعدا یک نہایت بسوط کتاب جارحضوں میں تصنیفت کی ۔ بدیته الزوجین اورحفظ صحت اس کتاب کے دوابتدائی اجزا ہیں۔ اور و و آخری حضو میشت و معاشرت کے نام سے موسوم ہیں۔ اس موضوع بیار دو میں اس قدر جا مح کمنیر المعلومات اور موجوده ضروریات برحادی کوئی کتاب موجود نہیں سبتے معلیا حضرت کی تصافیف کی ایک بھری

خصوصیت یہ بھی ہے کہ خشک اور رو کھے بھیکے مضامین اس قدر دلجیب انداز س لکھے گئے۔ ہیں حس سے زیادہ کسی قادر اکام مصنّف سے مکن نہیں ہے۔

خلاصہ مانی الباب میں ہے کہ علیا حضرت کوتصنیف و تا لیف میں جومر تبہ حاصل ہے وہ ملک کے کئی شہور میں میں میں ہے ہ کے کئی شہور میں میں سے کم نہیں ہے ۔ اور صنف اناف میں کسی خاتون کو میر ورجہ حاصل نہیں ہے ؟

مولان البواكلام أزادكا مانز المنافع المناف كالمنطب واديب مولانا ابعائكلام أزاد في مركارعاليك مولانا البواكلام أزاد كامانز المنافع المنطقة الم

ذېروست تبصره كمياسي جس مي كليته بي كه:-

مینکین انقلاب کایکیبیادردانگیز منظر سے کہ جس قوم نے تلوار کے سائے ادر تخت کی خود فراموشین میں کئی حیات علمی بسر کی ہوآج اس کے مدارس دجوا مع کے صحن ادیکم دفن کی مجالس ذوق علمی سے خالی ہوں ادرالوان و دربارسے کیا امید کیجئے کہ خود بہارے مدرسے اور دارالوام می صنف میداکر نے سے عاجز ہوگئے۔

کیما تو تو تا که داند که ایک نظیر موجوده عالم اسلامی بین ایسی موجود ایست و کمک ان کیما تو تو تا تا این کوجی بی کردی ہے اور مزید برآن بیک دهمنو بوال بین سے میں سے نمیں ہے جس کو داری کی ایسا تو تو تا تا بین ان الله ایس سے نمیں ہے جس کو دائی الله تا تقدم کا بہیت معذور بیجا کیا ہے اوراگرنی الحقیقت ایسی سے ہے جس کو دوا غی اور ذرینی اشغال سے بہتی معذور بیجا گیا ہے اوراگرنی الحقیقت ایسی بی جند نتالیں ہر دوریں لئی دہیں تو بعد ل لفضلت المنساع علی المحسال به وجودگوئی آج من مرف بندورتان ملکہ تام عالم اسلامی کے لئے موجب صدافتخارہ جوش ندہی و قالمیت و لیا تیت و لیا قت قوت تد ہیر دفظم ریاست ، سیاست دانی وکارو ای کے حضور عالمیہ کی فاق اسلام خوا ہی معلم پر دری اورجود و سخا اعمال خیرید وکار ہائے حضر ایسے اوصاف مبلیلہ و اسلام خوا ہی معلم پر دری اورجود و سخا اعمال خیرید وکار ہائے حضر ایسے اوصاف مبلیلہ و فلیم میں جن میں سے جو کی میں ان کے میں جو کی بین دریا میں ان کی تالیفات میں سے جو پ کرشا ہے ہو کی بین دہرکام و فی میں دریا میں ان کی تالیفات میں سے جو پ کرشا ہے ہو کی بین دہرکام کی فیمت اس کے عوارض اور اضافی حالات کی نسبت سے قرار دی جائی ہے ۔ اگر ایک

فقیدهم مدرسہ وخانقاہ کے جوہ میں مجھکر و نیا کے تمام تفارات و تر دوات سے قطع تعلیٰ کوکے تصنیف دالیف میں مصرون ہے تواس کے اشغال علمیہ کے نتا ج جب قدر اعلیٰ دارک جوں مہونے ہی جا جب کی گارانی و کھٹا تا فن سرجال کی لیک ایک فرماں روائے ریاستالکھ لی محلوقات الہٰی کی نگرانی و ضدمت گذاری اورایک بورسے خطہ ارحنی کے نظم دارا دہ کے ساتھ اگرایک صفح بھی تالمیف کر سے میٹی کر دے تو ہزار درجہ اس سے کمیس زیا دہ موجب استحمان و مشرف واحترام ہے جس بیت کری سے کہ می سیانہ تعالیٰ کی یا کی مبہت بو بی شرف تو احترام ہے جس بیت کہ می سیانہ تعالیٰ کی یا کی مبہت بو بی خرجت اور جو فرماں روائے کھویال کو مرحت بوئی ہے۔ دولت قوت کو آگرایک افزے الہٰی کی خدرت ادر موضات الہٰیہ کی راہ میں خرج کیا جائے اورجس خوش طابع کو امارت دریارت کے ساتھ اس مرضات الہٰیہ کی راہ میں خرج کیا جائے اورجس خوش طابع کو امارت دریارت کے ساتھ اس مرضات الہٰیہ کی راہ میں خرج کیا ہوا ہوں ہوں خوش کراس آسمان کے بینچے کوئی خوش بخت بہنیں شب زندہ دارصا کم الدہراور دائم کو افن گذار موں مجا ہمین نی سبیل اللہ جو اپنی خد ایت سی خطوا ہو اس کے سند کو مسلوب میں ان مدارج عالمیداور فرمائیل اللہ سے محروم ہیں۔ حوالیٰی خد بات عالم و تفقیم اور ارشا دو در ایت سی خطوق الشد کو سعا دے اندوز فرمائیل دیں ہے ہورم ہیں۔ حوالیٰی خد بات عالم و تفقیم اور ارشا دو در ایت سی خطوم ہیں۔

مقصد وحد نبر بسیمنی فاص مقصد کوییش نظر مکھ کرادرکسی فاص جذبہ سے متأثر ہو کرتصنیف دار کسی فاص جذبہ سے متأثر ہو کرتصنیف د تالیف کے سائے اور موقا ، حنت کرتا ، ادر فلم اُنظا تاہے ۔ اس فطری قاعدہ کے مطابق سرکا عالیہ کے شاکہ تصنیف د تالیف میں لنہیت اور فالص قرمی و مذہبی اور انسانی ہور دی کامقصد وجذبہ کار ذاتها ده اس کو رفاو عام اور اجر د تو اب کا کام محمد کرمخت کرتی تھیں ہے جو بال میں طاعون تھیلا ہوا ہو حضور معدوحہ برشان ہیں۔ اور رعا یکی کالیف سے بے جین ہوگر دعا میں کرتی ہیں کھی محمدی مطالعہ کتب سے معدوحہ برشان ہیں۔ اور دوراً قلم اُنظاکر اور اجوزان کا دل بہلانے لگتی ہیں کہ اس میں ایک تصنیف کاخیال بیدا ہوتا ہے اور دوراً قلم اُنظاکر اور اوجوزانا

کی قتیم اورخاکه فرتب فر ماکر کولف سوانخ کو اس طرح بدایت صادر فراتی بین که:
" دافعی اس وقت بوج بلیگ کے رعایا بریشان ہے۔ اوران کی پریشانی سیمکن بین

کریم کو اثر نہ جو ایسے وقت میں تم بھی صرور بریشان ہوگے لیکن ایسے اوقات بی طبیعت

کی بریشانی و دُور کرنے کو کوئی شغل ضرور ہے عرض ایسے بی خیالات سے اکثر کتابیں

رکھیتی رہتی ہوں یہ ایک کتاب اخلاقی تعلیم کی میرے باتھ میں تھی ۔ اس میں دیکھکر پیچنی شمایی کی بیت کھی دی گئیس بیفن مولوی صاحبان اور ڈاکٹر صاحبان سے مدولینا ہوگا یقین ہے کہ بہت

سی کتب دیکھنا ہوگالیکن یہ قومی خدمت ہے اور اپنے اعزاض بھی اس میں شامل بین اتحالی سے دور اور اور اور اور اور اور ان کی اولاد کو زندہ دیکھے اور حلبر رض

تاحیات میرے ، میرے خیر خواہان اور اولاد کو اور اُن کی اولاد کو زندہ دیکھے اور حلبر رض

إسى طرح ايك اورموقع ريتحر مرفر ماتي بي كه:-

حب ریاست کے کاموں سے اور تمام انتظامات کے غور وفکر سے طبیعت میں اُمحلال بیدا جو اُسے توثیش غلر بہو دی صنفِ اُلٹ باعث ہاری داحت و آرام کا جو تا ہے "

اسرکارعالیکاموضوع زیاده تر ذهب اخلاق جفظان صحت ادر تدبین و تالیف کاموضوع ادر تناسک علاده ریاست کے ارتقائی ایخ ادر تدبین از کی ادر حکومت کے حالات مجی کئی حلدوں میں مرتب فرمائے اور اپنے والدین محترین اور حقری ایک خور تالیف کیں اور نواب سکندریکم (خلافیں) کی سوانخری کی تالیف میں مرتب میں مرتب میں مرتب کی سوانخری کی تالیف میں مشرکی رہیں ۔

باغات اورنن باغیانی کی دل چیی کے لحاظ سے اس موضوع برجی و درسالے مرتب فرطئے۔ غرض مذہب اخلاق حفظانِ صحت اور سیرت داریخ وغیرہ پر کم و بین میں ال میں بچاس کتا ہیں مؤتفہ وُصِدِ میں جن میں سے عض نظر ان نہ ہوسکنے کی وجہ سے شایع نہ ہوکیں ۔

ذاق نصنیف و تالیف کے علاوہ ایسے دوسر مصنفین و مؤلفین کے مسودات بھی بنظر منقید الحضار الله الله عن کے علاوہ ایسے دوسر مصنفین و مؤلفیا الله عن کے لئے دوخواست کرتے یا خودسر کارعالیہ دوشوع معین فر ماکٹر الیف و تصنیف کی جانیت کرتیں اوران کی تعداد بھی کھیکم نہیں ۔

ولي عمي ما ترم و كمنا و روسك سار مراسا مراضل عسه أن بمرع ولحد ي اورا مسكا نرعم من فودارا ميايد اسين اميد مي كومن اسين سيت سي يأيمن سرما كر سيروسال في واسطيله منتم رون نا كونك أنك واسط دوسرى كنا ب ستى ترم كدوا سط انكواسحانا دىدى مىد دوسكابى سرصه دىلىد لى دوسوفت دىنى را بى فائى كركىد مه عبد ترحد دو سط سعدر مورون بن شب أو تنا ب ال منا ركس حد على الصاع مه حتى ريدرمسرى نيرديد سى على الم المان الما ف به كنا - مرى الله من اجا نبك مين دوسرى ناب تميارى نرد كم تعدد مادى دويمهما مدكو ترجم كذكوربدو

مین تعدید نغیررنی مسنی کرنا معست مین دردنه بی مثلاً اب مهاری فورنین فی کوی تهب كوفسرا دكهرماسي أورس وغيره كسردن من لكاتي ممن فووانع سن ساد کی سرد کرنا ہی فو لعب ر سامعلی مہونا سے السانی طبعت سی الے واقع سی کے سے وہ سرجد بد ھز کر دستارتا ہے سکی اگر درائیر کے نوسی رستر سمار کے فوانس الزنوران قد اس تعلیم عن عن است ملک دور فرد کے تعقیان کا کوئی فاہرہ نبن مذا محرته تبسه برانا به کر به که نه که وصول رنبا بی سک سر وغیره تى بى سردنا بىدد دورگە دركى دام سىكى كى خام بىرگى دوسرى دىسى ملك كوكماى دوسری ملک مبانی بی ربے نعلید و ن سی رور نیر ور سروسال کے صنعت كمرىبى قى من كرىبوناكب سربا دىبوكيىن ساس من سى سەيى مالى مرردس مکنی سے بسرمطلب نبش که حوسرے ملکون کی حز س نه فرام عامی وه به سنے نوب دنسان کی نباسی سوسی منی اگر ادنکو فا بره سے زانتے ہے صنى كوسنى يا كورىنى سى فولنى بعدة درولنى تزرى دولامين درد دورفنال روس رى درس سد سر سى تى دى تقلىد كرد من دونبون ك بحدّت تبسه كوده ورم و با جو كمها ركه هما لمتون من بيري كم كون اود نبن د با رسن وصع دارى كو نه هر رارسنى قوم كوسنى كارك تغرمها نه

مرکارعالیہ نے ہمیشہ اپنی تصنیف د تالیف اور کو رہے و تقریمیں بدر جُنایت اور کو رہے و تقریمیں بدر جُنایت فعر میں سے احتراز اس امرکو لمحیظ ارکھا کہ اشارة و کنایت زبان دفلم سے بھی کوئی ایسا جلہ مذکلے جس سے دوسرے کے احماسات مجروح ہوں اگر کسی اعتراض یا تعریض کا موقع آیا یا الزامی جاب ناگزیر ہوگیا تو نہایت لطیف بیرایہ میں اس کو اداکرتی تحیس اور ہرخص سے اسی بات کی متوقع رہتی تحییں؛ خِنانچ ایک مرتبہ زہرہ بگر فیضی صاحب نے اپنی ایک تصنیف "مسرگذشت" بدیتے بیش کی اور اس پر دائے جاہی اس کا شکریے اداکرتے ہوئے تحریر فرانی ہیں کہ:۔

"اب ين آب كواپنى رائے سے اطلاع دىتى ہو رَجْن كى آب نے اپنے خطاير خواہن كى اب كى آب كى آب كى كاب كى نسبت ميرى كيارائے ہے۔

ا- میں نے آپ کی کُل کتاب کو پڑھ لیا ہے جو کھی آپ نے اس جنس کی نسبت لکھا ہے بجااور گورست ہے لیکن بے نیتے مردہ برست زندہ ۔ سابھ سابھ آپ کو اس کے وجو ہات ہی بتائے چاہیئے سے کہ کیوں ہندوستان کی عورتوں کی اور مندوستان کی سلمان عورتوں کی ایسی حالت ہوگئی اگر چیدورت اس کتاب میں وجو ہات کے ہی ہوتے تو النب تھا۔ ۲ - خواتین کاصاف نام و بیٹہ لکھا مونا کیوں عزیب مجوروں کی دائشکنی کرنا کہاں تک

۷ -خواتین کاصاف نام و بیته نکھها جو ناکیو راغزیب مجبوروں کی دل سکنی کرنا کہاں تک ورست ہیںے ۔

سو-نام کھفے سے آپ کی سبت مداعتراض بیدا ہوتا ہے کہ آپ گھروں ہیں جاکر متنز فاکے حالات کو ببلک ہیں بیش کرتی ہیں تنیلاً متروع کتاب میں آپ نے ایک خاتون متر فالے کی بچو کرکے تصویر کی بیٹی کرتی ہیں تعدر نامنا سب ہے اس میں اس کاکیا تصویر یہ تو بنانے والے پراعتراض ہے میں آپ کی بچی دوست ہوں اس لئے اسپنے خیالات کا آپ برا فہمار کرنا ابنا فرض تھجی ۔ اگر آپ مجھے اس کتاب کو بیلے سے بتا تیں تو میں صرور اصلاح کر دیتی ۔ میڈکٹا ہیں میں آپ کو انگریزی کی جیجتی ہوں کہ عور توں کی زیادہ آزادی سے اورپ کے لوگ کس قدر متاثر ہوگئے ہیں "

شان وروشِ خط المركار عاليد كِعَلَيمى نظام الادقات مِن الرَّحِيثِ شَطَى كَ سَتْ لازمى كَمِي اللهِ عَلَى اللهِ ع شان وروشِ خط النَّي عَي لاين قبل اس كِ كَرْخط مِن عَبِّلُي اور خوبي آساءُ اس شق كاسلسله ختم بوگریا جب کا بهینه افسوس کیاکرتی تقیس تا بهم کنرتِ کتابت کی جب خام بھی ندر اور آس نے ایک خاص روش وشان اختیار کرلی۔ البتہ عبارت نقطوں اور مرکز سے عمواً مقرا بهوتی تھی اور اس کی وجب مض یکھی کو فلم کی رفتار خیالات کی رُوکاسا تھ نہ دیسے کتی تھی اور بہی سب تھا کہ کسیں کہیں ترجوں اور مضابین وغیرو میں الفاظ بھی دہ جاتے تھے گر اس طرح نہیں کہ مطلب خبط ہوجا ہے۔

# مصروفيات عمراني

استطام حاکیر امرکارعالیجب فراں دوا ہوئیں توزانہ ولی عہدی اور ڈیوٹر ھی حت ص کی استطام حاکیر احکیر احکیر احکیر استرخالصہ میں شامل کرکے مصارف شاہی کے لئے نقد رقم مقرد کرلی۔ لیکن دست برداری کے وقت وہی جاگیر ڈیوٹر ھی خاص ہیں داہیس لے لی-اوراس کے انتظام اور دراعت بیٹیے رعایا کی فلاح وتر تی میں مختلف طریقوں سے ذاتی داجی کا اظہار فرائی رہیں -اسی غوش نراعت درائی متعددا قسام کے فارم قائم کے کمیٹل فارم برخاص توجیحی حیائی ایک فارم میں میں عددا قسام کے فارم قائم کے کمیٹل فارم برخاص توجیحی حیائی ایک فارم میں عددا قسام کے فارم قائم کے کمیٹل فارم برخاص توجیحی حیائی ایک فارم میں عددا قسام کی گئیں۔

آب پائی سے بھی سٹوق تھا اور اس کے درائل کی توسیع بیضاص توجیعتی جِس سے بیداوار مالیوین مقول اضافہ ہوا۔ جا بجا مناسب وتسب ات میں خود کا رتنت کا سلسلہ بھی جاری تھاجیس کی مگرانی اور مواکنہ کے لئے وقتاً فوقتاً تشریف سے جاتی تھیں۔

### خطابت وشن بسيان

قرت گویان بھی سرکارعالیہ کے مجموعۂ کمال کی ایک محضوص صفت ہے۔تقریر کرتے دقت میں مواج تا کا دور ان اور سلاست و شیوا بیانی حضور مدورہ کے سامنے دست بستہ کھڑی

#### ہے اور اس سے بس طرح جا ہتی تھیں کام لیتی تھیں۔

سرکارعالیہ کوئے رہے و تقریمی آیاتِ قرآئی اوراحادیث نبوی سے موزون و مناسب سنولال کرنے کا ایک خاص کمکری خاص کمکری ایاتِ قرآئی اوراثِ بیان دونا ہوجاتا تھا۔ تقریر کرنے سے پہلے پینے فیالا تعلیم نامین تقییں جیسا کہ اکثر ہوزب محالک کے مقرین کا عام تا عدہ ہے کہ تقریری تقریر سامد نواز بڑی و نجرن ہوئی ہوں کہ ایس اگرا اور اور بین کا مام تا عدہ ہے کہ تقریر سے نیا دہ زورا ورویش و نجرن ہوئی اور مشاوری کا موقع میں مجبور نہ تھیں ملکہ ایس میں تقریری تقریرے نیا دہ زورا ورویش بیری ہور توں کے سیام دہمی عور توں کے بیری ہورات نے کی کا موقع میں بیا ہورا تا بیا کئی کلب کے ملبوں میں شعدد مرتبہ زبانی تقریری اور شافرائی میں بیا میں مقام دہمی عور توں کے عظیمات ایک بیری ہورائی اور شافرائی اور شافرائی میں بیا میں دیری کی تقریری اور شافرائی میں بیا میں دیری کی تقریری اور شافرائی میں بیان کا میں بیان کا میں ہورائی ۔

سرکارہ البیکی خطابت میں سبسے زیادہ ما بدالامتیا زومت یہ تھا کہ متعلق النوع سائل ہم المہار خیالات کاطرز ، طوں کی ترتیب ، الفاظ کی نشست ، بلاغت وفصاحت سب ان ہم سائل کی شان کے مطابق ہوتی تھی ۔ کیراس خطابت میں مُروانداور زنانہ موقعوں کا امتیاز بھی صاف نظراتا ہے مروانہ جلسوں میں چہرہ کی سائل کی سروانہ جلسوں میں چہرہ کی سائل کی سروانہ جلسوں میں چہرہ کی سائل کی سروانہ جلسوں میں چہرہ کو تھی ہوتا ہو گاہ کی گھٹکو کوئی فرق مندیں پڑتا تھا حالاں کہ خطابت اور تقریمیں مقرز فیطیب کے جہرہ کو کھی بڑا وض ہوتا ہو گھٹکو میں نہایت نرمی اور دواواری ہوتی گرند ایسی کہ رعب وظمرت کے انزیسے خالی ہوتا میں خطرت اور جم وعطوفت بطام ہوتا ہے کہ ایسی کی میں میں نہایات کی ایسی میں میں میں میں بیان کی جاسمتی کے استراج کی ایسی میں میں میں میں بیان کی جاسمتی ۔

کیفیت تھی کہ اس کی خصوصیت کسی طرح نفظوں میں نہیں بیان کی جاسمتی ۔

تقریری جان فصاحت و بلاغت اور دقیقه بنجی ہے بسر کا رعالیہ کی تقریران ہیتے موتوں کی ایک سے موتوں کی ایک سے سے دیا دہ کون باریک ہیں اور دقیقہ رس ہدگا انفوں نے ایک میں اور دقیقہ رس ہدگا انفوں نے سرکارعالیہ کی گفتگوئ کرجررائے قائم کی وہ ہم اس موقع بینقل کرتے ہیں -

مولا ناشلی کی رائے اس ماخر ہونے کا اتفاق ہوا ہے۔ اُن سے گفتگوا ورم کلای کی مذمت مولا ناشلی کی رائے اس کے مقالم اورم کلای کی مذمت کو بیت آئی ہے۔ اُن سے گفتگوا ورم کلای کی لوبت آئی ہے۔ اُن سے گفتگوا ورم کلای کی لوبت آئی ہے۔ اُن سے گفتگو ورم کلای کی دواوادی اور ماکن کے اِس کہنے برمجبود میوں کو کی اِس کے اِس کہنے برمجبود میوں کو کی اِس کے اِس کہنے برمجبود میوں کو کی اِس کے اِس کہنے برمجبود میوں کو کی اوراد کا در ماکن کا ایک کا ایک کی اوراد کا در ماکن کا ایک کی کا دواوادی اور ماکن کی کا کو کا ایک کی کا کہ کا کی کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کا

وتت كسى رئيس يا والدى كك كواس قدر وسيع المعلومات خوش تقرير نصيع الاسال بمكتمسنج اور وقيقه رس بنيس وكيها وه تقرير فرماري تقيس اور مي محوحيت تقاكدكيا ولمي او لكفتك كى مرزبيس كهلا وه اوركسى لمك كا آ وى بهى الييست منه اورفصيع أر ووبوسك برقا در مبوسكتا م ؟ -وه مختلف على اور اتنظامي امورير كفتاكوكرتي تقيس اور مي سوخيا مقاكد في را تا در فالمنتين

يى اس قدر معلوات مال كريكتي بي و"

اسى مصمون مين دوسرى حكم كليتيس-

تغرض اسق مم کے مضابین برکامل ڈیڑھ گفتگو کی ادراس نصاحتے کی اقد کمیں ہم۔ تن محیدیت رہا۔ تقریر سی بیف بیض بیش محیدیت ہوتے سے جوانشا پر دازی کی شان ظاہر کریتے سے مثلاً "جب سے عنان کھوٹ میں نے اپنے باتھ میں کی ملک کی سلیمی حالت برمیرا دل رور با ہے۔ بیماں کے بوگ میا تت حاصل بنیں کرتے لیکہ استحقاق آبائی بیش کرتے ہیں '' میکن سے جائی کی زبان سے اس سلاست اور صفائی کے ساتھ اوا ہوتے سفے کی مطلقاً تصنع اور آور در نہیں معلوم ہوتی ہی ۔

# خصوصيات سفنمني

سرکارعالیہ کی تربت وتعلیم میں اس امرکا خاص طور پرلحاظ رکھا گیا تھا کہ اُن کے وجودگرامی میں وہ تمام ادصاف نوعی بھی مجتمع ہوں جاکیہ خاتون کے سئے طغرائے امتیاز ہیں جنامخیرا صف اُن ادصاف کو مذصرت متاہل زندگی میں بلکہ فراں روایا نہ زندگی میں جبی علی وجدالکہ ال نایاں کیا۔

ادصاف کو مذصرت متاہل زندگی میں بلکہ فراں روایا نہ زندگی میں جبی علی وجدالکہ ال نایاں کیا۔

اتعلقات کا لحاظ اور خصوصاً مسلمان خاتون کی سب سے نایاں صفت ہو یم رکا والیہ کو اس صفت ہو یم رکا والیہ کو اس صفت میں جبی مرکا والیہ کو اس صفت میں جبی امتیاز خاص صاصل رہا۔ اعر آسے شوہر کے ساتھ مودت و مرصت اور صفظ مرا تب کو اس حقوق این دیاست کے ویاس قرابت کو این تعلقات کے آغاز سے آخر وقت کہ تاکم وبرقرار رکھا۔ اقرابا اور او این دیاست کے

سائة بزرگار شفقت كى ظهرائم تحيى خاندانى تقريبون مين فروخاندان كى تينيت سے شركي بوتي اور ان تام مراسم كوج باعتبار رسنت أن براوا كرنے لادم بوستے دوئتی و مسرت كے سائة انجام ديتي، احزاجات تقريبات بين اعانت كرتيں -اكثر فريبى اعزاكى تقريبات ايوان شاہى ہيں ہوتيں اور بنفسن فيس ہر ايك تقريب كالفرام فراتيں اور موقع اور قرمت قرابت كے لحاظ سے جوط سے اور زيور عطافر ماتيں - ابنی تقريب كالفرام فراتيں اور منهايت فراضى كے سائة ان كے حقرق مراتب اوا كئے جاتے ہميد الذات مى مادود نريتيں، كمكر حماية توسل ميں على خدود نريتيں، كمكر حماية توسلين تعربي كالى قدر مراتب و توسل مهر و ياب ہوستے -

اسرکارعالیہ کوڈومیٹک سائنس سے ہنے دل جبی دی اور ہیں دج اصول و نظام خاننرداری اسی کے جس طرح ریاست کے مصار ن معینہ کجٹ کے اندر سکتے

اس طرح عل كيمصارف كابهي مقرّة تكدم تقاا درمعوكي سيعمولي تيزيجي اس ك اندريقي -

محل میں نہ تو کوئی جزیر کیا ہے، اور نہ بلاصرورت اور میں اس سائنس کا صل اصول ہے ساتھ کا جیزوں کی ترتیب اور دیکھ معبال مجی خود کرتی تھیں۔ بُرانی جیزوں کود وسری مبئیت میں تبدیل کرسے کام میں لاتی تھیں ۔ اور جہاں کے کمن تھا کوئی جیز مذہ میکار آئی اور نہ میکار جائی ۔

الباس من انها فی ساق جفانص مندوستان طرز کا ادرستر نویشن تا الباسس و زید نویشن تا الباسس و زید انتخاب کرتا بهت بندی عاص کوخود اخول نے بہایت خوبصورت بنادیا تقا بھویال میں عام طور پریہ سرکاری کرنے تا بحث نام سے شہور ہے اور بہت بندکیا جاتا ہوت کو باتھا ہو استعال کرتی تھیں۔ کیور بھی معمد لی تیمیت کا نہ ہوتا استعال کرتی تھیں۔ کیور بھی معمد لی تیمیت کا نہ ہوتا استعال کرتی تھیں۔ صوفیان ناگ بب ندستھ گرکڑ تا اور ڈو بیٹر سفید ہی ہوتا البتہ بُر قع کا کیراتی ہوتا تھا جوفائن قول موفیان نا کی بات کی طرح تا می ناول پی بنتی تھیں۔ بیستعال کیا جاتا بسرکاری وقربی تقریبات کے مواقع بینول بیگیات کی طرح تامی ناول پی بنتی تھیں۔

زیورات کاتوابنداسے ہی سوق نہ تھا اور کی گذشت ہوسال سے توخیال تک نہ تھا البتہ تقریبات میں بلکا زیور ماعوں میں مین لیتی تھیں -

عن المرقب المرقبين المرتبي ال

باغات سے سنری اور تر کاریوں کی ڈالیاں سیلے ملاحظۂ اقدس میں بیش ہوتیں اور تعیر خود کشس دن کے پکانے کے سلئے منتخب فرماتیں ۔

اباغات سے داخیبی ایک میں اور کھا دسے میں کئی متعد دباغات سرکارعالیہ کے مذاق سلیم اعالیہ سے داخیبی کئی متعد دباغات سرکارعالیہ کے مذاق سلیم کا خاص ملکہ اور مذاق تھا ، اسی شوق کا نیتی ہے تھا کہ فن باغبانی پر متعد و کتا ہیں ترجہ کرائیں اور خو د الیف کیں۔

امبرائیڈری نظینگ اور مذاق تھا ، اور کہ ہوئی تین ہے اور کروٹ یا میں مہارت تا تر کھی ۔ اور جب کھی فتت در سنکاری ماتاکوئی نے کوئی چیز تیا دکرتیں ، خصوصاً نائیوں کے لئے تو وقت کال کر بھی کھیے منہ کھی بناتیں علیکہ طور ، الد آبادی مشہور نائیوں اور بھویال کی نائی صفوعات خواتین ہندا ور لاکسی کلب لندن کی نائیوں علیکہ طرف مالیہ کی مصنوعات ایک امتیا زی حیثیت کھی تھیں۔

مصوری میں بنگ سے خاص دارجی بی از دہ ترقدرتی مناظرتیارکرتی تھیں اتنا کے مفر مصوری حجاز میں اس فن کوجہاز میں سکھا تھا اور پیرشق سے اس کو ترقی دی اور مناسبتِ طبیعت کی وجہے بناظرِ قدرت کی نقشکرتی میں بدطولی ماصل ہوگیا۔

سُوَّا وَاعِ مِن ایک مِرتبرِتُ سَ مَا اَلْهِ مَعَالِعَهُ مِربِی عَیْن اُس کے مطالعہ سے حب فارغ ہوئیں توایک جذبہ فاص کے ساتھ مولانا ما آئی ہے اس تخیل کوکہ:۔
سلے کوئی ممیلہ اگر ایسا او بخیا کہ آئی ہو واں سے نظر ساری و نیا

119

جراهے اس پیکیراک خرد مند دانا کے قدرت کے دیکل کا دیکھے ناستا توقومول مي فرق اس قدريا ك كاوه كه عالم كوزير و زُبريا كا وه وه دليكه كا برسو بزادون في ال بهت تازه ترصورت باغ رونوال مهبت ان سے کمتر ، بیسرمیزوخندال بہت ختاک ادربےطاوت مگر ہاں تنيس لائے گوبرگ باران کے بیف نظراتے ہیں ہونہاران کے دیے میراک یاخ دیجے گا اُبرا سراس جہاں فاک اُر تی ہے ہرسو برابر ىنىي تازگى كاكىيى نام جىس ب<sub>ى</sub> ھىرى شېنيان چېرگئىر جى كى تىل كر تنين بجيل تعلي جس أفي كال ہوئے اُد و کوس کے علانے کے قال جہاں آگ کا کام کرتا ہے باراں جہاں آکے دیتا ہے رو ابر نیسان تردد سے جو اور ہوتا ہے ویراں نیس راس جس کوخز ال اور بہارال ية وازييم ولال آرسى كداسلام كالباغ ويرال يي ب کئی دن محنت کرکے تصویر میں دکھا دیا۔ سركارعالىدكى مصورى براكثر ابرين فن في خراج تحيين بين كياب رسافق اسر کارعالیه کوشاعری درسیقی سیجی ایک نسبت تفتی وه خود شاع به قلیس لیکن مرسافق شاعرى وموقيقي اسخن سنج تقيس اوراه يعيشر اوراهجي نظم كالطف حاسل كرتي تقيس بعض ادقات تختل ما واقعه كونظم كے قالب ميں لانے كے لئے فرمايش كرنى تھيں -باجورس ليانوب د عقاليك باف كي شق نهي -البتهستاراد الرعرم سكها تقااور اداخ عرین کھی کھی تقور کی دیرے کے الے شغل تھی کرلیتی تھیں۔ سرود دنغمه سي هي دل حيي هي مكرتمام شوق كے كامول ميں اس كا آخرى درجه كھا اور

صن اسی حد تک کر بھی اور وہ بھی دوسے روں کے اصرار سے گھڑی و دوگھڑی ڈوگھڑی ڈومنیوں کا گا نا سٹن لیا پاکسی خاتون نے کوئی قونی خلم اِنغت و منقبت سٹنا دی ایک خطامیں آبر و بھی صاحبہ کو استبول سے کہتی ہیں:۔

ایک طرکش لیڈی کا ہم نے گاناٹ نا، طرکش ترا نہ شد دستان کی کے سے بہت ملتا ہو۔ بہاں بھی وقت کے راگ ہیں بین شام کا علیٰحدہ 'صبح کا علیٰحدہ 'جیسے بہند وستان میں بھیرویں' سارنگ، دیں کی بیلو' وغیرہ' ہم اب جس ہوٹل میں ہیں وہ دریا سے باسفورس کے کنائے سے 'پہلے" بیرابیلس" میں سکتے اب" سم بیلیں" میں -

ادد فارسسی میں بھی سے کیا ہا، سے بھو بال کے مُردول میں بھی اس قدر لیا نت ماہوگی جو گل خواتین میں بھی آکر اس ترحمه کی نظم کو خواتین میں ہے نہیں صرور ہوگی ناامید ناہو ناچا بیئے ، اشاد اللہ میں بھی آکر اس ترحمه کی نظم کو اپنی خواتین کی زبان سے سُنوں گی ...

محبر کولفین ہے کراگر مضب علی سے یہ کام نہ دسکاتہ ہارے سکر بٹری صیغہ متفر قات اس نظم کا ترجمہ کرکے اُردو میں، فارسی میں، عربی میں ضرورا شعا موزوں کریں گے اوس رو درا آگر ہز میں اس ہی ضمون کے اشعار کہیں گی مضمون سحیت "میکے گا

اولاد كى تعلىم اولاد كى تعلىم وتربت مير بسركارعالى يكوخاص ملكه اورشغف تقااورا كافول فى تربيت و تعليم اولاد كى تربيت مين الن تام اصول كو لمحوظ ركھاجوا يك تعليم ما نشر مان كا سب سے زيادہ خانداركام اورست ورخندہ جو ہرقا بليت ہوسكتا ہے۔

د ورجیسے صاحبزادوں نواب سر محد نفران کر خان اور بیارہ کر کا بیارہ کر ایک محد عبید اللہ خان کی تعلیم و تربیت کی ابتدائی منزل میں نواب احتشام الملک بہا درہیم وسٹر کیب ستھ کیکن وَدرِ فرماں دوائی میں جو تعلیم د تربیت ہوئی وہ جون سرکا رعالیہ کا ہی حصہ کھا۔

ابتدائی تعلیم میں اضلاق فاضلہ کی تربیت ، جہانی صحت ، سبا ہیا نہ فنون اور بذر بعیُہ دوس کتابی فولم کے مقالی کی نشو و نما پر توجہ کھی گئی اور تدریم وجد بدطر بقوں کو الاگرائیس نیاطرز اختیار کیا گیا اور ان اصول میں بوری کامیابی ہوئی ، فرہبی جذبات کی نبیا و برسر کارعالیہ اور لواب احتیام الملک بہاد و دونوں کی ابتدا ہی سے تمناطی کے صاحبراو دوں میں سے ایک ضرور حافظ قرآن جمید ہواس سے نواب حبر لی محمد بدالتہ مفال کو صافظ قوی ہونے کے لحاظ سے نتخب کیا گیا الحقوں نے تین سال میں قرآن مجید حفظ کرکے والدین کی اس تمناکو پوراکر دیا۔

حفظ قرآن مجبید کے تذکرہ میں شرکارعالیہ حریر فرائی ہیں کہ:" نواب احتفام الملک بها در کی توجہرد قت اُن بیقی ادراس دن کی خوشی بیان نیں ہوکتی جس دن کد قرآن مجبد کا آخری سورہ صاحب اوہ صاحب نے صفظ کر کے شایا تھا ان کو مجہ سے زیادہ ادر مجھے ان سے سوامسرت بھی "۔



اعلى المسلحضرت اقدس كى تعليم ہى اسى اصول رہيٹر وع كى گئى ليكن ابتدا ميں قرآن مجيدا ورارد و كتعليم خودسر كا دعاليد نے اپنے ذمتہ ركھى ادرجب درسى كتابوس كى غواندگى كا وقت آيا تو امدا دسے سلے قالب استا دمقر دسكئے گئے حتم قرآن مجيد كے بعد نفظى ترجم پيٹر دع كراياكيا -

عرض سرکارعالیہ کے دور فران روائی سفروع ہونے تک الملحضرت نے ابتدائی تعلیم تم کرنی اب چونکوسرکارعالیہ کی صروفیتیں بھی ہوہت زیادہ ہوگئیں اس کئے مزید بلیم کے لئے قابل اساتذہ قرائے کے ماہم جب فرصت ملتی سبق سن لیاکرتیں سفر کا فرائ کے دوران میں ترجمہ قرآن مجد کا کھی حصہ خود ہی بڑیا یا۔

اس کے بعدا مگریزی تعلیم کے لئے ایک بور دمین سطرسی - انجے بین ایم - اسے داکس کی کھڑیا تا ماصل کی گئیں اور چونکھیں کا بول کا معیا تبعیلی سرکارعالیہ کے زدریک چنداں مفید نہ تھا جس بروہ خود ہمات فرور میں معرض تعیس - اس کئے اللے تعلیم کو زیادہ بین ایم اس کئے اللے تعقیم کو میں موران کے مقابل میں بونیور کی تعلیم کو زیادہ بین باضا بطہ دہل کرایا علادہ بیں میں مورفی سے معرض تعیس خوالی تو اللہ میں باضا بطہ دہل کرایا علادہ بیں میں تعمیم کو تیم میں مورفی سے میں تعمیم کی تعلیم کو رہا میں باضا بطہ دہل کرایا علادہ بیں میں مورفی بیسی میں باز جو اس کی تعلیم کو رہا میں باضا بعلہ دہل کرایا علادہ بیں بیسی دا ہو۔

بیسی دا ہو۔

سرکار عالمیہ کو بعض اصحاب نے اصرار کے ساتھ بیمتورہ دیا کہ اسی زمانہ بین اگلستان کی ہی پذیری میں دوخل کرا دیا جا سے لیکن تبولِ خاطر نہ ہوا۔ اور سیطے فرما یا کہ اسی وقت سے جب تک کہ اعلاقعلیم کی منزل تک پہنچنے کے لئے ایک دوسال باقی ہیں محدون کا لچے کے اسکول میں وہل کرایا جائے کیوں کہ سرکا رعالیہ کے خیال مُبارک ہیں

مبندوستان مین سلمان طلباکے الئے محد ان کا کج علی گداد سے بہتر اور کوئی کا کج نہیں ہوسکتا اور بہی ایک ایسا کا کے ہے جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ سلمان طلبا کے بذہب ان کی قومیت اور برشن سلطنت کے ساتھ خیالات وفا واری کی نشو و نا ہوئی ہے۔ اور عوسلمانان سبند کی آمیندہ ترقیر س اور امیدوں کا مرکز ہے۔

خِائني شايان شان انتظالت كے بدر طربین كى الليقى مى سلال يح كے مستن مي اللحفرت والى كرفينے كئے۔

ك نواب زاده حميدالتندخال -

س عظیم انشان نیز رقعلیمی کے انتخاب میں مذکورہ بالاخیال کے ساتھ بیخیال مجی مخرک تھا کہ

اعلنحضة میں اُبتدا سے بیلک سیرٹ ادر قومی کاس میں دل جبی بیدیا ہو۔ سرکارعالیہ ان مقاصد میں کامیاب ہوئیں اور اعلنحضرت نے اس قومی ورس کا دائیکم اتعلیم کی لیکن سرکارعالبیہ نے اس تعلیم د تربت براکتنفائنیں فرمانی ملکصا حبزاد وں کے مراتب جلیلہ اور درجاتِ عالبيك لحاظ مصحكومت ورككي نظم دنت كي تعليم ترميت ير توجر مبذول كي -

بيط ملك فحروسه كاووره كرايا تاكه ترتيب وتهذيب دفا تر ،صروريات رعايا اورحالاتِ ملكي كامطالعه ومعائنه كرين اس كے بعد محكمات رياست تفريض كئے اور مہمات امور كے مشوروں ميں ىشرىك كيا-نواب بزل محرعبيدالله رفال كوان كي رجان طبع كے لحاظ سے فوجى تعليم و تربيت دلانے کے بعد بتدر تی جرتی دیکرسید سالار داست بنایا۔

اگرچهاس وقت كس تخص كے ذاغ ميں ووركاخيال بھي بيدانہ ہوسكتا تھا كىسركارعالىيك بعد بھو پال کا تام ترشتقبل 'اُس کاارتفا اوراُس کی شمت علیحضرت اقدس کے ہاتھوں میں سُبیرو بوكى ليكن اذا الراد الله سندع الهيساً اسب اجد حضور مدوح كي تعليم وتربيت مكى عبي المن عظيمير کے ٹھاظے سے شروع ہوئی ۔ اولاً صیغہ بلدیہ تفویض کیا گیا تاکہ قائمقاہاب رعایا کے ساتھ مشر کا کیے کے کام کرنے کامو تع ملے اور شہری حقوق کی واقفیت اور میدردی عاصل ہو، اس کے بدر کررعاً لب نے اپنا چیف سکریٹری بنایا اور چند ماہ بعد ہے صیغهٔ تعلیم وانجنیری کے متعلق صروری ہدایات فراکر لکب محروسے دُورہ کاحکمردیا۔

اعلىحضرت فيحبار فهدينة مك دوره كميا ادربر وبارشنث ادربه شعبه كح جزئيات كالح تبظرغة الم خطه فرایا اور ایک مبسوط ربور ط سرکارعالیہ کے الاحظہ کے لئے تیار کی جس میں قابل صلاح امورير بنوايت قالبيت كي سأعة توحب عطف كرائى اور بعض ترقيوس كمتعلق تجادير بيين كير-ملا واع مين حب سركارعاليد في تنظيم جديد كيسلسله مين المسطيط كونسل قائم كي تو فرزنداکبرکو وائس رکیب پڑسٹ اور خجلہ (a)ممبروں کے دونوں صاحبرا دوں کو بھی بمبر مقرر فرا کیا ، فرزند اوسط نواب محن الملك حبرل حمد عب يراث رخان فروس كان كے پاس فوجی محكمه با اور البات و قالون والفياف الملحضرت كرتفوليس كياكيا -

ہی سیستر دع کی گئی اور اسی فضایں برورش ہولی -عالم طفولیت ہی سے مجانس ومجامع نسواں میں شرکت سے اپنی صنف کی ہدر دی کا ورسس ويأكبا-إسركار عالىكى تقريب مي فضول كلّفات كوكهي روانه ومتى تقيس اليكن التابي تقريبات تحمه كياتام وكمال موزول لوازم صرور موت اليس موقعوں ير بالعموم ولو دربا منعقد كئے مباتے ، ايك مُرووں كا اور دوسراعور تول كا-مُردوں کے دربارمین سرکا رعالیہ پیلین تشریف فراہوتیں عام انتخاص حب مراتب یکے دِيكِيكِ بين بوت اوران كوسركارعاليفلعت عطا فراتين-عورتوں کے درباریں ایسے معمولی لباس میں سے سامنے جلوہ افروز ہوتیں اور شا دال د فرحان خلع يقتسيم فراتين محاضر دريارخ اتنين اسى وقت خلعت كي قيمتي وويثول كواوط ه ليين ادر مركار عالميه كي شفقت وعطوفت أوركفتاكي مجمشكل ميس عيان بوتى ، ايسي تقريبات بين لوريين لیڈیز بھی تشریک کی جامتیں ادراگردہ متوسل ریاست ہوئیں توان کو بھی خلعت عطا ہوتے۔ نواب عالى ماه كرنام سرم دنصران دخال صاحب مبا دركيس، ايس، آئى اور اوا مجس للك برنگیڈیر چنرل مافظ حاجی محد عبید اللہ خاں صاحب بہا دری ایس آئ کی شادیاں بھی اسی مول يرموئي ادرة أم ستحقين دمتوسلين كونهايت فياضي كيسائق انعام واكرام مرحمت فراسيخ-هر باز كنس كندوسولت انتخار الملك واب حاجى محدهم يدالله خان صاحب بهادر خلدات کمکائی شادی شاہ شخاع والی کابل کے خاندان میں شہزادہ جہا گیر کی یونی کے ساتھ هو نی جن کاخا ندان عرصه سے بیتا ورمی نظلِّ سرکار برطانیه سکونت پذیر سبے، ۲رزنب سلاسالیم .. بہرتمبر شنافاء کو مکمال تزک واحتشام بارات بشاورگئی اور د اپسی میں بمقام سائینی سرکا رعالیہ لئے اس كاخير مقدم كيا-اس شا دی میں جہاں شاہا نہ شان درتوکت کا پیرا اہتمام کیا گیا تھا وہاں یہا مرجھی عوظ ركهاگیا تقاكه كونی فضول اورغیرمشروع رسیم ادا نه بهو-البته مشخفین ادرخاندان ریاست كومبیش بها جوڑے اور گران قدرنقد انعا مات عطا کے گئے، نیز خیرات وصدقات میں غربا کو روبی تقیم کیا گیا، اس میں نتک بنیں کہ سرکا رعالیہ کے تہم اعمال شابانہ کی طرح یہ تقریب بھی دیگر دالیان ریاست کے لئے ایک فابل تقایم میں کو خلاف شرع اور فضول مراسم کی آمیز من سے ہرطرح محفد ظار کھا گیا تقایم کی کہ شافرین اس تقریب کا محفد ظار کھا گیا تقایم کی کہ شافرین اس تقریب کا مال پڑھکر تعجب ہوں کہ سرکار عالیہ بینی روش خمیراؤر مسلح رسوم نے صغرسی کی شادی کی مثال کیا قائم کر دی لیکن اس کا جو اب سرکار عالیہ کی اس تقریر مبارک میں موجود ہے جو اسی تقریب میں حضور مصد وصد نے برشن افسرانِ رزید اس جو سے دولھا کو دیکہ کرتا ہے تا کہ کہ میں العنوں نے مزبا ایک نام محد وصد نے برشن افسرانِ رزید اس جو سے دولھا کو دیکہ کرتا ہے تال کرتے ہوں گھری

صغرسی میں در دائ کا از محمد ربھی ہے اوصفرسی کی شاید آب کو بیعی خیال ہوگا کہ مہدوستان
کے رسم در دائ کا از محمد ربھی ہے اوصفرسی کی شادی کو چھرا گمیدو ہے جی جاتی ہے جی
کھی تھی ہوں میرا اصل مقصود شادی میں علبت کرنے کا یہ تھا کہ اپنی نہی سی بہد کواپنا
مذر نظر نباکر اپنی گارانی میں تعلیم د تربیت درسے سکوں کیوں کہ عمدہ تعلیم د تربیت کو مستورات کے
منے رہے بہترا درسے زیادہ خوست از ویرجھتی ہوں یہ ایسا بیش بہا ادر با گدار زبورہ سے
حس کی آب دیا ہی کم نہیں بیو کتی و مجھے امید ہے کہ اس توضیح کے بعد آب اس صغر سی
کی شادی کو موانق مصلوت و قت خیال کر کے میری تمنا میں میرے ہم زبان مہوں گے۔
میری مرافق ہوجا ہے۔

میصلحت بھی جس سے سرکارعالہ نے اس صغر سنی کی شادی دوارکھا اور اس تقریب میں عجائے گئے۔ سرکارعالیہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئیں ادر ہر بائی نس کی تعلیم د تربیت ایسے اصول پر سی جوخاندان کے لئے ایک مثال ہوگئی۔

وسے بر۔ سرکارضارنشیں اورسر کا،خلدمکاں کی تقریبات نشرہ بڑی دھوم اور سکفات سے ہوئیں۔ ا درسر کارعالیہ کی یہ تقریب تواپسی فیاضی سے ہوئی جوان ددنوں سے فوقیت کے گئی دوماہ تک س کاسلسلہ جاری رہا ، اسی طرح سر کارعالیہ کی صاحبزادی بلقیس جہاں بگیم کانشرہ ہوا۔

مساکین اورغ باکی وعوت ہوئی اوران کوجوڑ سے تقتیم ہوئے ریاض الاتحارمی جو تصرشلطانی کے معزبی جا بنب الاسکے کنارے واقع ہے منا ندان کی سکیمات موسوئیں اورایک پڑلطف جلسہ ہوا۔ اور کی جا بنب کا ایک وزیقعد ہر وزج عہ خواتین کی ایک بڑی پارٹی اسلام نگرے قدیم حل میں ہوئی۔ محل کے نیچے ایک ندی ہیں ہی ہے اور ندی کے اس طرف کھنے اور ما بیروار او سینے اور چنے ورختوں کے خضن میں ہی آگے ایک مرسبر اور ٹر پرون میدان ہے اس کومتوم کی فضا نے اور کھی نظر فریب اور ول حیان کا میں بادیا تھا۔

ایک تهدینه تک خاندان شاہی کی طرف سے بھی دعوق ادر جوڑوں کاسلسلہ جاری رہا۔ ۲۹ر ذیقعدہ اسل تقریب کا دن تقا' قصر ملطانی کے سے بڑے دالان میں جو اعلیٰ فرمٹس فروسٹس سے آرامست تقالیک تخت معرکیہ'' کی صورت میں جوئی اور گلاب کے بھولوں سے سیایا

سله برایک این حکیم به برای کاست بیلا داراله یاست بحرس کو بانی ریاست سرداردوست محدال فی است مرداردوست محدال است این حال ساز این میں بیال کے محلات فی این است میں بیال کے محلات بہت بارکت سیم جرائے ہیں۔ بہت بارکت سیم جرائے ہیں۔ سلت ریک اس محل میں ملب عرب میں اولین مجانی جاتی ہے۔ سلت ریک اس محت اور کہتے ہیں جس میں ملب عرب میں اولین مجانی جاتی ہے۔

گیا تفااس کے کلابی پردوں از رکار حبیت او مخلی فرش نے عجب بہار پیدا کردی متی ایک جیوٹا ساور وادہ متحت کے بیچھیے عوس نشرہ کے آنے کے لئے رکھا گیا تقاا در سانے کی طرف ایک محراب ناشکل کا در واز ہ بنایا گیا تھا۔ در واز ہ کے بیلو کو سیس آبنوس او صندل کی دور کی ہوئی تقیم جن پر دلو نفیس خوبھورت مطلاح زوا نوں میں قرآن محبید تھے ، تخت کے قریب ہی اختران عوس متقبال کے لیفیس خوبھورت مطلاح زوا نوں میں قرآن محبید تھے ، تخت کے قریب ہی اختران عوس متقبال کے لیفیس میں تعقیم میں اور اور الباس باد شاہ لیف ریاست کی نوع رط کیا ٹی فتی میں اور لورا لباس باد شاہ لیب ندیعنی نافز ابنی رنگ کا تھا۔

تمام دالان بہان بگیات وخواتین سے معور تھا تخت کے باالمقابل عین سرے پر ہمرکا عالمیہ اور سکیات خاندان کی شست بھتی۔

٢ بي صاحبرا ديوں كے تشريف لانے كى تاب طب معلوم بوكى اورايك خاتون نے بلند آواز سے خامون كم به كرحاضرين كى توجه كومها حبرا ديوں كے تشريف لانے كى طرف ماكل كيا اور ببك لمحه صاحبرا دياں خرا ماں خرا ماں تشريف لا يكس -اخترانء وس نے استقبال كيا، چذر بر دادوں نے چذر بلانا مشروع كئے اور و داوں تخت سعاوت برجلوہ افروز ہوكيں، اس وقت ايك عجبيب محوتيت كا عالم طارى ہوگيا -

دونوں بورکی مورتیں یاجت میں البندیم کی ورین آسانی زنگ کے عربی لباس میں طبور سخیں بسر ہو عرب کا قصادہ تھا جومجید دیں کے بند ہن سے ہاندھا گیا تھا گویا آفتاب کی کرنیں معلوم ہوتی تھیں ہیں بہتاج الماس زمیب سرتھا مقیشتی ہمرہ بیموتی کی لولیاں لٹک رہی تھیں اور میں ہمرا اس طریقہ سے بنایا گیا تھاکہ ان مہر وماہ کے چیروں پر نقاب نہ بن جائے۔

سروشانه بر دوبیداسی انداز مسے تھا جس طرح نازمیں اور طعاجا تا ہے اور اس میں اُن کا چہرہ باکل نورِ مصومیّت بن کرنظرا رہا تھا۔

باً وُں میں کوئی زیور مذتھا البتہ گلے اور ہاتھوں ہیں کچیمُ صع زیورات سنتے، کا نوں میں ہمیرے سے ٹیندے سنتے جوہبروں کی شعاع فورسے اند ہورہے سنتے۔

اس شان نے ساتھ دولوں صاحبزادیاں بیکرپور بنی ہوئی تحنت پرطورہ افروز ہوئیں بہرطرف ایک عالم سکوت اورخاموستی تھا کہ صاحبزادی عابدہ گلطان نے بنمایت ادب تعظیم سے اپنی معصوم آ واز



مين قرآن مجيد را بناستروع كيا اورسور كو بقركاب للاركوع المستسب من فلحون ك اور لله ما في المدسطولات كالمجهلاركوع المستسب من فرات اللذي مين مسلات كالمجهلاركوع المستراك اللذي مين مرسلات كالمجهلاركوع المستركة واز اور اليسي لهجيد مي را باكراس وقت برانسان تصويرا دب عقا اورخال ايش وسساكى عظمت واجلال اور اس كى رحمت سے قلوب متابز بورسے سفتے -

حب یہ رکوع ختم ہوا تو آمنا باالله در مل کا کواندوں سے تمام محل کو بچ کیا-اس کے

ىعدىمعودتين برصكراسي قرأت كوختم كيا-

صاحبزادی تراجد وسلطان نے بہت ہی بین کمنی سے اُسی ہجدا ورطرز اواکے ساتھ سود " "بقر"کا اول رکوع مفلون تک اورسور اُ بقر کا آخری رکوع فائض نا علی القوم الکا حزب سے اس ورمعوذ تین طرحہ کر قرارت کوختم کیا۔

جبان دونوں نے یکے بعد دیگرے قرآن مجید کی سور توں کویڑ ہا سہے تو نور علی نور کی فیت

آنگھوں کے سامنے بھرگئی۔

ختم قرأت نے بعد سرکارعالیہ نے دونوں قرآن مبید نواب گوہرتاج بنگیم کے ہاتھوں میں دروہ ان کو ہرتاج بنگیم کے ہاتھوں میں دریے ادروہ ان کو لئے ہوئے ریکہ سے با ہرکلیں تام بنگیات اور خواتین نے سروقا تعظیم اداکی اُن کے بیچھے صاحبزادی ساحبد انسلطان تنیں اور دونون صفو کے در میان خراہاں خراہاں تحرک نور کی طرح جاندی سونے کی بجولوں کی بارس میں اپنے خاندان کی صفِ اقول میں نتا مل ہونے کو جارہی تقیم لور خواتین ان محیولوں کی بارس دونون سے خن دہی مقیں ۔

دونوں نے قزیب پہنچکرا پنی محترم جیپؤیں اور دیگر بیگیا تب خاندان کوملام کیا اور سب نے موعائوں کے سائھ اُن کویبار کیا۔

حب یہ اپنی علموں بڑیکن ہوگئیں تو اختران عروس نے با دار ملند قرآن مجید کا ایک رکوع مصری اہمیں طریعا واقعی می عبیب سال تھا او عجب عظمت دجلال کی خان نظراً تی تھی ادر جلوہ رحمت

سل اکثر عور توں کا عقیدہ ہے کہ یہ بچول بہت مرضوں کی دوا ہیں اور ان کے باندھنے سے آوھ اللہ ی کا فرد جاتا رہتا ہے۔
کافرد جاتا رہتا ہے۔

أنكهون مص نظر آربا تقا-

رکوع ضم مہونے کے بعد سرکارعالیہ کی ایک جدید تالیف افضال رحاتی "جواسی موقع کے
لئے حضور مدوصہ نے تالیف فرائ کی جبہ جبہ بڑھی گئی جس میں ہم اللہ اس کے بعد سوئے اکر کی وار در در دود در سلام کے ایسے نصائل تھے جواحادیث میں مردی ہیں۔ اس کے بعد سوئے مبارک کی زیادت ہدئی ، یدوہ سرکے مبارک سے جس کو سلطان اضطم نے سیاحت تسطنطند کے زمانہ میں سرکارعالیہ کو تحقیقہ دیا تھا اور جو تصر سلطانی میں ایک صندل سفید کے جُرے میں محفوظ ہے۔ زیادت کے بعد سب بھٹے اس اور جو آئید نے کھانا کھا یا اور عطولی نقیم ہوئے ، گلاب باشی کی گئی اس طرح او اور دن کے دات کویہ تقریب ختم ہوئی ۔

سرکارعالیہ کی فیاضی صرف داد دوش کک ہی مخصر نیں رہی بلکداس موقع بیلمی فیاضیاں مجھی کیں،خوبھورت جلدوں کے مترجم قرآن مجیدا درانی مؤتفہ کتاب''افضال رعانی'' ادر تعدد کتابیں جن کی ففیں جلدیں اور میں بندھے ہوئے سفے تقسیم کیں۔

### بردها ورترك پرده

مسلمان عورت اور یوده ایک ایساعنوان سیے جس کا تعلق ہرسلمان کی انفرادی اور قومی زندگی سے ہے اور عوصد یوں سے ایک ایم مذہبی اصول محسئلہ بنا ہوا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس پرا فراط و تفریط اوراعت دال کے تینوں دَورگذرگئے ہیں۔ اور مختلف نتا کچ مترتب ہوسئے ہیں۔

المصحب ذيل كتابيتقسيم بوئي البرت عائشة كولف ميليان ندوى الزمرا الولفة مولوى واشرالين و وازحيات مؤلفه فواجكال الدين مروم - تركى حرم ترجم به خلام حدرخان صاحب - القبالحات مؤلفة منتشى محد المسل بالقن لمادم دفتر تاريخ - بياض كل مؤلفة منتى سديمة ويسعت قيصر مصرم وفتر آدريخ - سرکا معالمیکا اس مسئلہ کے متعلق خاص نقطۂ نظر اور خاص طراتی علی رہا ہے جو حصنور معدوجہ کے مراحل زندگی میں نایاں ہے اور اس سے حقیقتاً مسئلہ پردہ پر نہا بیت زبر دست سوشنی بڑتی ہو۔
عل کے متعلق سے ذہرن شیمین رکھنا چا ہیئے کہ سرکا رعالیہ نے بجین کے ابتدائی سالوں
یعنی ۱۲ برس کی عمر کے بیری مضامین کے بروہ سے تعلیم بابئ جس میں اخلاتی وا دبی مضامین کے ساتھ
مذہبی سے اور خصوصاً ترجمۂ قرآن مجیدا ورسیا بہا نہ عضر بھی خاص طور برشا مل تھا بھیراز دو جائی ندگی
اور درش العائلہ کی چیزیت سے عمل کی چار داداری میں بسرکی ۔

جب سریرآ رائے حکومت ہوئیں تربیکے دربار میں بُرقع دنقاب سے تشریف لایکی ادر پھریے بُرقع ونقاب سے تشریف لایکی ادر پھریے بُرقع ونقاب ہر میابک موقع ادر ہر میابک تقریب ادر ہر غیر محرم سے ملاقات میں مت ایم رہاجتی کہ جب جبلالتی بہنیفتہ اسلمین سلطان میں دخامس سے ملفے کے لئے استبول تشریف کے میں تو دہاں بھی بیضو صربت مت ایم رکھی۔

م حضور مد دصر فی بسیاب شبه و ترک کا کھتر دیں منزل میں پینچکر ٹرقع و نقاب کو ترک فرا دیا محل کے ترک فرا دیا محل سے باہر جب تشریف ہے جاتیں توصر ف چیر کا معلم میں میں دیتا جس سکتے ہیں۔ میں دیتا جس سکتیت کویر د کا مشرعی کی کمل تصویر کہ سکتے ہیں۔

یه ایک حقیقت بتینه سے کرسر کا رعالیہ نے اسپنے اس سی سالہ وُ دِرِ ذِندگی میں سفی رقی و
بہدوی کو خاص طور برا بنیا مطبح نظر کھا۔ تقریباً تمام اقطاع ہند کا سفر کیا ، مصروع ب اور برسی اور بڑک
کی سیاحت فرمائی اور برحگر دنوانی ترتی و تنزل کا بنظر معان الاحظہ کیا۔ تمدّن و معاشرتی حالات کی سیاحت فرمائی اور دوائی و محاسن خص ہر گئی وجزئی حالت کو عمیق نظر سے مشاہدہ فرمایا
اور اس الاحظہ و مث بدہ اور تجارب سفر سے جورائے قائم کی اور بوخیالات بیما ہو سے اور جونیالات بیما ہو سے اور جونیالات بیما ہو سے اور میں نظا ہر بھی فرما و با مختل کا مغرب خوالی حقی اور بھی موجود ہے۔
میں بھی موجود ہے۔

سركارعالىيەنى بالىسى ئىلەر باكى مىركىدالاراكاب معفت كىسلىات بىمى ئالىيە فرائى جېردە كى مىقلى مىقولى يىمقولى يىشىت سىرجام داكىل بىدىكىن اس تىنى سال مىل ئى غفلت كى تورىغى يىمى كىلىن مىن ئىيىت القوم تىلىم ئىدان كى طرف سى سىرسىركارعالىيە كو

اس طرف مأل كرديا كمسلمان عورتي بردة مروّحه كے كي سكف شين -

ہندوستان کایدیروہ درحقیقت فردوں کے استبدادادرسلطائی یادگارسیجس کو احکام سرعی کی تا و بلات کر کے مضبوط کردیا گیا ہے جب نے ان مرا انعتسلیم کا درواز دجوانسان کی اسْ انیت کے لئے لازمی سے بندکر دیا۔ وہ قدرت کے اُن مث مات او لمینی تجربات موم کیکی جوانان تنجملِ انسانیت کے لئے ضروری ہیں اُن کھوتِ تباہ ہو عکی ہے اور قوالے جسمانی بیڈیٹی طور میں محل ہو کئے ہیں۔ان میں اس سے کی ٹرزاکت بیدا ہوگئی ہے کہ جس نے ان کے داوں سے بهمت وجرأت كوئكال كرنون أوروبهم بيداكر دما بصحتى كدوه الكي خفيف خطر كامقا لمبنهين كمكتين وہ اِس بردہ مروح کی دصب فرائض کے اداکرنے سے فاصر پوکٹی ہیں-ان کو دسعتِ معلو ات اور تعلیم نظری کاکوئی موقع نبیں رہا۔

جدادلوا لعزم خوامين قومي وملى ارتقاء تدفئ ومعاشرتي اصلاحات ادراشا علق ليميس حصّه كسكتى ہيں اور اپنی علی کومشنٹوں سے قوم کی رفتارِ نرتی کو تیز کرسکتی ہیں اس سرد کہ مرقب کی جیم

بلاست بان کواسلام کی اُن رعایتوسی فائدہ اُسطانا جاسیئے جو چیرہ اور کفین کھولنے کے تعلق سے اور یہی دہ حدّ احتدال ہے جس کو شریعیت حقہ نے قائم کیا ہے اور جس کی نظہر کا لن کارعالمیہ کی ذات والاصفات محق -اس کے آگے افراط کی حد ہے جس کا احکام الہی سے روگردانی سے یہ عدد نامکی سے بغیرعبور نامکن ہے۔



### علالت اوروفات

المترسوم المعالية مك سركار عاليه كي صحت بهبت أيجي كلتي حسب معمول تام شاغل اي علالت علالت المقادر عين كفي المنت المن التي المنت عبى سنروع كروي تقى أن کے الما خطہ کے لئے اکثر صبح ادر کہی کہی شام کو موٹر میں تشریفیٹ لے جایا کرتی تھیں - باغ ضياءالا بصاريب معولاً جباً قدى بهي فراياكرتي تقير نيكن بيمبرس كي كيطبيت ناساز موني-بظا برسوك بضم ادرخوابي معده كي شكايت عتى يجر كجيدون بعد انفلوننزاكا الزمحس بهواجس کے بعد دوز بروزطلبع میضمحل ہونی گئی ہی زمانہ میں بمقام دہلی بے بی ویک کاجلسہ تھا اُس میں ہر کسلنسی لیڈی ارون نے نشر یک بہدنے ادرا پنے خیالات عالی سے متمتع کرنے کے لئے خاص طور پر موکیا عقا۔اس وقت طبیعت کی حالت اتنی اعتدال ریعتی که ایک مؤثر اور میرمعنی تقریرتیار فرانی اور د بلی روانه موکئیں مگر د بلی پہنچ کرطبیعت زیا دہ خراب ہوگئی۔اورانفلوئنزاکا اليها سخنت حكم بهواكة شيرابطِ بني في كالسكون اوتطعي آرام كامتوره ديا-إس دوران مي بينهما ضملال موكميا-اس كے بعد بحرطبعت اصلاح برآكئي اور آغاز فردري مي مراجعت فرائ-يول كدرهان المبارك كامهينه تقاطبيت بعى كسى قدر اليكي هى ادراتى قوت موس فرانے کی تقیں کہ ، رتا ، سررمضان المبارك السل روزے رکھے جسب عمول عيد كا مين المايك المايك المايك المايك المايك اداكيا -ابنے مقرره كاموں ميں بھى صروف رہتى تقيں -باغ ميں جبل قدمى بھي فرماتى تقيل موظ میں ہوا خرری یا زراعت کے معائنہ کے لئے بھی تشریف نے جاتی تھیں۔ تاہم کھے نہ کھیے کا مترب پرا اوررفع ہوتی رسمی تھیں۔

سَاعتِ آخرِی کا انتظار اور الی بات که جاتی تقی که باقر باتر وی مان ناون کا مناطار اور الی بات که جاتی تقیس که گویا و قتِ موعوده کانتظار حیاتِ النان کا مفهوم اکر رہی ہیں۔

وه ابتداسيسي الناني زندگي كي حقيقت كوكماحقة مجسى تقيل جنائي من واج مي حب تزك لطانى تاليف فرارى كقيس توايك موقع بيهمتى بي كه:-"في الواقع جوالنا وجيت م بعيرت ركه تاب وه الناني زندگي كوشل حباب كيمجمة إيو ادر دُنیا که ایک مسافرخانه جانتا ہے ادر حیاتِ دینوی کوایک ابد دلعب سمچے کرزندگی آخرت کو بى مقصورً أفرينش تجمّا ب ومَاهل فره الْحَيلُوا لَا الدُّنْ فِيا إلاَّلْهُو وُ وَلَعِبُ وَاِتَّ الدَّادِ الْآخِرَةَ لَمِي الْحَيْوَانِ الْوَكَا وْالْعِلْمُونَ "ِ و المجرَّاخ عريب وادت وآلام ادر صوفيائے کرام کے مطالعہ مالاتے تصوّف كى طوت توجم المبيعة كوتصوّن كى طرت زياده مائل كر ديا تقادة الله زيادة على ما حالات بيغوركرني و الاصحاب حانة اورسمية مين كرسر كارعاليد كحبي عرصه سي مقامات سلوك مط فرمار رسي تقين اوراك كے قلب ميں تقرّب اللي كا ذوق دستوق برابط ربا عقا اور يہي باعث تقاكد بض ادقات مُراقب بھی *ستی تھیں۔* على جرّاحى اورولت من كال استون كرسب سي تعين في الخريج والطور كَنْ تعيف على من الرسان اسسان سرحن الأاكر مختارا حدالضاري اورمير إبط كمتورك سے ابريش کيا جانا قرار يايا-ا ور اارذی الحجر کو اا بہے دن کے وقت قصر شلطانی میں ایکٹن کیا گیا جو بظاہر نہا یک ممیاب هوالیکن شب می طبیعت خراب هوکئی اور لمحه بلمحه حالت متغیر بسی مهوتی تنگی مگر سر کارعالیه با در مو انهما ألى كرب وبصيني الركطيف والسحلال كيطمئن نظراتي تحييل-١٧ر ذى الحجر كوئب ساعتِ آخري قريب آگئي تَواعليٰ حضرتِ اقلس كواين إس للكرز لما "بين اب ونيا سے خصت دورې مون اورام كوخدا كے مسير د كرتى مون " ان دداعیکلمات کے چند ہی منٹ بعدر درج مبارک نے جسدِ خاکی سے مفارقت کی اور اس وتت اطينان قلب ا دراست قلال كي جوالت حتى ده إس آيت كريميه يا اتَّيتُهَا النَّفِسُ لِلْطَيْمِيِّنةُ ارْجِعِى إلىٰ مَتْبِكِ وَاضِيَدَّ مُرْضِيَّةٌ مَا وُخُلِيْ فِي عِبَادِيْ وَا وْحُلِي جَنْبِيْ لَكِي

مصدان تقی۔

تصر لطان کے بیردنی میدان میں مخلوق کثیر جمع ہوگئی کداپنی ماد شفیق کی آخری خدمت کو بھالائیں اور اس کے مقدس جازے پرگو ہر ہائے اشاک سے نذر عقیدت بیش کریں۔

هبیج قصرُ ملطانی سے جنازہ باہر لا پاگیا جس بر رضائے الہی کا لؤربرس رہا تھا آدر ناز کے بعد مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب دفن کی کئیں یہ طبکہ کچے مرت بہلے خود تخییر فرالی تھی اور جراحت منزل اور قصرِ ملطانی کے درمیان واقع ہے۔ اِنّالِلّٰہِ وَإِنَّا إِلَٰ اِلْہُ بِهِ مَنْ اِللّٰهِ وَإِنَّا اِللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ وَإِنَّا اِللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ وَإِنَّا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

ك مسيدمم يوسف ما حب تيقر-

### والباحتشام الملك عاليجاه نظيرال ولسط لطان دولها ميراح على خال صًاحب بهادر

نداب صاحب خاندان جلال آباد كمحترم بانى سالارمير طيحبل خاس كي هي فيشت يس سق سے کے خاندانی صالات اوراعز ازات جو حکومت سلاطین خاندان مغلبیه وگورئنٹ برطانیومیں ہوتے رہے تاريخ جلالي" مينفسل كليه بوئي چونكدراتمه كواختصار شطور سبع-اس الح نواب صاحب كى ذاق كيفيت لكضف يراكتفاكيا كيا-

واب صاحب موصوف بقام جلال آبا و باه ربیج الت ای مشکلاه بیدا بوسے آط سال کی عمر

يك وبين نشؤوناا ورترسيت بإنيّ -

سلم الده میں سرکا خالنہ یں کے ہمراہ آگرہ سے بھو پال آئے۔ بیہاں اُن کی تعلیم د تربیک انتظام کیا گیا۔ نیز فنوں سیگری کے ماہرین اُن کی اُستادی سے لئے مقرر ہوئے یکھوٹے سے صدیل علی ہتعداد اُ ما کولی۔

واب صاحب ظیم ، مُربِر، دلیر اور نوش اطوار مقد وه بهت نوش رو می سطے جبیا کرتصوریسے ظامر روتا ب جلم عبى أن كي طبيعت كا دليابي جوبر رهاجيسي كه دليري وخود داري - وه وضع كي بابند سق -مع " تواضع ذكر دن فرازان كوست" بريمشان كاعل تقال المازمون كى خطاؤن سي كجيواس الدان كيساته درگذر کرتے تھے کہ اُن کے ملازموں کے دل میں اپنی خطاکی ندامت کے ساتھ ایک گرویدگی اور جوثِ احسانمندى پبدا ہوجاتا تقا-اپنے مخالفوں سے بھی درگذر کرنے میں کبھی دریغے نہیں کیا۔اور نرکبھی کسی اور وتت ان کواپنی تکلیفات کے انتقام کاخیال آیا۔

وہ اپنے بجوں اورخاندان میں ہمینہ گلِ خنداں اور شکفتہ نظر آتے تھے جواجنبی شخص اُن سے على وأبسر فد نضرالله خال بها درمر حوم مغورف اپنے على شوق سے جلال آبادكى تاريخ مُرتَّ كرائى هنى كراسكى اشاعت كى

لمتاعقا ان کے اخلاق کا ثنا خواں ہوتا تھا۔

وه اسینه خاص خدام کے ساتھ بے انہالطف و مدارات کا برتاؤ کرتے ستھے لیکن اُس میں بھی ایک خاص رعب شامل ہوتا تھا۔

ر المراح التي المنظر المنظر المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المكان المنظم المكان المنظم المكاني المكاني الم كرنيل أبارصاحب بهادر" و"ميجر سين احب بهادر" الينظ الدر خرال منظر الذياان كم تعلق فاص رائ ركة عظم ادر كهاكرة عظم كه:-



نواب سلطان درله احتشام العلك عاليجاة احدد علي خال بهادر



"اگروہ انگلستان میں ہوتے توسلطنت کے اہم امور کے انتظام کے قابل ہوتے اور لولٹیکل مدتروں کے زمرہ میں اُن کا نام لیا جاتا ''

ان میں گوبرو باری اور تمل کی بنهایت نوایار صفت بھی الیکن وہ اپنے اعز ازادر شان کے منافی کوئی بات برواشت بنیں کرسکتے تھے۔

یں اس موقع پر بلا خوف تروید پیجی کہتی ہوں کرمیرے خاندانی حجگڑوں میں جو بولٹیکل قالب میں اور کے سے انسان میں کیا کئے تھے انسی تعلیم کیا اور کھی کہتی کی امر ایسانہیں کیا کہ نے ایسی تعلیم کیا کہ کئے تھے انسی تعلیم کیا کہ کے تھے انسی تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے ایسی معاملہ میں طوالت ہوجائے۔

اسی وجیسے مخالفوں کو با دعود کوسٹ ش کے کوئی موقع نہ ملا وہ ہینیہ ان ناگوارتنا زعات پر تاسف سے ہے۔
سرکار خلد مکاں کی مجت اورا دب ایک سعا دت مند بیٹے کی طرح اُن کے لیمیں جاگزی مقا ادرجب
سرکار خلد مکار خلد مکار محسن خان صاحب نے بریا نئیں کئے سے سرکارخلد مکال هجی مادرا منظور بر
خیال وشفقت فراتی محتیں۔

ی و اب صاحب کوہمیشہ اس بات پرفتر تھا اور حذا کا تشکر کرتے تھے کہ اُس نے اُن کو حاسد نہیں کیا لمکر محسود بنایا ہے۔

اعفوں نے اپنے مکامِ اخلاق اور عمدہ عادات وصفات اور علی قاملیتوں سے تابت کر دیاکی مرکار خلد شیں وخلد مکاں کا اتفاب ہدر حبکمال علیٰ اور نہضل تھا۔

چنامنی اخیں کی میش بہاتعلیم و تربیت کا نیتجہ ہے جوان کے صاحبرا دوں میں عمد کی کے ساتھ ویکھا جاتا ہے۔ (نزک ملطانی سنات ۹۹ تا ۹۹)

یں ابنی کتابی بہا جد (تزک ملطانی) میں صاحبزادہ فرٹھید اللہ خال کے کلام مجبیر فظ کرنے مواب سُنانے اور لواب صاحب بہا در کی خاص خوش ا در سوق کا ذکر کر تھی ہوں۔ اب ال کی بڑی خوشی ہوتی کے صاحبزادہ موصون کے ختم کلام مجبیر کے دوز بڑے دھوم دھام سے تام اخوان واراکین سریاست موزین وغیرہ کوجو بہلے بنا ہوسکتے سے اس و تع برنٹر کے دکھیا نہ تقریب کریں کہونکہ ہوئے و تقریب کی وغیرہ کوجو بہلے بیا نہ تقریب کریں کہونکہ ہوئے والے میلان میں ایس برباد خلام کی کئیدگی کے دہ ابنا و عملہ نہ کال سکے تھے موتی محل کے راہے والے میلان میں ایک بڑا شامیا نہ نصب تھا جس بیں ماسمین کے آرام وافطارا ورکھانے کا اتفاع کیا گیا تھا۔

ادائل رمضان المبارك بى سے صاحبزادہ محد عبيدالله دناں برابر مراب متاتے تقط درہنما مينان كيساتھ ناز ترادت کا دا ہوتی عقی -

میں کے بذاب محرنصرابی خاں سے کہاکہ "ضبط وحبر کروا ورئم حکیم بدنورائس اور ڈاکٹر ولی محسستار (فیلی طاکٹر)اور دزیرصاحب کوئلا کے" ایھون نے ان سب کوفوراً بلوایا -

فواب صاحب جنّت آرامگاہ کی بمشرہ صاحب کواطلع دی گئی رست بہلے مکی سے بیاحکیم سید نوراکس آئے۔ اعوٰں فی علامات مکت کو دیکھنا شروع کیا استے میں ڈاکٹر ولی مختری آگئے اعوٰں سے بھی آئے کی مجا کے کو جھے اُن کی

موت کا یقین کامل ہوگیا تھالیکن اسی حالت میں بچر بھی امید بیدا ہوجاتی ہے دہی امید عجواس جلہ کے سُننے کیلئے مضطاب کئے ہوئے تھی کرسائس باتی ہے اورض کی حرکت جاری ہے لیکن ہی آواز آئی

كه و كجيه خدا كالعلم بونا عقا مو يجا-

ان الفاظ نے باکس امیر مقطع کر دی اور وہ صدمتُ بنچا یا جبیان نہیں ہوسکتا۔ در اس صدمہ کا نفظ کا سے لاہا جا سکتا ہے اور زبان سے بولا جا سکتا ہے لیکن ناسکی حالت ملفظ سے اوا ہو گئی ہے اس عوصی میں منادی ہوئی توب جلی اوبرب روزہ دار ہوگئے۔

مرسی طرح ہو بر میں اسکتی ہے۔ اس عوصی منادی ہوئی توب جلی اوبرب روزہ دار ہوگئے۔

ناظرین اندازہ کرسکتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب کہ ہے مشیروں اور قابل ہمدر دوں کی مجھے منت صدورت تھی ایک ایسے بیدار مغرخواہ گرامی قدر شیر کا جس نے ۲۷ سال ہم طرح کی رفاقت اور خیر خواہی مندورت تھی ایک ایسے بیدار مغرخواہ گرامی قدر شیر کا جس نے ۲۷ سال ہم طرح کی رفاقت اور خیر خواہی میں ہوئی عمرہ اور قابل مضیر بڑھا۔ خانگی معاملات اور دیاستی میں ہیں ہوئی اس کا کیا گیا اور میں اور جس کے دیں اور جس کے ساتھ ممیری ہمدر وی کی اُس کا میال اندازہ میرا ہی دل کرسکتا ہے بیں اس کا کیا کیا انتقال کرجا نامیے کے لئے کیسا سخت اور دل شکن

اولكاف عليم صلوات من دبهمروجة واولكاف هم المهتدون-

می کے تمام آدی جمع سے وزیرصاحب ریاست خرباتے ہی سراسیم اورپریشان آسے نواب صاحب کی لاٹن دیکھکر ہے اختیار منہ سے آہ کل گئی صاحبزا دے بائے جمد ہے جان کے باس بیٹھے سے مجم وں پر پڑم دگی حیائی ہوئی تھی اور آئل دل سے اشک جاری ستے ۔

ماحبزاده همیدانته خان جن کی عمرات سال کی عتی اس دقت آرام میں سنتے ان کو اس حادثہ کی خبر ہی مہنیں گئی کئی کی فر ہی مہنیں کی کئی کی فولاس امر کا بڑا اندیشہ تفاکہ ایسی حالت میں اُسطانا اُن کے نازک دل کو سخت صدر میہنج اِسے گا گرجب وہ صبح کوا مطفے تو اُسطور سنے اپنے آپ کو ڈنیا میں تتیم یا یا۔ اس وقت اس نتیم کی آئم ہوں سے آنسو جاری ہونا! وراجینے باپ کی شفقتوں کو یا دکر کے آہ سر دبھر ناا ور بھی بجلی کا کام کرتا تھا۔

دونوں بڑے بھائی (نواب می نفراللہ خال اور صاحبزادہ می عبیداللہ خال) این جیے لئے بھائی کوکین نیتے دیتے خود البریدہ ہوجاتے تھے میں کے دل کا صدمہ اس حسرت اور بھی بڑھ ما تا تھا کہ نہ علاج کا موقع ملاا ور نہ تمار داری کا۔

نواب صاحب اگرجینهایت نمیک منظے لیکن ان کی شمت میں بجر خانگی خوسٹیوں کے جومیری ذات اوراولا دسے وابستہ تقدیر کی تحصی سے نہ تھتی ۔

بحین میں ہی سے زیادہ ہر بان اور مُرتی سرکار خالت کا داغ نصیب ہوا-ان کے بعد اگر جاسی طرح سرکار خلات کی کا ورثو است کے معد اگر جاسی کا دونوں نے سرکار خلد کا ل کے شفقت کا لطف مال کر اور کا درکار خلد کا کر خام خوشیوں کو تلخ بنادیا۔ بھی نہ سرکار خلد کا ل کی شفقت رہی نہ مجت ۔

همراهٔ س بلانگ لیطری داکتر تقیس-اعنوں نے بھی آلدلگا کر دیکھیاا در پیرخ تشخیص کیا کہ ذراسی شہرگ کسی وجہ سسے تھیٹ گئی اُس کاخون آ ہمتہ آہمتہ وماغ میں ہنچا جس سے نمیند کوغلبہ ہوا ا در آخر میں ول کر ور مہوگیا اور اس کی حرکت بچا یک بند ہوگئی۔

چار ہے ڈاکٹر ڈین صاحب آسکے اصوں نے ان چیزوں کو کیمیکل ایگر امنیش (امتحان کیمیا ئی) کیلئے
ہبری جہجا اورحالات شکر بہتی خص کیا کہ ول تو بہلے ہی سے کمزور تقااب سی صدر پہنچنے سے اسکی حرکت بند گئی۔
چانکہ ڈین سے و دل کا سیدھا کان سے خون کل کرواغ کو گیا اور و ہاں جا کرمنا سر جہ کیا اس سے
مبری کی ہے کہ بی کا میدھا کان سے خون کل کرواغ کو گیا اور و ہاں جا کرمنا سر جہ کیا اس سے
مبری اسے نیلا ہوٹ بٹروغ ہو کر ہاتھ اور بازو پر دوگر کئی چہرو بھی نیلا ہوگیا ۔ فون کے زور کے سبت میڈ پروام
اگیا۔ تام برن میں نیلے نیلے نہتے جیس کئے تھے اہمجان کہیا وی سے ان چیزوں میں کوئی مضرو فہماک شے نہائی گئی۔
معمول سے زیادہ منت کرنے میں ضعیف سادر دمونے گئاتھا کہی مرتبہ ڈاکٹر جوشی اورڈاکٹر ٹوین صاحب خوہ کو بھی
معمول سے زیادہ منت کرنے میں خوب کیا اور رہی کہا کرکھ بنٹی سے لیکن وہ کم دورو نخسی ہوتے جاتے ہے۔
معمول سے زیادہ منت ہوتے ہوئی او واحد فرصت میں طبتی معلوات بڑا ہے رہتے تھے اس لئے ان کو
ان کی چونکہ صاحبزادی بلیقیس جہاں تکم اورصاحبزادی آصف جہاں تکم کی علالت میں بڑے بڑے ترہے تھے اس لئے ان کو
ڈاکٹروں سے جب بینہ خواہ رہتا تھا اور اکٹر کہا کرتے تھے کہ میری ہوت ای میں ہوگی ہم کوگ کہتے کہ یہ دہم سبب
ڈاکٹروں سے جب بینہ خواہ رہتا تھا اور اکٹر کہا کرتے تھے کہ میری ہوت ای میں ہوگی ہم کوگ کہتے کہ یہ دہم سبب
ایش حالت سے ہمینہ خواہ رہتا تھا اور اکٹر کہا کرتے کے کہ میری ہوت ای میں ہوگی ہم کوگ کہتے کہ یہ دہم سبب
ایش حال کو ان کے دل سے دُور کرنے کی کوشش کرتے ۔ دُردکو ضعف معدہ کے سبب سے دردریا تی
سجھتے۔ انتقال سے بین برق بل وردین کمی ہوگی تھی۔ کمزوری جاتی رہی تھی اور قوت جو دکر آئی تھی۔ ان کو بھی
سی جو بطر لھا تھا کہ رفتہ رفتہ صت کا مل ہو جائے گئی۔

میری صدرتشینی کے بعد با وجود مخت محنتوں کے صحت انجی تہی اور مرنے سے جاریا بنج دن سیلے بھی کہا کہ اب مجھے مبہت خفیف در دیموس ہوتا سے امید ہے کہ پھی رفتہ رفتہ جاتا دسنے گا۔

میں بیٹے ستے۔ ایک و ب عبداللہ بنتیم نامی گھوٹرے لائے ستے۔ ان کے تعلق بہت دریاک بابتی کرتے رہے میر علبعیت کے ل مذکر تھی۔ کہنے گئے کہ آپ روزوں سے تھاک گئی ہیں۔

و بان سے اُظُور سائبان کے پنچے بیٹھ گئے حالانکہ جا اوسے کا توہم کھا اور خت سردی کئی کیکن ایک گئے مطاقہ بیٹھے رہے میں نے کئی مرتبہ اُسٹھنے کو کہا مگر گھو لووں کے شوق اور بالاں میں نہ اُسٹھے مبور مؤکر میں کام کرنے کے لئے اپنے کرے میں جا بیا کی میرے آنے کے ایک گھنٹے بعد اُسٹھاروہ بھی ہما یوں منزل ہیں جواصلے جزادہ میدالشن کا رہائٹی محل ہے آکر کام کرنے گئے۔
کارہائٹی محل ہے آکر کام کرنے گئے۔

بارہ بے کے بغری قدر آسالین لینے کے واسط تکید برسر کھکرندیٹ سکئے کیونکہ تھوٹی دیر بعبر توری کے لئے اوٹھنا تھا نیکن وقت آپنچا تھا اسی حالت ہیں ڈوح پر واز کرگئی -

میں نے صاحب پوللیکل ایجنب کے آنے کے بعد اس آخری کام کے لئے جو نہایت جاں فرساتھا انتظام کیا جس کو ابھی عرصہ چھے اہ کا گذرا ہے کہ اپنی والدہ عظمہ کے لئے کر حکی گھتی -

قریب تین بھے کے بہروکھیں ہوکرسب تیا آئی ہوگئی۔ جا دیجے جنا زہ جس برفرست کان وحت سایہ کئے سے معتصد منزل سے اُکھا یا گیا اور باغ حیات افزا کوروا نہ ہوا صاحب پلٹیل ایجنٹ بہا دروتا می عیان دراکمین ورعا یا جنازہ کی مثالثت میں سقے عید کاہ قدیم میں نماز ہوئی اور باغ حیات افزامیں اپنی دونوں بنہوں دراکمین حیات افزامیں ایک دونوں بنہوں دراکمین حیات افزامیں ایک میں مازدی ہمیں کے باس دنن کے گئے۔

وَنیامی بہت می حمرت ناک وتیں ہوتی ہیں لیکن کی حمرت ناک موت بہت ہی کم ہوتی ہے۔ تام انتظامات تقریب درہم برہم ہوگئے تام مسرتیں تبافاک ہوگئیں 'جولوگ تعزیت اوا کرنے کو آتے وہ اسی خیم میں حبوب میں دعوت کا انتظام تھا بچھا کے جاتے جس دن کدان کے سوگواروں اورعز اداروں کا ہجوم تھا وہ دن ختم کلام انٹ کی تقریب کے لئے مقر رکیا گیا تھا۔

افوس انکی پی آرزوجی پوری نه ہوئی اور مض انتظام میں دراسانقض رہ جلنے کے سب ایک دن کے لئے ملتے کہ کئی تقی ۔ دوسے دن اُن کی موت کی وجسے نه ہوئی تنسیرے دن صاحبرادہ محرعبیداللہ خال سنے کام مجید تم کیا کہ محید ترکی کام مجید تم کی کی تقی الدیم فالی مندہ اور نہ وہ خوشی کام مجید تم کی کام مجید تم کی کام مجید تم کر کے الحقول نے اس کا اُواب لینے عزیز و تنفیق باپ کی رُوح کو بہونچا یا جن کو کلام ہاک دلی وفیت ویثوق تھا۔ (گوہرا قبال صفحات ۲۳ تا ۲۰)

# فهرست مع تفات مِصنفات حضور بكارعاليه فردوس شيال

| ا بین ابنان برخوا موضوت صفحات کمینیت ابنان برخوا بر به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |              |            |                        | -       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|------------------------|---------|
| ۲۰۹ مقت النامات المواد وهبن المامات المواد وهبن المامات المواد وهبن المام المام المواد وهبن المام المام المواد وهبن المام المام المواد الموا  | كينيت | صفحات        | مرضوت      | نام کشاب               | تنبرشار |
| المرت الفرقان المرت المر  |       | ۲4.          | نربيب      | تبيل الجنال            | 1       |
| ۱۱ اخلاق کی تیمیری کتاب او اخلاق کی جو کتی کتاب او ک  |       | 4.4          | "          | عقت المُسلمات          | ۲       |
| ه مارج الفرقان به الفرقان به الفرقان به الفرار المارة الفرقان به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | N            | "          |                        | سو      |
| ا افضال رحائی اسلام میں عورت کا مرتبہ الم الله میں عورت کا مرتبہ الله میں عورت کا مرتبہ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 100          | "          | سيرت مصطفا             | مم      |
| اسلام میں عورت کامرتبہ را ہور اسلام میں عورت کامرتبہ را ہور اسلام میں عورت کامرتبہ را ہور اسلام کی اسلام میں عورت کامرتبہ را ہور اسلام کی ہور کی گاب را ہوری کتاب را ہوری کا ہوری کتاب را ہوری کتاب را ہوری کا ہوری کا ہوری کتاب را ہوری کا ہوری کتاب را ہوری کا ہوری کی ہوری کتاب ہوری کا ہوری کی کوری کا ہوری کا ہ |       | ۲۰           | u          | مارج الفرقان           | ۵       |
| ۱۰ التربيت الاطفال الم المستهدر المعلق المعلق المعربي المعلق المعربي  |       | 41           | li .       | افضال رحاني            | 4       |
| التربيت الاطفال التربيت الطفال التربيت الطفال التربيت الاطفال التربيت الاطفال التربيت الاطفال التربي كتاب الفلاق كي يدوسري كتاب التلاق كي يومختي كتاب التربي كتاب |       | 44           | 11         | اسلام میں عورت کامر تب | ۷٠      |
| ۱۰ تربیت الاطفال الم اخلاق کی بینی کتاب الم اخلاق کی دوسری کتاب الم اخلاق کی توسری کتاب الم اخلاق کی توسری کتاب الم اخلاق کی بینی کتاب الم اخلاق کی بینی کتاب الم اخلاق کی بینی کتاب الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 40           | 11         | فضأ لل شبهور           | ٨       |
| ا اخلاق کی بین کتاب سری کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | کم ۲         | اخلاق      | التربيت                | 9       |
| ا اخلاق کی دوسری کتاب سرا اخلاق کی تیسری کتاب سرا اخلاق کی تیسری کتاب سرا اخلاق کی تیسری کتاب سرا اخلاق کی چوشی کت بر از مندگی ا |       | 100          | //         |                        | 1.      |
| ۱۳ اخلاق کی تیمیری کمتاب سرا اخلاق کی تیمیری کمتاب سرا اخلاق کی چوختی کمت ب سرحصته سرا ۱۳ میمیر ندگی ۱۳ میمیر ندوان سرا ۱۳ میمیر ندوان سرا ۱۳ میمیر ندوان سرا ۱۸ میم |       | ſ            | 11         |                        | ()      |
| ۱۳ اخلاق کی میسری کماب رر ۱۳ مرا اخلاق کی بوعتی کت ب ۱۳ مرا افلاق کی بوعتی کت ب ۱۳ مرا افلاق کی بوعتی کت ب ۱۳ مرا افلاق کی بوعتی کت به ۱۳ مرا افلاق کی بودنوال مقصد از دواج مرا افلاق کی میسرد دواج میسرد  |       |              | ii         |                        | 11      |
| ۱۵ باغ عجیب سه حصته در ۲۸۰ ۲۸ ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 2090         | u          |                        | 11"     |
| ۱۲ جهذب زندگی ۱۷ به ۱۲ سال ۱۸ |       |              | v          | ا فلاق کی پونھی کتاب   | الم     |
| عا يهرينوال<br>۱۸ مقصداندواج<br>۱۸ مقصداندواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | ٨٢٨          | "          |                        | 10      |
| ١٨ مقصدان واج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <b>t</b> / - | 6          | <i>ڄ</i> ٽڙب زندگي     | 14      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | ۲۲           | 11         | ريهر بسوال             | je      |
| ١٩ معيشت فابذراري ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | <b>A•</b>    | //         | مقصدازوواج             | 1^      |
| 9 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | ٢٥٦          | خامة دارئ. | معيشت                  | 19      |

| كيفيث        | صفحات   | موضوع                   | نام كتاب                             | لبرشار     |
|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|------------|
|              | 121     | خایهٔ داری              | معاشرت ً                             | ۲.         |
|              | 449     | "                       | فرائض النسا                          | H          |
|              | 4.4     | 11                      | المطبغ                               | 47         |
|              | 40      | "                       | فرائض باغبابی                        | ٢٣         |
| ·            | 144     | 11                      | بدایات باغبانی                       | 44         |
|              | 101     | حفظان يحت               | ا تندیستی                            | to         |
|              | مهاسه   | "                       | بدایات تیار داری                     | 27         |
|              | 129     | II                      | حفظصحت                               | 14         |
|              | 109     | 11                      | ورس حیات                             | 71         |
|              | 4 1 0   | تاریخ وسیر              | ر وضّة الرياحين                      | 19         |
| ,            | 444     | "                       | يرتزك سلطاني                         | ۳.         |
|              | rar     | 11                      | <i>گوہبراقبال</i>                    | 71         |
|              | rar     | "                       | اختراقبال                            | ۳۲         |
| عيرطبوعه-    | 24.4    | ע                       | ضيارالاقبال<br>- أ . تاب             | 44         |
|              | الملم ا | <i>''</i><br><i>'</i> ' | حیات قدسی<br>حیات شا ہجمانی          | 170<br>170 |
|              | 91      | <i>"</i>                | میک عابیای<br>تذکرهٔ باتی            | 44         |
| سركت تاليف - | ۵       | //                      | حیات سکندری                          | 14         |
|              | r 19    | خطبات                   | خطيات سلطاني حصّهاول                 | 144        |
| غيرمطبوعه-   | ۵       | 11                      | خطبات سلطاني حصه دوم                 | 149        |
|              | 144     | ji ji                   | ملك شبروار                           | p.         |
| 1            | 111     | نعائح                   | ترجمه -آمين كندري (مو الوالبكندريكم) | 17         |

## جندتا فرات

مرکا دعالیہ کی خصیت جلید صفات جیلہ اور افلاق جمیدہ کے تا ترات قدرتی طور میں ہوئی تواسی میں اور وہیع تھے اورجب کوئی خاص اہتمام کے ساتھ مکمل و جائے سوانح عمری مرتب ہوگی تواس میں اُن ہا ترات کا پورا جلو ہ نظرائے گاتا ہم اس کتاب کے متعد و عنوانات میں کچھ نہ کچھ کھیلک موجود ہی اور دیل میں و گر جند تا ترات جو نہایت کچیب اور ایک کے سوامح خصوص طور پر حیات سلطانی سے ہی گئے مؤلف اور بیر معنی ہیں اور ایک کے سوامح خصوص طور پر حیات سلطانی سے ہی گئے مؤلف کی درخواست پر حصل ہوئے نہایت نظر گزاری کے ساتھ مندسے ہیں۔ کی درخواست پر حصل ہوئے نہایت نظر گزاری کے ساتھ مندسے ہیں۔ مشہورا ڈیٹر مسر اسٹینلی ریڈ کے اس مضمون کا اقتباس ہی جوانہوں نے تا ہے مشہورا ڈیٹر مسر اسٹینلی ریڈ کے اس مضمون کا اقتباس ہی جوانہوں نے تا ہے کہ مشہورا ڈیٹر مسر اسٹینلی ریڈ کے اس مضمون کی اظ سے لندن کے اجمارات میں ایک میں اینے زمانہ اوارت کی و اقفیت و تجربہ کے لیاظ سے لندن کے اجمارات میں ایک

کرایا تھا۔ د وسرا' الگزنڈرا ہملی صاحبہ کا بی جوصوبہ دہی تھے جیب کمشنرا در بنجاب وصوبہ متحدہ کے گورنرسسے مالکہ ہمبلی کی مبگر معاجہ ہیں۔

متحدہ کے گورنسٹ مالکم ہیلی کی بگر ماجہ ہیں۔ تیسرا، ہزائسلنسی لیڈی وملیکٹان کا ہی جوان کے شوہرنا مدار ہراکسلنسی لاڈولئکٹان نے تحریر فرایا ہی۔

ان جلیل القدر متنا ترین کے سر کارعالیہ کے ساتھ ویرینہ روابط اورخاص مرہم

عصا وراكثر وبشترب كلفانه الإقاتين ديتي تفي-

چوتھا ، آ ٹر جُناب زہرہ بگے فیضی صاحبہ کا ہی جو بمبئی کے متناز خاندان فیضی کی ایک ایسی مو قروم تمرخا تون ہیں جن کو اپنی علمی و قومی دلجیب می اور خدمت کے باعث عالم نسواں میں خاص ایتیا زونہ رت عصل ہی اور بار ہا کھو بال کے قیام میں اور دیکڑ شف

### مواقع بدان كوسركار عاليدك اخلاق دادصاف كامشا بده وتجربه بوابح

(1)

مغرب میں ہم لوگ مشرق کی عور تو ں پر خواہ مخواہ ترس کھاتے ہیں کہ وہ پردہ کے اندر قد ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نامناسب قید کی وجہ سے وہ مسائل زندگی میں کو دئی صقہ نہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نامناسب قید کی وجہ سے وہ مسائل وہ بخوبی سنتے میں کو دئی صقہ نہیں اور اس کی بہترین مثال وہ عزم و ہیں کہ یہا س عورتیں کتنا زبر وست انزر کھتی ہیں اور اس کی بہترین مثال وہ عزم و استقلال والی خاتون ہیں جو اس وقتِ ہماری معزز جمان ہیں ۔۔۔۔

تقريباً ايك چونفى فى صدى سے بيگم صاحبہ واليہ بھويال نے نمرائض عكمرا فى كونها ہی فراست سخکام اور عزم وانتقلال سے اساتھ انجام ویا ہی- سات ہزار میں رقبہ کی ملكت جس ميں سات لا كھ نفوس آبا دہيں اور ٠٠٠، ٣٥، ٨ يو ندى ما ليد ہي يومطلقاً انجے سپردگی میں ہے نظم نِسق کے فرائض می سلسل مصرونیت بالکل پروہ اور خلوت میں اللہ سرانجام باتی پر جس وقت سے عنان حکومت اسکے نازک گرمستعد ہاتھوں میل فی ہوامی و فت سے انتظام متحکم اور معقولیت کے ساتھ ترتی ندیر ہو یونی نقص اس کے یاں نیں آیا وربیاب نے با دجو دعجو کے کوئی شکایت نہیں سنی ۔ آب برقعہ کے اندر مغون اورنقاب كاندهول كے نيچ ك يرى بوئى آزادى كے ساتھايى رعا یا سے او گوں میں نقل وحرکت فرماتی میں مگو آب کو این فکراینی رعایا کی فلاح و بہودی ہے اہم آب ہندوسا فی سے اسے وسیع سرمائی میں بھی حضد لیتی ہیں مکومت كے بارے ميں كوئى المح فيصله بلا واليه بجويال سے مشورہ لئے ہوئے تئيں كياجاتا-مركزى عكومت بهند كے علقة ميں آپ كا انتربت بى زبروست ہى- (ايوان اليان ميں) والسهجويال كي ممشه برى قدر دمنزلت موتى بحا ورأب كاعا قلائدا ورتجربه أموزمشور برقعه کے اندرسے برا و راست یاکسی نایندہ کے وربعہ سے ایوان کو صل بوتا ہے علاده بريس والبه يجويال اول توأن مهم بالنان فرمانروا و سيس بي عقيب

بم بجاطور برقط و بند کے متح متون کہتے ہیں ۔ و وسرے اس لحاظ سے بئی کو انفول نے عمدہ مثال قائم کی ۔ ابنے طویل و ورحکومت کے تنہائی کے برسوں ہن تغیرا و راکز منتشر مثال قائم کی ۔ ابنے طویل و ورحکومت کے عامی رہیں اور یہ اتحکام رحجت بسندانه متحا بالکہ متعل مائل ہترتی اور اکن کی دعایا کی ذہنیت و استعداد کے لحاظ سے موزوں۔ لیکن سب سے بڑھ کریہ کہم آب کا بیٹیت ایک خاتون کے خیر مقدم کرتے ہی لئی ایک ایک نیسی مقدم کرتے ہی لئی ایک ایک ایک خوری کر مہندوستان میں بحدہ سے اس کی ورخشال مثال قام کردی کر مہندوستان میں بحدہ سے اس کی ورخشال مثال قام کردی کر مہندوستان میں بحدہ سے اندر رہر فرزانہ اور غرم و استعمال والی نواتین کیا کا رہائے نمایال انجام و نے تنگ ہیں۔ وہ منظر عام پرتوزیا وہ نہ نظرائیں گی گرمائی ملی میں ابنا حقہ بورائیں گی اوراس کے نازک مگر متحکم قدر قامت برمائی دکھور سے انتخاب ما درخور میں گی جن لوگوں نے انتخاب و کو ہ اُن کے نازک مگر متحکم قدر قامت برمائی دکھور سے انتخاب میں دی خور سے انتخاب میں دی میں اپنے میں دی میں دی متنظر میں دی میں دیں دی میں دیں دی میں میں دی میں دی

(P)

میں ہزائینس کونهایت ہی غریزا ورخلص و وست خیال کرتی تھی جب ہم وہلی میں خصے تو درگیراجاب کی طرح الفوں نے بھی اکثر ہمیں لکھا کہ چندے نیام کے لئے وہاں انا چاہتی ہیںا وربقیناً وہ بیمسوسس کرتی تھیں کرہا دسے یہاں وہ و وایک ضاوموں کے ساتھ غیرسمی طور برآسکتی تھیں۔

ده ابنی مهمات اموراور شکات صغائی کے ساتھ بیان کرتی تھیں۔ ایس امعلوم ہوتا کہ اگن کے گروو بیش کے حالات عیر معمولی ہیں اور بعض معاملات میں وہ برٹ ان و تعکو ہیں۔ اگن کے گروو بیش کے حالات عیر معمولی ہیں اور بعض معاملات میں وہ برلیکن وہ خور طبعاً جدت اگن کی خاندانی روایات کا تعاضا تھا کہ رسوم تدیمہ کی پابندی ہولیکن وہ خور طبعاً جدت پست مختلیں اور جدید طریقیوں کے اتباع کی کوشٹ ش کرتی تھیں۔ طویل ترت عکم افی اول مجہتم بالشان وقعہ وار پول کے سرا بجام نے اکھیں آسخاص ومعاملات کی فی روشناس کردیا تھا اور فطری و ہانت ووقیتی النظری کی ایداوس وہ اکثر بیش آمدہ مشکلات میں کردیا تھا اور فطری و ہانت ووقیتی النظری کی ایداوست وہ اکثر بیش آمدہ مشکلات میں

دوننی و ہدایت عامل کمرتی تھیں۔ اُن کا دل جذبات مجبت سے بریز تھا اور اس جذبت جوتعلقات بیدا ہوتے تھے اُن کا وہ ہمیشہ دب سکی کے ساتھ لحاظ رکھتی تھیں۔ ورقیقت میرا یہ خیال ہی کہ بہی مجبت کا جذبہ اور اپنے اعزا رمیں سے جس بروہ اس کی بارش کم تی عمیں اس کی بہر صورت ایدا و کرنے کی خواہش اُن کی طبیعت نا نید تھی بجیتیت نجموعی میراخیال ہو کہ وہ کسی مجبس میں کھی ایک ممماز خاتون تھی جاتیں۔ میراخیال ہو کہ وہ کسی مجبس میں کھی ایک ممماز خاتون تھی جاتیں۔ دبت خلی الگرنیڈ راہیلی

(ومستحط) الكزيندراأيكي

( )

عه لأنمس لمبيس- ايس طوبليوعال ١٣رد ممبر مسواع

و يرمشر محدا مين:-

میری بوی نے مجھ نے نواہش کی ہو کہ جو خط آپ نے انھیں لکھا تھا اُس کا اُن کی جانب سے جواب انھدوں۔ اُس بلند یا یہ فاتون بینی مرہ مسیکم صاجہ بھو بال سے ساتھ ہما دے ورستا نہ تعلقات تھے اُن سے بارے میں ہم حسب فیل بیا م بھیج دہے ہیں۔ خوش متی سے ابنے ووراین قیام ہند کے ابتد اٹی زمانہ میں ہمارا اُن سے نماز ہوگیا۔ ہیں خوب یا و ہے کہ وہ گورنمنٹ ہاؤس کی ایک بارٹی میں ہمبئی تشریف لائی تھیں اور ہما دے لوگے کو لیکر ابنا ایڈی کا بگ بنالیا تھا اور با صرار اُسے تنام کی بارٹی میں اور ہمارے لوگے کو لیکر ابنا ایڈی کا بھی او ہو شام کی بارٹی میں میں اس سے بعد ابنا وہ خوش گوار دورہ مجو بال بھی یا و ہو جبکہ ہم نے این ہما کہ وہ نہ خود ابنی دعایا میں بلکہ سادے ہند و شان میں بہت ہی ہرد لزیر و با اثر ہیں۔ اور سب سے آخر میں ہیں لندن میں اُنکا ورو و بھی خوب اچھی طرح یا دیکر جبکہ اُس سے جھو شے صاحبر افرے کے وارث تحت و تا ج ہونے کا مسئلہ زیر بحث تھا اور میں تہیں کہ اس مقصد میں کا میا بی صل کے بغیر و دو وابس نہونگی۔ وہ سے تانی میں کا میا بی میں کا میا ہی کے بغیر و دو وابس نہونگی۔ جانبی شخص کا میا بی ہوئی۔

ہم دونوں سے آنے تعلقات مودت بہت ہی گہرے ادر مخلصا نہ تھے۔ وہ نیک طینت خاتون تھیں اور ہمشہ ایسے لوگوں سے مجبت کرتی تھیں جو ملک کی ہمتری کی خد انجام ویتے تھے۔ آکھیں اپنی دھایا کی فلاح دہبودگی وران کی حالت سدھا اسنے اور دسائل تعلیم میں اضا فہ کہنے کی ہروقت فکر دہتی تھی۔ ہم دونوں مرحومہ کو ہمشہ اس طرح یا در کھیں گئے کہ دہ ہندوستان میں ہماری مخلص ترین دوستون میں تھیں اورالی تائوں یا درائر وا قدار کے کیا ظام ان تمام لوگوں کے سائل صفات واتی اعلیٰ میں امائی دتبہ اورائر وا قدار کے کیا ظام ان تمام لوگوں کے سائل حفیمیں نوش قسمتی سے اُن سے دوران قیام میں ہمدوستان سے اندر دہنے کاموقعہ ملا۔ ایک بیش بہائمونہ پیش کرتی تھیں۔ فقط ایس بی خلص ایک بھیں۔ فقط ایس بی خلص ایک بیش بہائمونہ پیش کرتی تھیں۔ فقط ایس بی خلص درنے کا نہایت ہی خلص

(N)

حفور مالیه ہنر ہائنس نواب سلطان جمال بڑی صاحبہ فرماں روائے بھوبال فردوس استعمال سے اپنی کمال محبت اور ایٹارا ور باست ندگان بھوبال کی بہبودی کو نظر دکھ کر اپنے سامنے اپنی کمال محبت اور ایٹارا ور باست ندگان بھوبال کی بہبودی کو نظر والیا دکھ کر اپنے سامنے اپنے انتظام سے نواب محد مخید آلند خال ا پنے بخت مگر نورنظر کو اپنا یا اور آپ ریاست سے سکدوش ہوگئی مان کام نہ تھا۔ اپنے انقیارات و سے کر موب دی میں جا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اپنے انقیارات و سے کر میں جا ت بیا ت بے انقیارات و سے کر میں جا ت بے انقیار ہو جانا بہت شکل ہی۔ گریسر کا دعالیہ نے مسطح اس شکل کو میں جیا ت بے انقیارات سے ایک و نیا کومتی برنا ویا۔

سرکارعالیہ نمایت فری حوصلہ بیدار مغربہ کھیے ہوئے خیالات کی مالک تھیں۔اس کے سرکارعالیہ نمایت فری حوصلہ بیدار مغربہ کھیے ہوئے خیالات کی مالک تھیں۔اس کے ساتھ صلی انگلیار، بر دباری، نرمی، تواضع، ول داری، یسب باتیں آب کے ادمیا ف میں شامل رہیں۔ آب بچوں کی باتوں کو بھی خوشی سے نتی رہتیں۔ اور بیض دفعہ زبان جما سے فرماتیں کہ بچوں سے بھی صرور کوئی نہ کوئی بات عامل ہوجا تی ہے۔ان کو خاموش نیں کر دینا جائے زبے طرح ٹوک دینا ٹھیک ہی- ورندان کے خوصلے بست ہوجانے کا خوف ہوتا ہی -

مرکارعالیہ عور توں کی وستگری کو اپنی زند سی سے مقاصد کا جزو المحقی تھیں امیر عزیب، وور انزویک کسی کوشکلوں کا سامنا ہوتا۔ سرکار کی ما درانہ شفقت اور عنایتا نہ نظر فور ایا واستی اور کھا گے و درسے انہی سی صدمت میں پہنچ جاتے اور ضرور کے مذکرے مروکر ہی رہا۔

سر کارعالیہ کی زبانی بار ہاشن علی ہوں کہ بی بیو- قرآن باک کے منی تمجھوا درائیے شوہروں سے ابنی حق طلبی کرد- تم کو خدانے بہت بجھ حق دئے ہیں - اسنے جائز حقوق اُن سے مانگو- حق تلفی اپنے ہاتھوں سے ندکر و-

سرکارعالیہ تبا ولہ خیالات کی ازیس شائق تھیں اور نہایت تمل سے اوروں کی سنتیں اور اپنی کشیں۔ مزاج ایسا واقع ہوا تھا کہ کیا کہوں آپ کے اوصافِ حمیدہ تاج شلطا فی سے سیتے شکینے تھے جن کی شعامیں ہرط ف کھیلتی تھیں۔ ہمشیرہ ہز ہائمن کی منا جنین کے سیتے سکینے تھے جن کی شعامیں ہرط ف کھیلتی تھیں۔ ہمشیرہ ہز ہائمن کی منا جنین کا منازل میں کھیرا کر را حت تھیں کے بشتیں۔ آپ سے ہمراہ شہرہ وقات میں ہی ہوا کر تی تھی گھنٹوں سرکار کی لطف آ میز باتوں سے بہرہ اندوز ہوتے لیئے وہ زمانہ اسمحموں کے سامنے ہی گو کہ وہ محفل در ہم برہم ہوگئی افسوس !!

سرکارمالیہ ہیتہ پربسند فرماتی تھیں کہ ہم اوگوں کا قیام مصل ہو۔ تاکہ ملنے جلنے میں اسانی رہیے۔ داحت منرل قصر سلطانی کے احاط میں شامل ہی۔ اور سرتمام و کال علاقہ احمدا باو کے نام سے موسوم ہی۔ سرکار بڑی زندہ ول ا درما مزخیال ہی تھیں اور جیسے کہ میں پہلے بیان کر کھی ہوں۔ عور توں کی وسٹ گری آب کا خلقی ور شرتھا۔ ہرسی عورت کی مصیبت کے لئے وہ بتیاب ہوجاتی تھیں۔ اور ہرقسم کی تدہریں بتلاتی تھیں۔ ایک وقت تشویش اور شکل کے زمائے میں مرکار عالیہ نے بیگم معاجم جرو کوسبیح بتلائی تھی جونماز میچ کے بڑھنے کے ۱۱-۱۱ و فعدا قل و انرور و و شریعت کے ساتھ تھی۔ فدا نے بہت آسانی وی تبییح - لاحول کی فتو گالا بالله انجی انعظے تی و یا قریم مناقبہ میااللہ کیا فرقی کا رحید می کا وارث کیا وارح کی اکتری کا صفت کی منافقی میں اکترائی کا کا کے کہ کا حکمت کی الکے کیا و کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کو کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کر کے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کا کا کہ کا

میرامطلب به بی کوتمام ریاست کے امور سے کرنے کا بارتواب کے دمہ تھا ہی مگر اس ضم کی اعانت حقیقی آپ کی طرف سے عجیب طرح کی شکین کا باعث ہو جا آیا۔ ایسے خلوص سے کو ل کسی کو بتلا تا ہی ۔ آپ کے خط بڑے بیر لطف ہو اکرتے خطوں مرکعیں کیسی باتوں برا آپ مباحثہ کرتیں بالطف سے تحریر فرماتیں ۔ آپ کا نواز سنامہ بڑا دلجیسیہ ہوا کرتا۔

حسب سابق داحت منرل میں ہمادا قیام تھا ایک دور آپ کی خدمت میں عاضر ہوئے۔ آپ کجری میں تشریف فر ماتھیں آپ کا انتظاد کرتے ہوئے قسر طفا کی سہ وری میں نیٹھے۔ کیا و کھی ہوں کہ سامنے و ھیروں کتا ہیں دکھی ہوئی ہیں۔ آپ کی مصاحبہ سے دریا فت کیا کہ میں ان کتابوں کو و کھ سلتی ہوں انہوں نے کہا بال ضرود میں نیٹ ایک کتاب و تھینی تشریع کی۔ و کھیا کہ مرکی دسے تعلق رفعتی ہی۔ فرداسی وید دیکھا اور سرکا ارتشریف لائیں۔ نیر کتاب کو چیوڑ آپ سے باتیں تو سوئے کہ میں کا مات میں اور سوگئے کہ اور سوگئے کہ اور سوگئے کے بعد جب ہم لوگ واپس دا حت منزل آپ اور سوگئے کی خدمت میں میں میں نے عریف دوانہ کی جمیامضموں یہ تھا کہ کل آپ کھی تو و ہاں خطبات سلطانی پرنظر پری اس کی فدمت میں جو بس این لکھا اور دوانہ فدمت کر دیا۔ کہی برخوب آپ کے برطول۔ اسوقت تو فا موش دی گرول آپ کے برطول۔ اسوقت تو فا موش دی گرول اور دوانہ فدمت کر دیا۔ بوابسی علی ہو بس این لکھا اور دوانہ فدمت کر دیا۔ بوابسی علی مال رفعہ سے باتھ و ہی کتاب اور نہا یت و کیسیت تحریر آپ نے دوانہ فرانی حسکامضمون یہ ہی عنوان اس طرح تشریع کرتی ہیں۔

ند يا ناله پر محبول آئى منگنا -جوتم ميراكنگنا نه ويو وُراركم وَكُمُ كُنُّنَا مِي مِبُول آئى كنُگنا-پيمرتنجه ير فرمايا-

بھرتھر پر مرمایا۔ خواہرزہرہ بگی صاحبہ آپ اینا گئنگنا کیجئے اور دار نہ کیجئے۔ نہ آپ ندیا پر گئیں۔ نہ نالہ پر صرف آپ کورا دکرنا تھا تو آپ اپنی ہم جنسوں کے نز دیک بھرکرا ئیں تھیں۔ تاکہ خواہ مخواہ اسے کچھ داد کروں ۔ اچھا صاحب اپنی چوڑی کیجئے اور اپنی بنوں کو جو کچھ آپ کو آتا ہم سکھا ویجئے ورنہ وہ بھی کچھ ایسی بات پیراکریں گی۔

رسلطان جال)

یہ تواک جھوٹا سار قعد تھا کہ جو آپ کی موز و سطبیعت کا نمو نہیں کر ناہے۔
سرکا رعالیہ خوب مجھ گئی تھیں کہ ہم اوگوں کو آپ ہے ہرکام میں کی ہی کا اس کے آپ نے
ایک اشارہ کر ویا کہ اپنی جو ڈی لیجئے اور اپنی بہنوں کو جو آپ کو آتا ہی سکھا دیجئے۔ فوراً
ہمتیرہ نے بھی خوامش بہلائی ، سرکا رنے ہم دونوں کو اپنی تصانیف ڈھیردل ما اسلما ایمانی خوامیالیان
فرمائیں۔ اس سے بعدایک اور بات مجھے سوجھی۔ میں نے عوض کیا کہ سرکا دعالیان
کتابوں کی نوازش بہت بڑی ہی ہی سرآنکھوں برگرا بھی یہ کتا ہیں کے روکھی ہی کی سی
میں جب ہی یہ معراج کمال برہنی سمتی ہیں کہ جب مسرکا رہے مبارس اور محتلف مالا
کے ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ برجت ہے ریمی ہوں تب ہی ہماری ویک مانی جاسکتی ہیں۔ ورشکوئی
ہی اُجک کرمیتی جا ویکئے۔ اس میری ہریا ن شفقت تا ب سرکا را بنے دست مبارک
سے اِسے پوری جلا ویکئے۔ اس میری ہریا ن شفقت تا ب سرکا را بنے دست مبارک
کتا ہیں جیجہ دیکئے کے نہ کے لکھدوں گی۔ اور یہ فرمایا۔ آپ سے جیسے قدروانوں کی
قدر میرے ول میں ہی۔

آب ان کتابوں برسر کار مالیہ کی بیش بہاتحریریں ہمارے باس ہیں-اُن بر جب نظر پڑتی ہے تب ہے

ول میں اکٹر داکھا انکھوں میں انسو تھر آئے ۔ بیٹھے بیٹھے ہیں کیا جانے کیا یا دائیا

خُطُباتِ سلطا فی پراپ نے اس طرح تحریر فرمایا ہی۔ وَالْبِنَا فِیبَاتُ الصَّالِیٰ آ مِنْ عِنْدِكَ - نو المرز مراء بيم كومنيانب (سلطان جان) كَتَابِ بِحَوْل كَى بِرُورَ مُسْسُ - اسْ بِرَآبِ نِے تَحْرِیرِ فَرِمَا یَا ہِی \* كُس قدر مِرِهُ اِ كِ الفاظاسِ آيت سے ظاہر بيوتے ہيں - وَكُمْ لَعَنْ لِكُوۤ ٱ وَكُمْ وَكُمْ مِنْ إِمْكَاتِ طِنْخُنُ نُرْزُ فِيكُمُ وَإِنَّاهُمُ - بِرورش كالغبل توانِي والتركو كر ليائي وليكن حفاظت كا وتهروارتم كواس نے كرديا بي حفاظت كا وتمه وارتم كو اس كن كر ديا كرتم كوجو برغ على عنايت بوابي بويون ن مطلق كونهيس ديا-اس لك السان المرت المخلولة المرائب مان كما الله الله موا- ورنه مان توحوان طلق میں بھی ہی۔ بلکینا آت میں بھی بقدران مے مرورش ایک مادہ دے رکھا ہی جس سے ان کی ہوا در پر درسش ہوتی ہے-ا درمیری وجہ پی کدانسان کی پر درسس کو تهم التعادنيات أورحيوانات سي شكل كردكها بي افسوس بوكركيي شكل سينيخ بروش باتے ہیں- اور کیسے بعض زمانوں میں بے وردی سے فنا کروئے اللے ہیں البي ہي حالت ان بے درووالدين كي ہي-جوابني بعقلي سے كيسے كيسے جاتے لمبال كومنل جاب براب كرويتي إن - ما ناكه حوبهو المي تقديم سے بهو ما بي اليكن تم تواس جر بحقل سے کا م نے بوج تمہارے رب نے خاص تم کوعنایت کی ہی۔بس اللہ ا

ی تحریس آب درسے لکھنے سے فابل ہیں۔ مافٹاد کیسے خیالات آب رکھتی تھیں آب کامٹل ڈھونڈھے نئیس وسکتا۔ النّد تعالیٰ کی رحمتِ کا لم سے متغید رہیں بہس یہ وعاہی۔

(زمیره بیگم فیفی)

------

## صحت المركتابت

کتابت وطباعت کی غلطی ایک عام نقیس ہوا درلیتھوگرا فی طباعت کے لئے توبیہ کچھے لیے توبیہ کی جھے لیے توبیہ کی محصوص ہوگی اور و کا بی اور مردون کی صحیح ادرورمیان میں فرمے ویجھے لین کے بھی علطی رہ جاتی ہو۔ پھر تسیح میں بھی ہڑخص کو جہارت نہیں ہوتی کیونکہ بجائے خو دیبر ایک فن ہی۔

مرکزوں اورنقطوں کی یا دوران طباعت میں تیھر برسے کسی حرف کے اُڑجائے سے جونملیل ال ہوتی ہیں وہ چندال قابلِ می طنہیں البتہ جونفسِ مفعون برمو تراول ن

کی میحت ضروری ہی-

ا ۱۶ اب کی مجت ایک و خسوار اور کھن منزل ہی اور جب کک کہ ضاص اتہام نہ ہو،
اس سے عہدہ برائی مشکل ہی ہی وجہ ہو کہ قرآن مجید میں بھی مجت کتا بت کی ضرورت
دہتی ہی۔ اور بلا شبھہ جہال تک امکان ہو میحت نامہ کے ذریعہ سے اس نقص کو دو اس کر و منا چا ہے۔
کہ و منا چا ہے۔

ینقائض اس کتاب میں ہیں اور میں انحاج مولوی مقدی خان صاحب تمرُافی ماکس تمرُوافی ماکس تمرُوافی ماکس تمرُون کا انگروا فی بزشنگ بریس علی گروه کا شکر گرزار مهول که انفول تے اپناقیمی وقت صرف فرما کر اس تقص سے ازالہ کی کوششن فرما نی -جز الا اللہ تحید الجزار در مؤتف کا در مؤتا کا در مؤتف کا د

| ميح                                                                                                             | غلط                               | سطر         | تميرهنى |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------|
| المنتقبة الم | سبعته<br>الله كُوُ بِهِ كُنْتُونَ | الم ا       | 4       |
| لِلسَّ كُرِ مِثْلُ حَظِّ أَكَا مُنْتَكِينَ                                                                      | لِلذَّرُّرُ + لِأَنتَانِينَ       | 14          | 194     |
| شيء المريم                                                                                                      | تىنى<br>د قىكدام                  | بوب<br>سو د | 14      |
| اقترام                                                                                                          | را قترام                          | 12          | .11     |

| صحيح                                                    | غلط                         | سطر   | ليرفحه      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------|
| E                                                       | البيح                       | ۵     | 71          |
| قاصی                                                    | تماضي                       | 1     | 11          |
| كُلُّ عَلَى مَوْكُمْ فَيْ                               | الخلُّ على                  | ۲.    | 44          |
| مسترد                                                   | منرد                        | ۲     | هم          |
| اور دے                                                  | اورو ک                      | 4     | <i>^-</i> 1 |
| انفينت                                                  | الفينط                      | 16    | 10          |
| اقلين                                                   | اقىين                       | ٣٣    | 19          |
| و اِنْتَاعَ                                             | وايتاع                      | 10    | ۳۰۷         |
| وَالْمُثِكُرِ                                           | وَالْمُكْكِي                | 14    | "           |
| اَوْ فُوْ                                               | او فو                       | 11    | سو. ا       |
| ال باپ کی                                               | ما ل کی                     | y.    | 11.         |
| وَفِي الرِّرِيُّابِ                                     | وَفِي الْرِقَابِ            |       | 171         |
| رِنعُمَّنَكُ الَّذِي                                    | نعمتك التى                  | 14    | 11          |
| 1976                                                    | 195.                        | 0     | سمما        |
| ارد ر                                                   | ر دونگ                      | 10    | 140         |
| تَقْبُلُ مِنَّا ﴾ مُسْلِمَيْنِ                          | تَفَتِّل + مُسُلِمِينَ      | الماا | سو . س      |
| المُتَرَّ شَكِيلِمَةً لَكَ وَامِ فَامَنَا سِكُنَا       | مُسْلِمَةً + مَنَامِسُكُنَا | 10    | "           |
| عملي                                                    | علمي                        | 10    | ٠,١٠        |
| بر جنجيره دريور                                         | خنجيره                      | بر بم | 114         |
| وَتَحْيُنَايَ وَمَمَا يَيْ مِلْأَيْرَ بِ الْعَالِمَيْنَ | ومحيًا ي+العَالِم و         | m     | -41         |
| على سيترنا<br>من سيتئة                                  | سَيَّلنا                    | 11    | 46          |
| مِن سَيِّنَةِ                                           | سيئة                        | 4 4   | 49          |
| •                                                       | . 1                         | I     | •           |

| 77                                                                                                             |                                    |     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|
| صحيح                                                                                                           | غلط                                | سطر | تبرهنى   |
| وَلَنَكِ أُو تَكُوْ                                                                                            | وَلَنَابُو نَكُمُ                  | ۲   | 779      |
| صِّلُوا ﷺ مِنْ زُيهِم وَرَحْمَهُ ۗ                                                                             | صَكَوْت مِنْ رَبَّهُمْ وَرُحُمَّةً | 4   | 11       |
| المتن بجييب                                                                                                    | يَجِيثِ                            | ^   | 76.      |
| مقييم القلوي                                                                                                   | مُقِيْمُ الصَّلوة                  | 9   | 747      |
| الجُسَابِ                                                                                                      | المِسَابِ                          | j•  | 11       |
| صَلَ قَاتِكُمُ اللَّهُ | صَنْ قَاتِكُمْ مِ                  | مم  | 744      |
| <u>و</u> َعَلَانِيّةٌ                                                                                          | وَعَلَاسَيٰةً                      | ٣   | 7 pia    |
| تن مع                                                                                                          | ترهان                              | )   | 141      |
| رَبُّنَا وَإِنَّا + لِلْجَيْزُ وُنُوك                                                                          | رتبناً إنّي + لمُخرُّمُون          | ٢   | 11       |
| رَانَّا لِكَيْبِ هِ                                                                                            | كوإنّا إليّنهِ                     | مم  | 11       |
| ر وَيْصْمَر                                                                                                    | نِعْمَ                             | 4   | 724      |
| رِنْمُتَكُ الْآمِی ٱنْعُمُتَ عَلَیّ                                                                            | نَعُتِكُ + عَلَى                   | ۳   | 700      |
|                                                                                                                | بافيكاتِ الصَّالِحَاتِ             | 14  | 11       |
| لَا زِيْنَ نَكُمُ حَ                                                                                           | لَازِيْنَ تُكُورُ                  | 7.  | 11       |
| عَصَبِسَةٍ                                                                                                     | عَصِبِيةً                          | 7.  | <b>.</b> |
| هَيَّا                                                                                                         | بهيتًا                             | 18  | 444      |
| 10 9                                                                                                           |                                    |     |          |
| :11                                                                                                            | :/:                                |     |          |
| م أرد عن يته مج                                                                                                | ا دنده نکه                         | 7   | Γ<br>2   |
| وَلَنْبُ لُوَتَّكُمُّ<br>قَالُوُّا                                                                             | ا وجوسد                            | 1.  | A        |
|                                                                                                                |                                    |     |          |
|                                                                                                                |                                    |     | ı        |



Letter from

#### MARQUESS OF WILLINGDON.

Ex-Viceroy and Governer-General of India.

Sloane 1851.

5, LYGON PLACE, S.W.1. 31st December, 1938.

Dear Mr. Mohammad Amin.

My wife has asked me to reply to your letter on her behalf, and the message we would send you would be much as follows with regard to our friendship with that very remarkable lady, the late Begum of Bhopal.

We were fortunate to make her acquintance quite early in our lives in India, for we can remember well her coming to Bombay to a party at Government House and of her taking possession of our son as her A. D. C. and insisting on his attending to her during the evening. We can recollect, too, the delightful visit we paid to her in Bhopal when we began to realise the enormous influence she wielded, not only over her own people but over the whole of India. And finally, I have a vivid recollection of her coming over to London when the question of her younger son's succession to the Gadi was under discussion and of her determination to remain there until she had succeeded, as she did, in her mission.

To us both she was always the best and truest of friends, a lady of the kindest disposition who always extended her friendship and advice to those who were working for the good of her country. She was constantly occupied caring for her people and in improving their condition and their chances of education. To us both we shall always remember her as one of the best of our friends in India, a lady who by her great qualities, great position and great personal influence was always a wonderful example to all those who were fortunate enough to live in India during her lifetime.

Yours very sincerely, (Sd.) WILLINGDON.

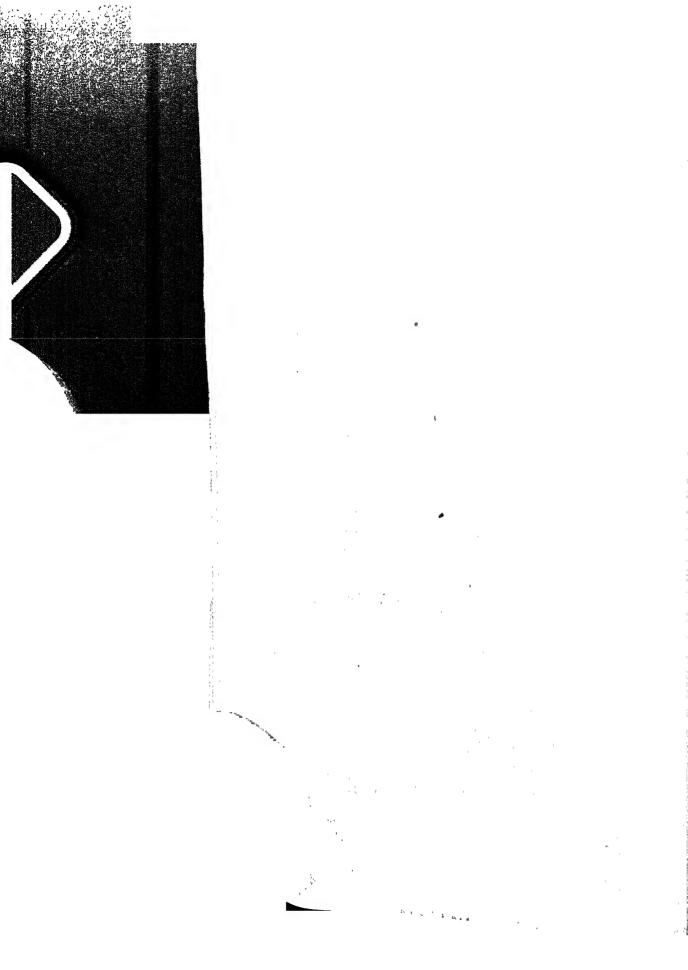

#### Letter from Lady Hailey.

I regarded Her Highness as a very dear personal friend. When we were stationed at Delhi she more than once wrote to ask, as any other friend would, if I could put her up for a few days, and she obviously liked to feel that she could come like a private person, with only one or two personal attendants.

She spoke very freely of her problems and her difficulties. One felt that her position was unusual, and in some ways embarrassing. All her traditions were in favour of standing on the old ways. But she was always seeking instinctively for the new ways and endeavouring to adapt herself to them. Long rule and the exercise of great responsibility had given her a knowledge of men and things which, joined to a keen common sense, was her chief guide in the many difficulties which she encountered. She had a great fount of affection, and she was always very strongly bound by the ties which it created. Indeed I think that affection, and the desire to assist at any cost those of her relations and friends to whom she gave it, was one of her most marked characteristics. Taking her in all, I think she would have been a notable woman in almost any company.

(Sd.) ALEXANDRA HAILEY. 30-12-38.



lonely years of her long rule she has stood for stability in the changing, often restless. Indian scene—not the stability of reaction, but the steadings of progress suited to the genius of her people. But above all she is welcome as a woman—as one who illustrates all that can be accomplished by a wise and resolute woman behind the veil in India. She may not be seen much in public; ready to take her part in public affairs, she does not court the forum. Those who see her will mark the strength and dignity of her small resolute figure reminiscent of Queen Victoria in her maturity."

### Extract from an article by Sir Stanly Reed, ex-Editor of the "Times of India".

"In the West we are apt to waste an unwanted pity on the women of the East who spend their lives behind the veil, and to imagine that an aimless seclution debars them from all interest in the affairs of life: But those who know their India have always appreciated the immense influence which women exercise, and of this there could be no better instance than the resolute lady who is now our guest".......

For nearly a quarter of century the Begam of Bhopal has exercised these great powers with wisdom, energy and resolute courage. Seven thousand miles of territory, seven hundred thousand people and £435,000 of revenue are committed to her sole and undivided care. The unceasing duties she has to discharge must be faced in strict privacy and from behind the veil. Ever since the reins of authority passed into her small capable hands the administration of Bhopal has been firm, stable and conservatively progressive. No scandle has touched it; no complaint has reached the ears of a somewhat jealous public. Invariably screened from gaze by the burka-the veil which falls to the shoulders-she has gone freely amongst her own people. Whilst her main care in the welfare of her own State, she takes her part in the wider spheres of Indian polity, No important decision on the affairs of the State is taken without consulting the Begam of Bhopal. In the special sphere of central India her influence is great...... (In the Chamber of Princes) the Begam of Bhopal has always been a respected figure, and either from behind the burka, or through the lips of some trusted emissary, the wise and experienced word has been spoken.

The Begam of Bhopal then comes amongst us first as one of the great Indian rulers who have been aptly described as the pillars of the Indian Empire. Next, as one who in the American phrase has "made good"; through the

